



| قدم برهاؤ       | منزهسهام    | 07 |
|-----------------|-------------|----|
| محفل            | مدسرياعلى   | 09 |
| باتير           | ملاقاتیں    |    |
| ماياعلى         | مونی خان    | 20 |
| زاہدخان ہے      | ذيثان فراز  | 22 |
| آ نگن میں بارات | مومينه بتؤل | 25 |
| لائف بوائے      | اساءاعوان   | 30 |
| بيو ٹی گائيڈ    | شابإنداحمه  | 34 |
|                 |             |    |

180 مكمل ناول

35



224

134

جگنومیری پلکوں پر

پرل پہلی کیشنز کے تحت شائع ہونے والے پر پول ماہناسدوو ثیزہ اور کی کہانیاں میں شائع ہونے والی ہر تحریر کے حقوق طبع وُقل بجق اوار ہ محفوظ ہیں۔ کسی بھی فرح ہیں گئی دی چینل پیڈراما، ڈراما کی تفکیل اورسلسلہ وارقسط سے کسی بھی طرح کیا۔ سنتمال سے پہلے پہلشرے تحریری اجازت لینا ضروری ہے۔ ہمسورت دیکرا دارہ قانونی جارہ جوکی کاحق رکھتا ہے۔

# افسان

ابتمام دمضان 127 عاليرا 162 غزالة ليل راؤ مڑ کے جود یکھا 169 دانية فرين محبت رنگ عيد کا 72 وفاحسن محبت كا ماراؤ 220 كوثرناز



250 دوشزه كلىتان اسماءاعوان 244



بيكهاني تونبيل سائره غلام ني 66



زرسالانه بذر بعدرجشري پاکستان(سالانه).....890روپ ايشيا افريقة يورب ....5000روب مریک کینیڈا آسریلیا....6000روپے

پلشر: منزه سهام نے ٹی پریس سے چھیوا کرشائع کیا۔مقام: ٹی OB-7 تالپورروڈ۔ کرایتی

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

158







كيجهدن قبل صوبائي وزيرا طلاعات مولا بخش جإنذ يوصاحب نے بہت اچھا بیان دیا، ویسے وہ اکثر و بیشتر اچھی باتیں ہی كرتے بيں كيونكه وہ درحقيقت ايك نيك انسان بيں پھرماہ رمضان کی برکتوں اور شیطان کے پابند سلاسل ہونا بھی اس اچھے بیان کا سبب رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گر دمعصوم لوگوں، قومی ہیروز اور امن کے سفیروں کو نشانہ بناتے ہیں لتو جا نڈیوصاحب حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے لوگ تو ان تمام صفات سے عاری ہیں، یہ بات تو طے ہے لہذا اس قدر بڑے برے پروٹوکول سکیورٹی چمعنی وارد فخر عالم صاحب ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ یا تو حکومت عام آ دمی کی زندگی کی حفاظت کرے یا بلادجه عوام كالبيس كابيسه ايني حفاظت برخرج نهكر بير بهارابييه ہم ہی پرلگنا چاہے۔ فخر عالم صاحب تمام پاکستانی آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں اور کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آخر میں دوشیزہ پڑھنے والے تمام ساتھیوں کوعیدالفطرمبارک.....





مخترم قارئين!

''مسکہ یہ ہے''کاسلسلہ میں نے خلقِ خداکی بھلائی اور روحانی معاملات میں ان کی رہنمائی کے جذبے کے تحت شروع کیا تھا۔ پچی کہانیاں کے اوّلین شارے سے یہ سلسلہ شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات برتح برو تجویز کردہ وظائف اور دعاؤں سے بلاشبہ لاکھوں افراد نے نا صرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا میں آیات قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جیران کردیے والے مجز نے بھی دیکھے۔ ساتھیو! عمر کی جس سیڑھی پر میں ہوں خدائے ہزرگ و برتر سے ہر پل یہی دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ میر نے وکھی ہیے، ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ میر نے وکھی ہیے، بول کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ میر نے وکھی ہیے، بول کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کچھ ایسا کرجاؤں کہ میر نے وکھی ہیے، رزق حلال کماسکیں۔

آتے برس بیت گئے۔ آپ ہے کچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون کی پیشکش تھی جونہ محکرائی۔ کیسے کیسے دولت کے انبارا کی طرف کردیے۔ گراب ..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں یہ جا ہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھے آپ کا تعاون در کارہے۔

د کھی انسانیت کی فلاح کے لیے ....آئے اور اپنے باباجی کا ساتھ دیجے ....

فرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔

مجھے امید ہے۔اپ وکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوں کرتے ہوئے آپ کا اگلا

قدم .... ٹرسٹ میں اپنے تعاون کے لیے ہی اٹھے گا۔



#### measorerenyacon



## دوشیزه کی محفل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

میرے عزیز لکھاری اور قارئین عیدالفطر کی ڈھیروں مبارک بادیہ یقیناً بیخوشیوں بھرے دن آپ سب نے اپنے بیاروں کے ساتھ گزارہے ہوں گے۔اس باررمضان سے قبل مینا تاج نے بڑاد کھوے ڈالا۔جس ص بے روز کا ملنا ہواور پھروہ اچا تک خبرِ کی صورت آپ تک پہنچے ..... بیصورت حال بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ بہرحال یہی زندگی ہے خوشیاں اورغم ساتھ ساتھ ہیں۔ انلند مینا کو جنت الفردوس میں جگہ دے امجد صابری صاحب کے ایصال اُوّاب کے لیے یقینا ہم سب ہی دعا گو ہیں۔ایک رمضان اور تمام ہوا اور جب پیا سطور آپ کی نظروں سے گزیر رہی ہوں گی عیدالفطر بھی کافی باسی ہوچکی ہوگی۔ ہماری سھی منی لکھاری وانیہ آ فرین 15 جولائی کو پیا کے گھر جارہی ہیں۔ میری اور ادارے کی جانب سے بے شار دعا تیں اور نیک تمنا كَتْن ..... ميں ان تمام لكھار يوں كاول سے شكر بياداكرتى ہوں \_جنہوں نے ميرى بات كا مان ركھا إورا بني تحریرارسال کی اور میں اُن کا بھی شکریدادا کرتی ہوں جنہوں نے میری آواز کو نقار خانے کی گونج جانا کوئی بات تہیں بھی نہ بھی تو سامنا ہوگا۔ پھر میں وہ غزل کامصرعہ ضرور پڑھوں گی۔ '' ہم بھی دیکھیں گے''اوراب برہے ہے ہیں پہلے خط کی طرف ۔ کرا چی سے طویل مدت بعد دوشیزہ کی سابق ایڈیٹرغز الدرشید تشریف لا کی ہیں مصی ہیں'' منزہ تم نے بینا تاج کی خبر دی یقین مانو سائسیں گھم کی کئیں حالانکہ موت اٹل ہے مگر پھر بھی کل تک جولوگ بنتے مسراتے نظرا تے تھے آج جب بندا تھوں اور ساکت وجود کے ساتھ نظروں کے سامنے ہوتے ہیں تو ول دہل جاتا ہے۔ میرا دل بہت أواس ہے اور ابھی أس كيفيت سے با ہرنہيں آ كی تھی كما مجد صابري كاسانحہ ہوگیا۔بہرحال کیا کیا جائے سوائے دھی ہونے کے ....اللہ جانے والوں کے درجات بلند کرے اور لواحقین کو صر جمیل عطا فر مائے۔ دوشیزہ پابندی ہے ال رہا ہے تمہاری محنت نظر آتی ہے۔ میں نے ایک افسانہ بند دروازے بھیجاہے دیکھ لینا۔اپنابہت خیال رکھواللہ جا فظ۔''

کھے: بہت ہی عزیز غزالہ! اچھالگا آپ کومحفل میں پاکرآتی رہا کریں۔ مینا کے ساتھ بہت اچھاوقت گزرا اپنے انقال سے پچھون پہلے بھی ہم دونوں نے ساتھ کنچ کیا تھاوہ بولتی رہی اور میں سنتی رہی گر جب میں نے اس کوخاموش لیٹے دیکھا تو مجھے یفین نہیں آرہا تھا۔لگ رہا تھا جیسے ابھی اٹھ کر بیٹے جائے گی اور کہے گی میں تو مذاق



#### سانحة ارتحال

الدیر کی کہانیاں کاشی چوہان کے پھوپا طالب حسین اور خالوخورشید احد گزشتہ ماہ وفات پاگئے۔ قار کین سے مرحویین کے ایسال اواب کے لیے دعاکی درخواست ہے۔ادارہ دکھ کی ان گھڑیوں میں ان کے ساتھ ہے ادرامل خانہ کے لیے صبر کی دعا کرتا ہے۔

کررہی تھی۔ یقیناً اس کے بیٹے ، اس کے والدین کے لیے بیا قابل تلافی دکھ اور نقصان ہے۔ امجد صابری صاحب بھی چل دیے بیدد کھ بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ سب کھانے والوں کے درجات بلند فرمائے۔

سے الندن سے تشریف لائی ہیں سعد میہ بھی صاحبہ کھتی ہیں۔ سوئٹ منزہ اپر ہے پابندی سے ملتے ہیں شکر یہ

مینا تاج کے بارے میں جان کر بہت دکھ ہوا۔ اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ دوشیزہ پورا پڑھ لیا ہے بھی
افسانے اچھے تھے گر مجھے سکینہ فرخ کا محبت گمان سے حقیقت بہت اچھالگا۔ بنت حوا کا اختیام بہت اچھا ہوا۔ چپٹی فریری، نے لہجنی آ وازیں بھی زبر دست تھے۔ منزہ جی آ پ بھی چیک سیجے گا الماس ردمی صاحبہ کا تقدریں ایریل خبریں، نے لہجنی آ وازیں بھی زبر دست تھے۔ منزہ جی آ پ بھی چیک سیجے گا الماس ردمی صاحبہ کا تقدریں ایریل علی میں اور کی صاحبہ کا تقدریں ایریل ہوں ہی ہیں اور کی حق ہوں ہی ہوں ہی بھی ہیں لارہی تھی۔ میں نے اہتمام رمضان کے نام سے افسانہ ارسال کیا ہے جاتی ہوں پر چہتو عید کے بعد آئے گا مگر بلیز جھاپ دیجے گا اپنا بہت خیال رکھیں جلد طاقات ہوگی۔

۔ کے افرانہ پہت اچھاتھا اس کیے جولائی کے شارے میں موجود ہے الماس رومی کے انسانے کی نشاندہی کا شکر یہ میں افسانہ بہت اچھاتھا اس کیے جولائی کے شارے میں موجود ہے الماس رومی کے انسانے کی نشاندہی کا شکر یہ میں

آئندہ بھی امید کروں گی کہ آپ ای توجہ اور مجت ہے دوشن کا مطالعہ کریں گی۔

| کی افرار دکھ کرتو اب ڈرہی گئے لگا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات تھی جب چودہ سال پہلے ڈرتے ڈرتے میں نے کی رفتار دکھ کی کوتار دکھ کے کہ اس کے لئے ڈرتے میں نے کی رفتار دکھ کی کہ اس کھی جب چودہ سال پہلے ڈرتے ڈرتے میں نے دوشنے ہی محفل میں آڈھ کتے ہیں۔ رمضان اپنی باہر کہت معروفیات کے ساتھ دویا کہ اب بناکی خوف کے جب بی چاہے محفل میں آڈھ کتے ہیں۔ رمضان اپنی باہر کہت معروفیات کے ساتھ دواں دواں ہے۔ تمام اہلی دوشنے ہی کو ایم خوف کے مطابع خطل میں آڈھ کتے ہیں۔ رمضان اپنی باہر کہت معروفیات کے ساتھ دواں دواں ہے۔ تمام اہلی دوشنے ہی کو ایم خطل میں آڈھ کتے ہیں۔ رمضان اپنی باہر کہت معروفیات کے ساتھ داخل ہوں اس محفل میں کہ خطف میں اس خطاب ہوں کہ اس کے خطوط میں نے کہا تھا ہوں کہ محفل میں اس خطاب ہوں کہ اس خطوط پڑھتے ہوں کہ محفل میں نے دور گئی گئی اور سیسے محفل ہی کہ خطوط سامزہ دیے گئے ہیں۔ لگتا ہی ساتھی بھی کہی کہ کہ اب تو تمہارے خطوط مرزا غالب کے خطوط سامزہ دیے گئے ہیں۔ لگتا ہی ساتھی بھی کہی کہ دوشنے ہی کہ دوشنے ہی کہ اب تو تمہارے خطوط مرزا غالب کے خطوط سامزہ دیے گئے ہیں۔ لگتا ہی ساتھی بھی کہ دوشنے ہی کہ دوشنے ہی کہ اب تو تم ہو کے خطوط سامزہ دیے گئے ہیں۔ وہ ساتھی ہیں کا اب کے ذکر کے بغیر نا کھل ہے۔ دعا وی میں رہے کہ بہشا کی گئفت ہو ان ان انجام بھی حب تو قع تھا۔ ویلڈ ن صدف کا طواف آرزوایک کر بہدان کا دھوپ فیطرت کی بہترین عکائی تھا۔ ثنا کا انجام بھی حب تو قع تھا۔ ویلڈ ن صدف آصف کا طواف آرزوایک کر بہدان کا دھوپ فیطرت کی بہترین عکائی تھا۔ ثنا کا انجام بھی حب تو قع تھا۔ ویلڈ ن صدف آصف کا طواف آرزوایک کر بہدان کا دھوپ

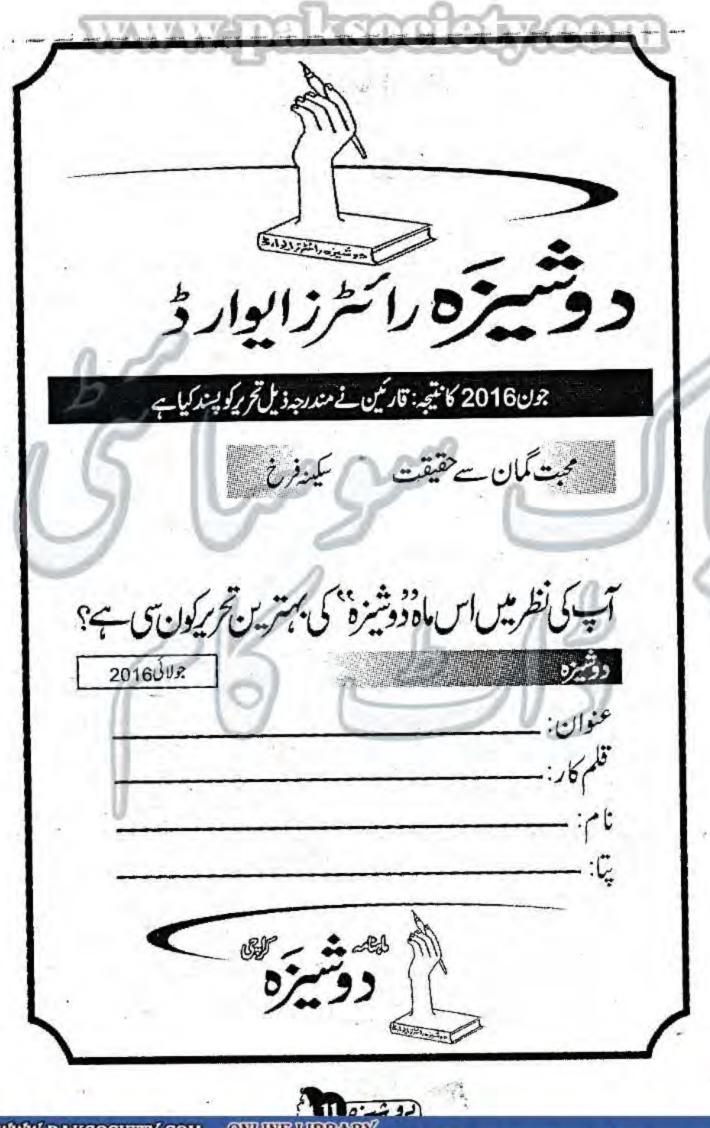

#### سأنحة ارتحال

ہمارے ساتھی، سرکیلیشن بنیجر محمدا قبال زمان کے بہنوئی محمدز مان گزشتہ ماہ طویل علالت کے بعد وفات پاگئے۔ قار کین سے مرحوم کے ایصال اواب کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ادارہ دکھ کی ان گھڑیوں میں ان کے ساتھ ہے ادرصبر کی دعا کرتا ہے۔

حیماؤں اگر مکمل ناول کی طرز پرتح مرکبیا جاتا تو زیادہ احیما ہوتا۔ کیونکہ موضوع اتناز بردست تھا کہ اس پر مزید عیل سے *لکھا جاسکتا تھااور فوز می*ا حسان تو اِس سے پہلے بھی کئی زبردست ناول تحریر کرچکی ہیں ای بات کو مدنظرر کھتے ہوئے میرے ذہن میں پیرخیال آیا تھا۔افسانوں میں سکینے فرخ کا محبت گمان ہے حقیقت ایک درمیانی درجے کی تحریر تھی۔جس کے مرکزی خیال سے مجھے اختلاف ہے میمونہ صدف کا آب عائشہ ایک نازک ساخیال تھا۔ گوکہ بیموضوع پہلے بھی کئی بار پڑھا جا چکا ہے مگر چونکہ حقیقت آج بھی جوں کی توں ہے کہ ماں کواولا دیکا نام رکھنے کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے اس لیے اچھالگا نگہت غفار کا مجھے اپنی ذات کا ..... بڑی پیاری تحریر تھی۔اعتراض صرف ایک بات پر ہے کہ اشعر نے فوراً بھائی کا روپ کیسے دھارلیا۔اگر کوئی واقعہ ڈال دیا جاتا تو اچھاتھا۔ ڈاکٹر آلماس روحی کا افسانہ قدریں اچھالگا۔الفاظ کا چناؤ متاثر کن رہا۔فروا کا اپنی اندار کو بھول جانا دکھی کر گیا۔ سحرش فاطمہ نے احساس کے ذریعے مردول کواحساس ولانے کی کوشش کی کہ بیو یوں کو بھی انسان سمجھنا جا ہیے وہ مشین نہیں ہوتیں اور زیادہ اچھی بات بیگی کہا یک مردگ زبانی ہی مردوں کو آئینہ دکھایا گیا۔فرزانہ نکہت کا روش راستہ سوچ کے راستے روش کر گیا۔ بہت خوب ..... صرف ایک تحریبہیں یڑھ یائی وہ ہے وہمی دل ..... مگر وعدہ اگلے خط میں ثمینہ فیاض کو مایوس نہیں کروں گی۔ باتی تمام سلسلے ہمیشہ کی طَرح بہتری کی طرف گامزن، نے کہجنی آ وازیں میں خولہ عرفان کی نظم انچھی گئی ۔اورعلی رضا کی پیامبر بھی ۔انشاءاللہ الگے خط میں نے تبھرے کے ساتھ پھرحاضری دوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ کھ: بیاری ی فرح آپ نے دو تیزہ کے لیے وقت نکالا بہت شکریہ مجھے یقین ہے کہ بیرونت آ ئندہ بھی مجھے ملتارے گا آپ نے درست لکھا ہے وقت کی رفتارے تو اب خوف سامحسوں ہونے لگا ہے میں تو اپنے آپ کو چودہ سال برائی منز وہی مجھتی ہوں گرمیرے اس خیال کی نفی روز میرے بیٹے کردیتے ہیں نیچے جوان ہو گئے آللہ سب کواولاِ د کی خوشیاں دکھائے کے شکلفتہ شین کو بلاتی جلاتی رہا کریں غائب ہو بھاتی ہیں وہ ..... 🖂 : كراجي سے گلاني آئھوں كے ساتھ آ مدہوئى ہے خولہ عرفان كى تھھتى ہیں۔السلام عليم! دعا ہے كہ خدا بزرگ و برتز رمضان کے مہینے کی فیوض و برا کات سے تمام امتِ مسلمہ کوعموماً اور آپ کوخصوصا نواز کے آیمین ۔اس دفعہ منزہ مجھے نہیں لگ رہاتھا کہ آپ کو تبھرہ روانے کرسکوں گی ۔ کیونکہ Eye Ball دکھن کا شکار تھی اس کی وجیسلسل نو دن آغا خان بورڈ جائے کمپیوٹر کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کرمیتھس کے پہیر کی جار کھنٹے بیٹھ کر چیکنگ کرنا ہے۔ یقین کریں آنے کے بعد بچیوں ہے آئس کیوب نکلوا کر آ ٹکھوں کی ٹکور کرتی تھی اور آ بِ زم زم ڈالتی تھی تا کہ آئھوں کو کمپیوٹر کا مقابلہ کرنے کے لیے دوبارہ تیار کرسکوں۔اب آئکھیں کا فی بہتر ہیں کیکن تیزروشی سے در دہونے لگتا ہے۔ بہر کیف جب دوشیزہ آ گیا تو آپ کے خوبصورت جواب نے مجبور کرویا کہ مصفل تبھرہ تحریر کرویا جائے ۔ لہذااب میں سیتھس کے نتیج صحراے ادب کے خلستان کی طرف





#### یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



نگل آئی ہوں اورافسانوں ، ناولوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آپ کے لب ولہجہ کی شیرین ہے ذہن کو الله اوہ من پہنچاتے ہوئے تبعرہ کے لیے زمین ہموار کرلی ہے۔آپ کی دعا کے آخر میں پورے جذب وخلوص کے ساتھا پی آمین شامل کر دی ہے۔ محفل میں اپنے ساتھ دوست کا خط دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اللہ اس کے قلم المحاروان رکھے میں ۔ سنبل کا خط پڑھ کرطبیعت خوش ہوگئی۔ سنبل واقعی حق بجانب ہیں۔ میرے زدیک تبرہ مصنفین کاحق ہے اور اپنی فیمتی رائے ہے مصنفین کوضرور آ گاہ کرنا چاہیے۔ شنبل ایخے تفصیلی جواب پر جزاك الله! خدا كرے زورِ بياں آپ كااور زيادہ آمين \_اساءاعوان كالائف بوائے يفين محبت جگائے ،اچھى کہانی تھی۔ پیشک کا ناگ بھی گھر کے گھرنگل جاتا ہے۔اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رفعت سراج کا ناول کیا کہوں ان کی تحریر ہمیں بولنے اور قلم کو لکھنے کے قابل نہیں چھوڑ تیس کر دار کے اندر جا کر لھتی ہیں اور کیا خوب فتى بين-برجسته جملے اور جذبات نگارى ختم ہے۔ محبت گمال سے حقیقت سکینہ فرخ كا اچھاا فسانہ تھا۔ اس مشینی دور میں جبکہ انسان نے اپنے جذبات داخساسات کو وقت کے ہاتھوں رہن رکھ دیا ہے۔ تو ایسی صورت حالِ کا پیش آنالازی ہے۔کہانی کا انتخاب اور انداز تحریر دوونوں جاندار تھے۔ ثمینہ فیاض کا وہمی دل بھی اچھی تحریر تھی۔نفیسہ سعید کے ناولٹ بنتِ حوا کا انجام بہت اچھا ہوا۔مطلی اورخو دغرض لوگوں کو ان کے کیے کی سز ا بھلے دریے ملے لیکن ملتی ضرورہے۔ ڈرافشال فرحین نے کانچ کی گڑیا میں کا پچ جیسے جذبات رکھنے والی لڑگی کے جذبات کی اچھی عکائ کی ہے۔ بیخقیقت ہے بحثیت عورت ہرایک اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی ﷺ کوشش کرریا ہوتا ہے۔اگراس کا ساتھ وینے والاقوی نہ ہوتو ام مریم کارجن رحیم سداسا کیں گی طوالت ہے اب ہماری بھیجی صلحبہ پریشان تھیں پرزور اصرار تھا کہ میں اس کی اختتا می تقریب رونما ہوجانے کے بارے مِينُ لَكُهُولِ لَيْكُنْ شَكْرُ مُحْفَلُ مِينَ بِيرُهِ هِ كُرُمُطُمْنُ هُوكَئِينَ \_مِيمُونهُ صدفَ كا آب عا نشه،صدفَ آصف كاطوافٍ آرز و کمیل خواہشات سے مربوط اچھے افسانے تھے۔نگہت غفار کا مجھے اپنی ذات کا محور کر دے از دواجی زندگی ہے متعلق آیک چھاا فسانہ تھا۔ فوزیہ احیان رانا کا دھوپ چھاؤں زندگی بھی گھریلوزندگی میں عورت کے کردار کی ابميت كوآجا كركرتا يناولث تفاسا نداز تحريراور كهانى دونول كإانتخاب موزوں قفااور جناب وْإِكْرُ الماسِ روى كا و قدرين ول كے تار جمنجور كيا بہت إليهي، جب انسان اليخفس كے تالع بوجا تا ہے تو اچھائى اور برائى كافرق ختم ہونے لگتاہے۔ بہت عمدہ تحریتھی۔ سحرش فاطمہ کا احساس بھی حقوقِ نسواں کی ترجمانی کرتا اچھاا فسانہ تھا۔ جس طرح مشرقی عورت شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے۔ای طرح لگتا ہے مشرقی مرد حوصله شکن روپے اور تنقید نگاری کا پیکر ہوتا ہے اور خصوصا اپنے نصف بہتر نے عیوب کی تشہیر حق مردا نگی سمحتا ہے۔ کاش بیانوے فیصد ا ہمارے ایشیائی مرد کا مزاج سدھر جائے آمین ۔ فرزانہ تلہت کا روشن راستہ بہت پیاری تحریر تھی۔ وہ بہت عمرہ اندازے کہانی اٹھاتی ہیں اور دلچیپ موڑ دے کرسبق آموز انجام دیتی ہیں۔ شمیم معین کا ناول ابھی زیرمطالعہ ﴾ آنے ہے رہ گیا ہے اس پر تبصرہ الگلے ماہ ہوجائے گا انشاء اللہ۔اساء اعوان ہمیشہ کی طرح دوشیزہ گلتان میں وبصورت گلدسته سجائے ملیں۔ نے لیجنی آوازیں میں سیم سکینه صدف کی شاعری بہت گہری اور روح میں اترتی لگی این شاعری کے علاوہ ہاہا ہے۔۔۔اپنے منہ میاں مٹھو بنتا اچھانہیں لگتا۔ کچن کارنر کی ریسپیر زروزے میں مزیدامتحان لیتی لکیں لیکن ماحاصل بیہ ہے منزہ کہ بیددوشیزہ ہماری زندگی سے اپنا حصہ نکال ہی لیتا ہے۔ نہ

FOR PAKISTAN

ہوئے اہام رحوم ورنہ رمضان کے مینے میں دوشیزہ پڑھتے وکھ لیتے تو ایسارورج فرسا ذہبی کیجر دیتے گئے ہندہ
نسل تک شرمندہ بیدا ہوئی۔ لیکن دالد بزرگوار اور اپنے رب سے معانی کے ساتھ اختیامی کلمات کہہ دیتی
ہول۔ بہت خوبصورت افسانوں سے مزین دوشیزہ کی ادارت پرمنزہ جی کو بہت بہت مبارک مزید رہ کہ جب
اگلاشارہ عید کی سوغات کی صورت ہمارے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوگا تو عید کی سویاں ہضم ہو چکی ہوں گی لیکن اس
کی خوشیوں کے رنگ مہک رہے ہول گے۔ امید ہے کہ دوشیزہ ان خوشیوں میں مزید چار چاند لگا دے گا
ایمین۔ بہت ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ دوشیزہ منزہ ، کاشی مصنفین دوشیزہ ہمرین دوشیزہ اور
اراکین دوشیزہ کوخولہ عرفان کی طرف سے پیشگی عیدمبارک
میں دوشیزہ کو خولہ عرفان کی طرف سے پیشگی عیدمبارک
کھا تا تامنصل بھر داگر جھر نہیں ماتا تہ بہت مکہ وہ تا این برت دال سے کس پر بجلیاں گرادیں جو گا بی ڈورے دوڑ

تھ: سوئٹ خولہ! اللہ آپ کونظر بدہے محفوظ رکھے مگریہ آٹھوں ہے کس پر بجلیاں گرادیں جو گلا بی ڈورے دوا گئے اتنامفصل تبھر واگر مجھے نہیں ملتا تو بہت د کھ ہوتا اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے اگلے ماہ بھی آپ کا انتظار رہے گا۔ ⊠:اوریہ ہیں شاپنہ نیم کھتی ہیں۔السلام علیم! میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے ماہنامہ

ک:اور یہ ہیں شانسیم کھتی ہیں۔السلام علیم! میں آپ تی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے ماہنامہ دوشیزہ میں میری تحریر کوجگہ دی اگر آپ ای طرح میری حوصلہ افزائی کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو افسانے بھی لکھ بھیجوں گی۔

' سے اچھی سی شانہ! میری تو کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی مجھی حوصلہ شکنی نہ ہو دوشیز ہ کے مزاج کے مطابق کھھتی رہومیں کیول نہیں جھایوں گی۔

🖂 : کراچی سے چہلی بارتشریف لائی ہیں حنا احراکھتی ہیں۔ دوشیز ہاوارے کے لیے پہلی بارر قمطراز ہوں کچھ مسائل کی بنا پراتی لیٹ لیٹرآ پ تک پوسٹ کر رہی ہوں معلوم نہیں اب شائع بھی ہوگا یانہیں۔ پلیز اگر ہو سکے تواس خطا کو ضرور شاکع کرد بچنے گا مہر بانی ہوگی۔ کیونکہ خودا کیلی جا کراتنی زیادہ دور مشقت اٹھا کر پوسٹ کرنے جاتی ہوں خیر..... میں دوشیزہ ادارے (بیارے پیارے) کے لیےایٰی حجبوئی می تحریر (تربیت انداز) بھیج رہی ہوں آپ نوآ موز لکھاریوں کو آگے بوصنے میں مددوے رہے ہیں سواس لیے یقین کریں مجھے معلوم ہے کہ میں ایک بہت انچھی مصنفہ بنوں گی۔ پلیز ، پلیز ، پلیز اس ماہ تو ممکن نہیں کیکن رمضان مبارک جون میں پڑھ رہے ہیں۔ پلیز دوشیزہ کے استے صفحات میں اس کو بھی جگہ دے دیں میں نے ایک ناولٹ بھی قلمبند کیا ہوا ہے وہ بھی آپ کودینے کا ارادہ ہے۔ کیا آپ مجھے ایک موقع فراہم کریں گے؟ دیکھیں یہ افسانہ تین مرتبہ کھاہے(بعنی دومرتبہ رف اور تیسری بار پرنیکٹ )اس قدرلگن اورمحنت سے لکھی تحریر کوکہیں روی میں نہ ڈال دیجیےگا۔ بلیز اسے ضرور جگہ دیں تو مہر ہاتی ہوگی۔اگرتھوڑی بہت نوک بلک سنوار ٹی پڑے تو شروع ہے انسان بالکل پرفیکٹ نہیں لکھتا کوئی بھی ادارہ ہمیشہ تھوڑی بہت غلطیاں نظر آنداز کرتا ہے۔ دیکھیں میرا بہت دل دکھے گا اگر تحریر ضائع ہوگئ تو میرے ساتھ یوں نہ بیجیے گا اور اگر اس ماہ کیٹر شائع نہیں کر سکتے تو پھر نیکسٹ منتھ میں ، نہ جانے کتنی لیٹ ریآ ہے تک پہنچے گی میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ سوچا تھا جون میں پوسٹ کردوں گی مگر رمضان کے سبب پیدل اتنا سفر نہیں کرسکوں گی گھر سے نکلنا غیرممکن ہوگا۔ دیکھیں اگر انسان ٹیلنیٹ رکھتا ہے تو اسے ضائع نہیں ہونا جا ہے پلیز ضرور ضرور ضرور میری جھوٹی ی تحریر کوجگہ دیے دیں میں مجھوں گی دوشیزہ ادارے نے مجھے جگہ دے دی۔ پہلی بارخط کے لیے اورتحریر کے لیے آپ سے گزارش







FOR PAKISTAN

کررہی ہول بیندہو کہ پہلی بار مایوی ہو\_

سے: حنا! تمہارا خطاقو مل گیا گرافسانہ کہاں ہے؟ ..... مجھے ارسال کرو میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں گی۔ کوشش بہی ہوتی ہے کہ کسی بھی لکھاری کو مایوس نہ کروں جہاں اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے وہاں ضرور رہنمائی کرتی ہوں۔تم دوشیز ہ سے محبت کرتی ہوتو مجھے بھی بہت عزیز ہوآ کندہ محفل میں شرکت کروتو تبحرے کے ساتھ آنا اچھے گلے گا۔

کا براچی ہے آ مدے مومنہ بنول کی بھتی ہیں۔ بہت اچھی منزہ ،احوال میں آپ کا جواب ملا۔ دل کو اسلی ہوئی کئی افسانے جو مجھے بھی یا ذہیں رہے کہ کا لی نہیں رکھتی مگر آپ کے پاس یقینا محفوظ ہوں گے اورا پئی جگہ بنالیں گے مگرا تناعرصہ انظار اب تو میراحق بنما ہے کہ دوشیزہ کے صفحات پر اپنانام اور افسانہ دیکھوں۔ کیا خیال ہے؟ اب دوشیزہ ایوارڈ کے بارے میں پڑھا بس یہ پوچھتی ہوں کہ آپ صرف پر انے لکھنے والوں کو مدعو کرتے ہیں یا شاخ کو بھی موقع دیتے ہیں۔ منزہ صاحبہ اپنا یہ جھوٹا ساافسانہ بعنوان' حسزت ناتمام بھوارہی ہوں وعدہ دیں قریبی اشامی کریں۔

سے بھر :اچھی مومنہ بیر آپ ہے کس نے کہہ دیا کہ دعوت نامہ صرف پرانے لکھار یوں کو دیا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے میں اپنے تمام لکھار یوں کو بکسال عزیز رکھتی ہوں اب کا تبھر ہ حذف کر دیا کیونکہ وہ پرانہ تھا گذبائے میری بیٹی اس شارے میں موجود ہے افسانہ پڑھ کر آپ کو ضرور بتاؤں گی۔رابطہ میں رہا کریں۔اور خط ہر ماہ کی 20 تاریخ تک لازی ارسال کر دیا کریں۔

کے۔اللہ تعالیٰ آپ پر بے بناہ رحمتوں اور ہر کتوں کا نزول فرمائے آمین۔امید ہے نبض اللہ تعالیٰ بخیریت ہوں گی۔اللہ تعالیٰ آپ پر بے بناہ رحمتوں اور ہر کتوں کا نزول فرمائے آمین۔اس ماہ کی تجی کہا نیاں میں اپنی تحریر کی اشاعت پر ولی شکر بیادا کرتی ہوں۔خواہش تھی بیدامن دوشیزہ میں جھلملا جائے۔ مگر آپ کی مرضی ..... بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہے۔امید ہے قار میں کوجھی پیندا آئے گی۔اور بیطویل کہانی دنشین بہت عرصہ مہلے تصیٰ شروع کی تھی۔سال گزرتے رہے بیچونی کی رفتارے آگے سرکتی رہی ۔اب مکمل ہوئی ہے تو آپ کی خدمت میں ارسال ہے۔خواہش شروع ہی تھی ہے آپ کو جھینے کی تھی۔وائن دوشیزہ میں جگہ یا جائے تو زہ عزور ہونے وائن میں ارسال ہے۔خواہش شروع ہی تھی ہے آپ کو جھینے کی تھی۔وائن دوشیزہ میں جگہ یا جائے تو زہ عزور ہونے وائن کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندر سی عروج و میں گی کے بناہ نعمتوں سے نواز تا رہے۔اس کی بے بناہ نواز اشات آپ پر سابھ گئن ہیں۔رحمتیں اور بر کمتیں تازل ہوں آمین ۔ باتی امید ہے سب خیریت ہوگی۔ دیگر ادا کین ادارہ واہل خانہ کی خدمت میں سلام و تارک ہوں آمید ہے۔اس کی جو بھی کے دیگر ادا کین ادارہ واہل خانہ کی خدمت میں سلام و تارک ہوں آمید ہوں۔ السلام۔

کھ: ڈیئر فرزانہ! آپ کی آ مد کاشکر یہ دیکھیے جولائی کے شارے میں آپ کی روش رائے بھی موجود ہیں واطرح جراغ جلائے رکھے گا۔

کا کراچی ہے تشریف لائی ہیں روحیلہ خان بھھتی ہیں۔ پیاری منزہ آپی سدا خوش رہیں۔ اپریل کا شارہ ہاتھ میں آپائو جرت ہوئی لیکن جب کھول کر پڑھا تو خوشی ہوئی کہ میراافسانہ قربانی اورخون چھپا ہوا تھا اُسے تحریر کے کافی وقت گزرچکا ہے پراسے چھپنے کی ہاری اب آئی تھی میں خود بھی بھول چکی تھی ویے یہ یاد دلانے کا بہت پیاران خرے۔ بہت اچھالگا۔ خقیقت یہ بی ہے کہ آپ جیسے بیارے لوگ ہی ہمیں یا در کھتے دلانے کا بہت پیاران خرے۔ بہت اچھالگا۔ خقیقت یہ بی ہے کہ آپ جیسے بیارے لوگ ہی ہمیں یا در کھتے





FOR PAKISTAN

نيا ناول

پیارے قار کمین! ہماری بہت عزیز لکھاری اُم مریم کانا ول''رحمٰن، رحیم ،سداسا کیں''
اس ماہ اپنے اختیام کو پہنچا۔اگلے ماہ سے دوشیزہ کی ہردلعزیز لکھاری زمرتعیم جنہیں ناول
لکھنے میں کمال حاصل ہے۔ایک بار پھراپنے قلم سے دوشیزہ قار کمین کے لیے ناول کی
صورت میں ایک سوغات لیے حاضر ہوں گی۔امید ہے زمرتعیم کا بیناول بھی یقیناً بہنوں
سے پذیرائی کی سندحاصل کرنے میں کامیاب رہےگا۔

ہیں۔ جب سے اخبار کے لیے کام شروع کیا ہے معروفیات بڑھ گئی ہیں۔اس دوران ٹی وی کے لیے بھی کام
کیالیکن محسوس میڈیا کہ وہاں معاوضے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے دوسرے اثر ات بھی ہوتے ہیں جن سے
ڈئین اُکھتا ہے بہر حال اس تھیٹیا تانی کی دنیا کے اِدھرا کی بہت خوبصورت پُرسکون دنیا بھی ہے جہاں خلوص
محبت اور سپائی معنی رکھتی ہے۔اُس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے کس سے گلہ ہے۔ بس خط لکھنے کی عاوت کم ہے
اس لیے آپ کی محفل میں شامل نہیں ہوتی لیکن تمام لکھاریوں کے لیے بہت دعا کمیں اور بہت پیاراور آپ
کے لیے بھی کیونکہ اس بزم کو سجانے کے لیے آپ اور آپ کی پوری شیم بہت محنت سے کام کرتی ہے و ہے ردی
میں کی کھنگال کرومی میں شاید بچھاور بھی ابھی باقی ہے زمیل میں .....اور ہاں سٹہری ہو ڈاس کے رنگ کہیں انظار
میں کیکھے نہ پڑھا کی ۔رمضان کی مبار کہا وقبول ہو۔

م بیت پیاری کی روحیله! تنهارا خط دیکی کربهت خوشی هو لی محفل میں آتی ریا کرو جارسورنگ بکھر جاتے ہیں اور

بِفَكْرر ہو مِين رنگ مِي يَعِيكِ نبين پرانے دوں كى بےخوش رہو۔

کے خوبصورت خطوط مزیدار آجیت میں ہر چیز موجود ہے۔ سب سے پہلے دوشیزہ کی تحفل میں بہنوں سامنے ہے۔ ہرطرح ہے مکمل رسالہ جس میں ہر چیز موجود ہے۔ سب سے پہلے دوشیزہ کی تحفل میں بہنوں کے خوبصورت خطوط کا جواب دیتی ہیں۔ آج کل میں فارغ ہوں اسکول میں چھٹیاں ہیں۔ بہت سکون ہے مونی خان نے عشنا شاہ کے بارے میں معلومات دیں۔ عدیل حسین سے ملاقات بہت پیندا آئی عدیل حسین واقعی بہت نے عشنا شاہ کے بارے میں معلومات دیں۔ عدیل حسین سے ملاقات بہت پیندا آئی عدیل حسین واقعی بہت فوبصورتی ہے شام کا احوال کھا کہ میں خودکو بھی وہاں محسوں کرنے گی تھی۔ عقیلہ حق آپ نے جو ویٹر والی یا دولیوں نے ہوں اسکول میں چیز تو محصورتی ہے ساتھ ساتھ رکھا۔ اتن خوبصورتی ہے بالکل ایسانی ہوتا ہے میں بڑے ہوں اورائیس اورائی کے بڑے ہوئی میں جانا ہواتو لڑکی کے تایا کا تو میٹر گھوم گیا۔ وہ اپنے پوتے کو پکڑنے ذراادھراُدھررُح کرتے شیئر کی ہے بالکل ایسانی ہوتا ہے میں بڑت ہوں ہوئی ہیں۔ ایک و ایم کے بڑے ہوئی میں جانا ہواتو لڑکی کے تایا کا تو میٹر گھوم گیا۔ وہ اپنے پوتے کو پکڑنے ذرااِدھراُدھراُدھررہ کرتے ویٹر پلیٹ اٹھا کرلے جاتا۔ تین بارتو انہوں نے برداشت کیا۔ پھراپنی پگڑی اتاری (گاؤں سے آئے تھے) اور جوصلوا تیں سنائی بنجا کی میں ۔ مین کربس کو مزا آگیا۔ آخر میٹر صاحب آئے اور انہیں الگ کھانا دیا۔ اور جوصلوا تیں سنائی بنجا کی میں بہت خوبصورت انداز میں بعد میں کوئی ویٹران کے قریب نہیں پھٹکا۔ عقیلہ آپ نے سب کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں بعد میں کوئی ویٹران کے قریب نہیں پھٹکا۔ عقیلہ آپ نے سب کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں بعد میں کوئی ویٹران کے قریب نہیں پھٹکا۔ عقیلہ آپ نے سب کے بارے میں بہت خوبصورت انداز میں

تعارف کرایا۔ با میں شیئر کیں اچھالگا۔ بیوٹی گائیڈ بمیشہ کی طرح زبردست رہا۔ لانف بوائے کی کہائی اچھی کئی۔کیامیں لائف بوائے سے جڑی کوئی کہانی لکھوں۔رفعت سراح ایک شایدار نام اوراُن کی ہرتحریر شاندار ہوتی ہے۔ دام دل بہت اچھا جار ہا ہے سکیند فرخ کا افسانہ بہت انچھالگا۔ واقعی محبت کے پورے کو اظہار اور الفاظ نے پانی کی بہت ضرورت ہوئی ہے ورنہ وہ مرجھا جاتا ہے۔اُم مریم کا ایمان افروز ناول ول میں اللہ اور حضرت محر حی محبت کواور بر ها گیا۔میمونہ صدف نے ایک عام سے میوضوع پرافسانہ لکھااور بہت خاص الفاظ میں بہت ی عورتوں کے دل کی بات کہددی۔ چھوٹی می بات ہے کہ مال کواپنے بیچے کا نام رکھنے کا حق ضرور ملنا جاہیے۔اگرِسسزال والے اِس باتِ کو بڑانہ بنائیں۔طواف آرز وصدف آصف کا ناولٹ پڑھ کرمزا آیا۔ عیا ند کے پار ممل پڑھ کر تبصر ولکھوں گی۔اساءاعوان نے دوشیزہ کا گلتان بہت خوبصورتی سے سجایا۔ نے کہج نی آوازیں اچھالگا۔ آپ کا بہت شکرید میری تحریروں کورسائے میں جگہ دینے کے لیے میری ایک یا دو کہانیاں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اپنابہت خیال رکھے گا۔ سے زاحت آپ کا نام تو بار بار لینے کو چاہتا ہے بہت سکون ملتا ہے آپ تو تھہریں اپنے گھر کی راحت اللہ ہمارے وطن میں بسنے والے ہرانسان کی زندگی کو راحتوں سے بحردے۔ بہت اچھا تبھرہ بھیجا ہے بیٹینا تمام کھاریوں کو بھی اچھا گے گا اتنی محنت سے افسانے اور ناولٹ لکھے ہیں پذیرائی تو بنتی ہے آپ کے افسانے مل

گئے ہیں جلد پڑھ کر آگاہ کروں گی اور ہاں ضرور لائف ہوائے سے جڑی کہانی لکھیے ۔ کے الا ہور سے تشریف لائی ہیں فریدہ فری صاحبہ بھتی ہیں ۔ پندرہ تاریخ کو دوشیزہ کا دیدار ہوا کیونکہ ہے

ہمارا فیورٹ میگزین ہے پچھلے ماہ بیاری کی وجہ سے تبھرہ نہ لکھ سکی اس مرتبہ بھی سب نے افسانے اور ناول بہت ہی بہترین کھے۔ مکمل ناول چاند کے پارشمیمہ معین بہت ہی اچھالگا۔ ناولٹ بنتِ حوانفیسہ سعیدواہ بھی کیا خوب لکھا۔طواف آ رز وصدف آ صف تولکھتی ہی اتنا اچھا ہیں کہ پڑھ کرمزا آ جا تا ہے۔ پیاری فوزیہ احسان رانا دھوپ چھاؤں کمال کر دیا۔ کانچ کی گڑیا اور نگہت غفار کی تحریریں تو میں شوق سے پڑھتی ہوں مجھے اپنی ذات کا بہترین تخریر تھی۔افسائے سب کے سب بے حدیسندآئے لا ہور میں تو بہت بخت گری پر مرہی ہے اور گرمی میں تو ہم نیم پاگل ہے ہوجاتے ہیں۔عقیاری جی ہر ماہ حاضری دیا کریں ہمیں آپ کےخطوط اور افسانے بے حد پند ہیں۔ایک شام دوئی کے نام واہ وہ بھی عقیاجی سے پڑھ کر بے حداجھالگا۔عقیلہ جی آپ کو بے حدسلام اور دعا .....منزه بی بمیں چوتھا ایوارڈ اسلام آبادے بشری مسرور صاحبہ سے ملا دیسے میرے 9 ایوارڈ ہو کیے ہیں کراچی آنے کا بے حدمن کرتا ہے مگر ہم آنہیں سکتے۔ چلوتصور وں اور دوشیز ہ پڑھ کرملا قات ہوجاتی ہے۔ شگفتہ جی مجھےآ پ کی شاعری بے حد پسند ہے بھی فون پر بات ہی نہیں ہوسکی ہو سکے تو کال پیچے گا کنزل کو بے حدیمارمنزه جی ہم آپ کویہ کہد سکتے ہیں قبول کیجیے

ھے: فریدہ جی! آپ کی محبوں کا بہت شکر میں مگراپئے آپ کوگری سے بچا کرر کھیں مینیم پاگل بن نیم حکیم خطرہ جان کی ماندہے شارے کی پندید گی کاشکریہ۔ لیجے اس آخری خط کے ساتھ محفل اپنے اختیام کو پنجی آج 28 جون تک

آنے والے تمام خطوط شامل محفل ہیں۔اپٹی قیمتی آ راء سے نوازتے رہے گا۔ دعاؤل كي طالب اجازت ديجيا گلے ماه تک.



ما يا على يا كستانى ادا كارهُ ما وُل اور VI ' بطور ﴿ وُرامه كھو يا كھو يا جاند كو بہت پذيرانَي مِلِي - ما يا كو حزه على

VJ سائی وی، وقت اور دنیانی وی پر کام کیا۔ پیدائش عباس کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل لگتا ہے وہ بہت

نروس محسوس كرتي ہیں۔ مایا کو پنجالی، اردو اور انگریزی زبانول برعبور ہے۔ آج كل كراچي ميب ره ربى يل - كائح کے زمانے میں باسکٹ بال قیم کی کپتان رہی ہیں۔مایا نے ماس کمیوٹیکیشن میں ماسرز کیا ہے۔ ما كى مائث 5.7 ہے۔ اشار Leo ہے۔ ہاری پیر کیوٹ ی اداکاره بیت الجھی اداکاری کرتی



27 بولائي 1989ء ہے اور لا ہور، کوئین میری کالج سے گریجویشن کیا۔ 2012ء شل در شہوار سے کیرئیر کی ابتدا کی۔پھراک نئ سنڈریلا ،عون اور زارا، شناخت، دیار دل، میرانام پوسف ہے اور من مائل جیسے اشتہارات بھی کئے جن میں کوک، پییپی اور داؤر گروپ س







الوواع سے مل م : تو آب كوشرت أرامون سعلى؟ زاہد: اصل میں تو اسلی کیے میں جناح کے کردار نے مجھے شہرت دی اُس کے بعد ہی مجھے ڈرامے ملے شروع ہوئے۔

ہم: زاہر بیربتا ہے شوہرنس میں کیے آنا ہوا؟ زاہد: میں نے شروعات توریڈ ہوسے کی تھی پھر تھیڑ بھی کیا۔ پی ٹی اسلام آ باد میں جاب کے دوران میری ملاقات انور مقصود صاحب سے ہوئی اور انہوں کے مجھے اینے اسٹیج کیے سوا 14 اگست

ك لينتخب كياس لل میں، میں نے محمطی جناخ كاكردار نبهايا تفايه

ہم: اچھا تو آپ لي نی وی پر جاب کرتے

زابد: كرتا تفا حالانكه ميري والده بهت

ناراض ہوئی تھیں کہ میں نے جاب چھوڑ کرشو برنس جوائن کرلیا۔

مم: آپ كايبلا درامدكون ساتها؟ زاہد: میرا پہلا ورامہ ہم ٹی وی سے میلی كاسك موا تقام محرم محر ببجان اور شهرت مجھے





ر کے بہت مزہ آیا۔ ہم: آج کل نے شرم کو بھی بہت پند کیا جار ہاہے آپ اپنے رول کے مطمئن ہیں۔ زاید: جی مطمئن ہوں تبھی کام کرر ہا ہوں اب



زیادہ ہیں یالا کے؟ زاہد: قبقہدلگا کر (یار آپ بڑے تیز ہو) فینز میں دونوں ہی ہیں اور مجھے اینے فینز بہت پیند ہیں خاص طور سے جب وہ سیفی کے لیے کہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے ویسے میں پلک پلیس پر بہت کم جاتا ہوں۔ ہم:آپ کا تک نیم کیاہے؟ زاید: مجھ Zee کمه کر گھر والے اور دوست يكارتے ہيں۔ ہم: آپ کا قد ماشاء اللہ بہت اچھا ہے کیا زاہد: پورے چھے نٹ۔ ہم: آپ شروع سے کراچی میں ہی رہائش زايد: جي تين إ 2014ء مين ، مين اسلام آباد سے کراچی شفٹ ہوا ویسے میری بیدائش آسریلیا کی ہے۔ مم بعني آپ يا كستاني نيشل نبيس بين؟ زامد: میں آ سٹریلین میشنگٹی رکھتا ہوں مگر دل ہے یکا یا کتائی ہوں۔ ہم: پہندیدہ ادا کارکون ہے؟ زايد: مجھ Johany Depp بہت بسند يم: احِما كواسْاركس كوتجھتے ہيں؟ زاہد: اللہ كاشكر بے مجھے سب لوگ اچھے ہى ملے کیونکہ مجھے پر وقیشنل لوگ پسند ہیں۔ ہم: آپ اپنے پڑھنے والوں کو کیا پیغام دینا زاہد: میں صرف ایک بات کہوں گا کہ خوش ر ہیں اورزندگی کو بہت سیریسلی مت لیں۔

☆☆.....☆☆

آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور کیا وہ بھی شوبرنس کے معلق رکھتے ہیں؟ کا معلق رکھتے ہیں؟

زاہد: ہم تین بھائی ہیں اور صرف میں اداکاری کے شعبے سے دابسطہ ہوں۔ مجھے بھی اس طرف لانے کا سہراانورصاحب کے سرہے۔ ہم: آپ نے جناح کا رول اداکرنے کے لیے کتنی محنت کی کیونکہ رہے بہت اہم کر دار ہے اور غلطی کی گنجائش بھی نہیں؟

زاہد: آپ اس سے اندازہ لگا ئیں کہ میں
نے 48 پاؤنڈوزن کم کیا تھا بہت باریکی سے ان
کے لب و لہج اور جال کو مانیٹر کیا تھے پوچھیں تو وہ
کردارمیری زندگی کامشکل ترین کردارتھا۔
ہم: آپ نے کامیڈی کی طرف دھیان
کو انہیں دیا؟

زاہد: میں نے انورصاحب کا بس ایک پلے باف پلیٹ میں کا میڈی کر دار نبھایا تھالیکن بس وہ انبھی تک ایک ہی پلے ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں سیریس ایکٹنگ زیاوہ بہتر کرتا ہوں۔ ہم: ٹی وی اور اسٹیج ایکٹنگ میں کتنا فرق

آزاہد: بہت فرق ہے ٹی وی بہت مشکل میڈیم ہے یہاں آپ کو بیٹ وینا ہوتا ہے اپنے پر آپ اسلیم بیس ہوتے ہیں۔ سپورٹ ملتی ہے دوسرے آرٹسٹول سے۔

ہم: اچھا یہ بتا کمیں کہ ڈرامہ Choose کرتے وقت کس بات کوسب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟

زاہد: میں اسکر پٹ ضرور پڑھتا ہوں اور ای کی بنیاد پر جامی بھرتا ہوں۔ پھراپنے کردار پر کمل ریسرچ کرنے کے بعد Act کرتا ہوں۔ ہم: اچھا یہ بتا کیں آپ کے فینز میں لڑکیاں



میں نے دنیامیں خوبصورت نام کا تحفد دیا پہلاتحفہ.... وقت بنا آ ہے کے گزرتار ہااور وہ نتھا وجود میرے ول میری آئھوں میں ایبا سایا کہ ہررنگ مامتا کے رنگ سے شروع ہوکر ممتا پرختم ہوتار ہا۔ رشتہ تو 'ماں

ایک خوبصورت ون کی ایتداء جس کا روشن سورج محكم رباني سے مجھے روایتی تخلیقی آ دم كى حسين ر مند پر بٹھا گیا تھا۔ نہایت کروفر کے ساتھ.... ایک حسین رشته ایک عظیم درجه ایک ..... احتر ام بخشا

يني كابى رما مكر.... کے وہ دل بہلاتی ر عرفيا كهلاتى پھر گھر كو والى ناضح بنكر خود ے کاندھے يرج كے تربت ارسيع هوتی گئی ونت

مان ..... وه محبت مجرا دل گداز.... سولہ جنوری کو دما يس آبي ۽ 星 ..... احساس ہی نہ ہوا کہ ..... وہ وقت آ گیا ہے

حورول كاسامعصوم حسن حلاوت بجرا دل گداز وجود لیے میری پہلی تخلیق ....جس نے مجھے لفظ "ممتا" جب بٹی کا فرض 'اوا' کرنا فرض اولین بن جا تا ہے۔ سے روشناس کرایا۔ میری نازوں یالی 'زرمین جے

وفت کی ڈور بھلا کب ہاتھ آئی ہے جدائی کا دھیما

كتب سے يكارى

جانے والی بنیت حوا

کرمہندی ایش کلاوے رکھے گئے تھے۔ کمرہ جدید اورمغلیہ انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔

سنوبهت خوبصورت لگ ر با تھاسب ہی خوش تضنضيال دوهيال دوست احباب محلے دار..... رشتے دار، مگر میری بیٹی پراک سوگ کی سی کیفیت طاری ہور ہی تھی۔ اور میں اُس کی وجہ بھی جانتی تھی۔ اُسے اینے بھائی عابد کی کی بے حدمحسوں ہورہی تھی جو انجو کیشن کے سلسلے میں محض ایک سال پہلے ہیں آسریلیا گیا تھا۔ اور جس نے معذرت کی تھی بہن ہے کہ" پوری کوشش کے باوجود وه زرمین' کی شادی آشیند نهیں کرسکتا تھا۔''سو میری لاڈو..... اُداس اُداس تھی۔ نہا دھوکر مایوں کا سوٹ پہن کروہ اینے رب کے آ کے سربیجو ونمازعصرا داکررہی تھی۔میرالبس نہیں چل رہا تھا کہ اُسے دل میں چھیالوں کہ پلکوں پر بٹھالوں۔ وہ لمحہ، وہ سوگوار حسن ..... مالیوں کے زردلباس میں اور سوگوارلگ ریا تھا۔ میں جا ہے کے باوجود بھی اُس کے قریب نہ کئ تھی۔ اُس کی دوستوں اور کزنزنے روپیلے ہالہ میں لے کر کمرے کی جانب لے جائے کا ابھی قصد ہی کیا

تھا کہ اچا تک ..... '' السلام علیم!'' کی پُر جوش آ داز ہے میر ہے بڑے بیٹے نے سر پر ائز انٹری دی تھی۔تقریب میں موجود ہر مخص پہلے استعجاب سے گنگ رہ گیا تھا۔ پھر خوشی سے جاروں سمت سے آ دازیں بلند ہونے

" بیٹا عابد..... بھائی ..... بھیا .... واؤ ..... سر پرائز ..... وعلیکم .... تو مایوں ....سب نے خوشی میں ایک بولنا شروع کردیا اور زر مینہ وہ تو بو کھلا گئ تھی۔ ''عابد تم ..... بھائی تم ..... بس عابد.... ک وصیمااحساس میری ذات کے گروتانے بائے نینے لگا تھا۔

صحیح وقت پرایک پڑھے لکھے روش خاندان کا اچھارشتہ میسرآ جانے پر جمیں بھی دیگر ماں باپ کی طرح ہاں کہہ کر سر جھکا کر ۔۔۔۔۔ خدا کے حضور شکرانے کے فل پڑھے۔

کڑے والوں کی خواہش پر پہلے نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ اچھارشتہ عطیہ خداوندی جو تھہرا۔ 9 نومبر کو آنے والا رشتہ محض ایک ہفتے بعد بعنی 15 نومبر کو ..... دوخاندانوں کو مجت الفت کی اک نئی ڈوری میں پروگیا۔ اور مجھے کہنا بڑا کہ''جوڑے آسانوں پر بنتے میں۔'' ہم انسان تو محض کھ بتلی کی طرح ڈوریاں ملاتے ہیں۔'

ہو ہے ہیں۔ 'او کے فلائی کر گئے پھر تو جیسے وقت نے پیر میں پھنور ہاندھ لیے۔ دامادمحتر م نے جہنر لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر بھی تیاریوں میں سات ماہ لگ گئے۔ اور وہ دن قریب آ گئے۔ جب بقول شاعر 'دلہن بنتیں ہیں نصیبوں والیاں۔'

20 اگست کو سہلے سرور کو نین کی بردم میلا وسجائی
گئی۔ پھر 21 اگست کورسم مایوں کی تقریب منعقد کی
گئی۔ زرمین کے والدمختر م نے خودا پی لاڈلی اکلوئی
بیٹی کا کمرہ پہلے پھولوں سے سجایا۔ میری عظم بیٹی نے
اپنی مایوں کی رسم کی اک اک چیز خودا پنے ہاتھوں
سے تیار کی تھی۔ پہلے پردے، پہلے عالیج کا کوچ پر
والی پہلی چا درجس پر گوٹے کا روش بنایا تھا
اپنے بچین کے ٹیڈی بیئر کا پہلے کلر کا ڈرلیس بھی خود
بنایا تھا۔ پاندان کا غلاف، گاؤ بیکے گدیاں، سب پر
بایا تھا۔ پاندان کا غلاف، گاؤ بیکے گدیاں، سب پر
بلوکلر کے غلاف چڑھائے تھے اپنی مرحوقہ دادی کے
بہنر کی '60' سالہ پر انی پلیٹ کو پھولوں سے سجا کر
مہندی ابٹن رکھا گیا تھا دادی کے بی چولری بکس کوسجا

ا پناحق ادا کیا۔ دولہا والے بری بھی ساتھ لانے تھے بے رہم ہے فراغت کے دونوں طرف سے ڈانڈیاں لیلیں لئیں میرے یا تجوں بیٹوں نے تمام بھانجوں تجنيجوں نے وہ بھنگڑا ڈالا کہ الحفظ وامال .....سب سے زیادہ جوشیلا بلہ گلہ کرنے والے سعادت اور عابد..... رضا عبدالغني اور شعيب بهي ايني شرميلي فطرت کے باوجود اپنی اکلوتی بہن کی رسم حنا میں شامل رہے۔ میں اور اُن والد .... اک طرف کھڑے آ نسوؤل کی زبانی ربعظیم کاشکرادا کرتے

گردان کرتی بھائی کی پھیلی بانہوں میں ساگئی تھی۔ میرے دل ہے'' تشکر اللہ تیرا شکر'' کے الفاظ نکل رہے تھے۔میرے معبود نے جھ گنہگار پرا تنا کرم کیا تھا۔ میں تو اس قابل نہ تھی محفل کو جار جارلگ گئے

وہ شِام ....شام مایوں سے تو چندی رات میں

تبدیل ہوگئ تھی۔ 22اگست کومیری گڑیا کی رسم حناتھی۔اس محفل میں بھی میری لاؤلی نے آپنے دہنی اختراع کو عملی



جامہ پہنا کرانو کھے رنگ اختیار کیے تھے۔ نانی کے بانهول کا تیار کرده کاش کا گھیر دارغرارہ ..... بلوچھتری جے گوٹا کناری ہے سجایا گیا تھااپی سائیڈ فرینڈ' زیبا' جس نے ای کی طرح سبز اور پیلا کاٹن کا غرارہ زیب تن کیا ہوا تھا کے ساتھ ایک ہاتھ میں چھتری تھامے نہایت نے تلے قدموں سے انٹریس سے

بهت جدا گانه انداز ..... بهت تغبراؤ رکه رکهاؤ کے ساتھ پندال میں جرت مرت آفریں کی کیفیت طاری ہوگی تقریباً ہرممانی نے تعریف کر کے

24 اگست کی صبح نوشہ میاں یو کے سے کراچی پہنچے اور شام کوسلام کرنے حاضر ہوئے۔ ہا ادب بالملاحظہ روبرو.....اپی ہمشیرہ عظمیٰ کے ساتھ لیے سلام محبت کو تبول پذیرانی کی سندل گئی۔ اُس موقع پر زر مینہ نے اپنے ہاتھوں بنائی گئی۔ دولہن کی ڈولی بطور تھنہ پیش کی جس میں بانبیت اراد ہ عمره احرام كامكمل سيث موجود تفايه ''لبیک اللھما لبیک'' خدا ہرمسلمان کوایئے گھر

کی جلد زیارت کرائے آمین .....ثم آمین -

آ پہنچا تھا موتی محل کے پہلو میں انعقبی جنکوئٹ خوبصورت سجایا گیاہال.....

" پایامیں چھوٹی ی بردی ہوگئی کیوں''

آیک خوبصورت انداز ایک دل پذیر لوک ..... کتنی ماوُل نے بھولی بھولی فراک میں ملبوس معصوم ڈرتی بھا گئی تنلیوں کو اپنے سینے میں بھرلیا تھا۔شاید انہیں بھی لگا تھا کہ بچھوفت جا تا ہے بھر بیا تھلاتی بل کھاتی تنلیاں بھی اڑان بھرنے کو تیار ہوں گی۔ فوٹو سیشن ہوتے رہے بھر بیدم تمام ہال کی لائٹس بند کردی گئیں اور ہال میں تیز میوزک پر بھی برتھوڈے گایا گیا۔ جس کا ارتبے چاروں بھائیوں نے اپنے بھائی سعادت کے لیے کیا تھا۔ دولہا دوان اور سعادت نے کیک کا ٹا۔

قدرت كا أيك اوراحسان احسان عظيم ...... ہم گنهگار والدین پر .....! صدشکررب العالمین .....! عشائے کے بعد دم رخصت آبہنچا۔ وہ جال الڑے والوں کی مہندی ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھی۔ زر مینہ کی بھی رسم حنا دولہا میاں کی غیر موجودگی میں انجام پائی تھی سوا چا تک بالکل اچا تک و دلہا والوں کی ایم جنسی کال بلتر تیب مہندی کی آگئی انہیں جلدی میں بھی گھا نجی رائجی ہال میسر آگی انھااب کیا کہیے ہیں بھی گھا نجی رائجی ہال میسر آگی انھااب کیا کہیے ہما گم بھاگ تیاریاں کی گئیں۔

ہنگامی بنیادوں پر دعوت دی گئی کونس کا
انظام کیا گیا۔ ارجنٹ مہندی کے لواز مات
خریدے گئے خود یا نچوں بھائیوں نے 2 گھنٹے
پہلے جاکر مہندی کے ڈرلیس خریدے اور بہت
ارجنٹ ہی ہی مگراک یا دگارتقریب اٹینڈ کی گئی۔
بال کے گیٹ پر پُر جوش انداز میں وعلیم کیا گیا۔
پہلے موصوف ڈیٹان صدیقی کی رسم حنا ادا کی گئی
پہلے موصوف ڈیٹان صدیقی کی رسم حنا ادا کی گئی
بہلے موصوف ڈیٹان صدیقی کی رسم حنا ادا کی گئی
بہلے موسوف ڈیٹان صدیقی کی رسم حنا ادا کی گئی
بہلے موسوف ڈیٹان صدیقی کی رسم حنا ادا کی گئی

راک اک گھڑی سے خوشیوں کھری خوشی وصول کی اگل اک گھڑی سے خوشیوں کھری خوشی وصول کی گئی۔ پُر تکلف کھانے کے بعد پھر دونوں طرف کے جو شیل کڑی ڈالی بھنگڑا کھلا کر میند کی کڑن کرن ، انعم ، منیزہ ، تنیم ، حفظہ ، مربید کی کڑن کرن ، انعم ، منیزہ ، تنیم ، حفظہ ، مربید کی کڑن کرن ، انعم ، مصباح ، فریحہ ، ارم ، گزرم اور کرن لڑکوں نے خوب رنگ جمایا۔ سعادت عابد اور کرن لڑکوں نے خوب رنگ جمایا۔ سعادت عابد اور گزیب ، شعیب عبدالغی ' فراز ' اظہر' رضا دائش' سمیح ، سی کون تھا جو پیچھے تھا سب نے ہی دائش سمیح ، سی کون تھا جو پیچھے تھا سب نے ہی ماتھ کھڑی اپ چھوٹے بھائی خالد کے کا ندھے ساتھ کھڑی اپ چھوٹے بھائی خالد کے کا ندھے سے گئی ۔خوشیوں کونظر نہ لگ جانے کی دعا کررہی سے گئی ۔خوشیوں کونظر نہ لگ جانے کی دعا کررہی

ایک دن بعد مین 27 اگست میرے بیٹے سعادت کی سالگرہ اور میری رانی کی بارات کا دن



مودی فوٹوسیشن منہ وکھائی جیسی رسیس ہوتیں رہیں پھرانواع واقسام کے کھانے ، کیک ، آئس کریم فہن فرائی غرض ہرڈش لذیر مہمانوں نے رغبت سے انصاف کیا ۔۔۔۔۔کھانوں کے ساتھ۔۔ نشاط آمیز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔گزرتی رات کا حصہ بننے لگے ہیں ہم دولہا والوں سے رخصت طلب کردہے ہیں۔ پانچوں بھائی اپنی آپی اور اُن کے شریک سفر کو احاطے میں لیے ۔۔۔۔۔۔ سرگوشیوں میں رخصت طلب سل لمحہ جب ہمارے دل کی دھڑکن تھہرنے لگی اسے سے اپہنا کی دھڑکن تھہرنے لگی میں کا تازہ گلا بول سے سے اپہنا کر ڈھک دیا گیا۔ جدائی کا سلین احساس دیے قدموں ول تک آ بہنچا۔ سب سے مل کر پانچوں بھائیوں ، باب ..... تایا چھا اور دونوں ماموں اور اسٹادانکل خالوکی سنگت میں وہ خدا حافظ کہدرہی تھی ارشادانکل خالوکی سنگت میں وہ خدا حافظ کہدرہی تھی ایسے داماد ذیشان صدیقی کے ماتھ میں زر مین کا ہاتھ دے کر میں بس یہی کہہ سکی تھی خدا حافظ میری دے کر میں بس یہی کہہ سکی تھی خدا حافظ میری بیٹی .....میری زندگی .....



29 آگست کی شب شب ماہ تاب جیسی تابنا کی لیے .....خوشگوارخوبصورت حسین آتھبازی کا تابنا کی لیے جیس فرمشگوارخوبصورت حسین آتھبازی دروازہ کھول کر انٹری دی۔مہمانوں نے ویکم کیا۔ پھولول کی مصنوعی بارش ،ملکجااند جیراجس میں آف وائٹ پربل فکر کے امتزاج سے بنی کمل اسٹون سے تیار میکسی .... اور سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس واماد تیار میکسی ساتھ لیے .....گل وگزار ہو کے لیے تیار میکسی ہاتھ لیے .....گل وگزار ہو کے لیے نہایت پُروقارانداز میں چلتے وہ دونوں .....اسٹیج کی نہایت پُروقارانداز میں چلتے وہ دونوں .....اسٹیج کی

مہمان کافی رخصت ہو چکے ہیں۔ اپنی عزیز از جال والدہ محترم کے ساتھ کھڑی میں محبت میں ڈولی .....خوشبومیں بسی بیٹی کوالوداع کہتی ہوں۔ ''گڈ بائے مائی لائف۔'' میرا دل سرگوشی کرتا

#### WWW. Dalksocietyscom

### Bell H. Surgeste

## الأنف بوائے ... ایکھنیا کر دکھائے

#### اسأءاعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں، جوا پنے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کا میابی کے رازینہاں رکھتی ہیں

#### -1000/2000

#### ~6.00 x 3 3 x 00 6 x

اُس ونت میری نئی شادی ہوئی تھی۔میرے شوہر شاہنواز ڈاکٹر متھاور آسٹریلیا میں سٹل متھ۔جانے کے بعد میں نے برسوں بلیٹ کر میکے کی خبر بھی نہ لی لیکن بردی ادّے اور کی جان کی یا دایک میٹھی کسک بن کرمیرے دل میں ضرورا تھی تھی۔ان کا خلوص ان کی محبت ایسی تو نہ تھی کہ جس کواتی آسانی ہے جھلا دیا جاتا۔

اماں ابائے اچا تک گزر جانے کے بعد پڑی اوے ہی تھیں جو مجھے مال کی طرح پیار کرتی تھیں۔ میں سب سے چھوٹی ہونے کے ناتے گوکہ سب ہی لاؤلی تھی۔ مگر برای ادے کی مجت نے اماں کی محبت کو جیسے اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔

آسٹریلیا میں ہونے کے باوجود اپنے وطن سے محبت بھلا کہاں دل سے نکل سکتی ہے اور یہ جورشے ہوتے ہیں کہاں دل سے نکل سکتی ہے اور یہ جورشے ہوتے ہیں کہان سے فرار ممکن نہیں۔ جب ہم آسٹریلیا گئے توسیٹیلا ئٹ پر صرف پاکستانی ایک دوچینل ہوا کرتے تھے گراب تو فریرہ سودوسوچینل ہارے اپنے ہیں۔ میں نیوزچینل انہاک ہے دیکھر ہی کہ لائف بوائے ،اسٹرا نگ اینڈ تھک شیمپو کے اشتہار جس میں ماڈل بتار ہی تھی کہ لائف بوائے شیمپو کے استعال سے بال دھیں۔ 30 فیصد تک بوائے شیمپو کے استعال سے بال دھیں۔ 30 فیصد تک نیادہ گھنے ۔۔۔۔۔ نے مجھے واپس اپنے یا کستان اپنوں کے زیادہ گھنے۔۔۔۔۔ نے مجھے واپس اپنے یا کستان اپنوں کے زیادہ گھنے۔۔۔۔۔ نے مجھے واپس اپنے یا کستان اپنوں کے

ورمیان لا کھڑا کیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ اسکول جانے ہے قبل ہمیشہ ہی بڑی ادے مجھے لائف بوائے شیمیوسے مر دھونے کی تاکید کرتی تھیں۔ مجھے بھی لائف ہوائے شیمیو ے ایک محبت تھی جواب تک قائم ہے۔بس اس اشتہار میں مال بیٹی کے رشتے نے مجھے بردی ادے کے پاس لا کھڑا کیا تھا۔ مجھے دیکھ دیکھ میری سہیلیاں بھی لائف بوائے شیمیو ہی استعال کرتی تھیں۔لائف بوائے شیمیو کی ہمیشہ سے بیخولی رہی ہے کہ اس کے با قاعدہ استعمال سے بال مفبوط، گھنے اور جمکدار ہوجاتے ہیں۔ بالوں کے دوموہے پن ہے بھی نجات ملتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ہمیشہ لائف بوائے شیمپو کے حق میں ہی رہے ہیں۔ ان کے اندازے کے مطابق آسٹریلیا میں بھی میٹ سَلِنگ شِميو يبي لائف بوائے شيميو بي ہے۔خمراہيے ما بل کے گھر کی یاد مجھے لائف بوائے شیمیونے ہی دلا ٹی تقی۔ میں فور آبردی ادے سے ملنے کو بے چین ہوگئی تھی مجھے خوب خوب یا دتھا جن دنوں میری شادی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہارے گاؤں میں نیلی فون کی سہولت بھی نہیں تھی کیہ میں ان ہے رابطہ کرتی ۔ شاہنواز کی توساري فيملي بى بابر كلى اس ليدان كايا كستان آناجانابي نہ تھا۔ان کی اکلوتی حجھوئی بہن سبرینہ کے شوہرانعام شاہ

دئ پیں مقیم تھے اور ان کے بڑے بھائی شاہر لالہ بھی واکر سے جو کئی برسوں سے سعودی عرب میں ہے اور والدین انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ہم دو دفعہ سعودی عرب ان کو ملنے گئے۔ عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ سبرینہ کو ملنے گئے۔ عمرے کی سعادت بھی حاصل کی۔ سبرینہ کو ملنے دئی بھی گئے کیکن اپنا وطن میرے لیے ایک بھولی بسری یاد بن کررہ گیا تھا۔ پچھ یہاں آ کرزندگی ہی اسی مصروف ہوگئی تھی کہ پچھسو چنے کے لیے وقت بھی کم اسی ملتا تھا بھر بچوں کی بیدائش کے بعد تو رو ٹین اتن تھ بھی کم بوگئی تھی کام کام اور کام۔ یوں اپنوں سے پچھڑے بیدوں رو ٹین اتن تھ اپنوں سے پچھڑے بیدرہ برس گزر گئے۔

☆.....☆

ایک دن اچا تک شاہنواز نے بتایا کہ پاکستان میں وہ بھی ڈاکٹروں کی کوئی کا نفرنس ہورہی ہے جس میں وہ بھی انوائیٹر ہیں اس کا نفرنس میں شرکت کے لیے وہ دو ہفتے کے لیے پاکستان جارہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں لائف بوائے شیمیو نے جو امنگ جگائی تھی۔ وطن جانے کی ہوک پھر سے اٹھی لیکن مسئلہ بیٹھا کہ بچوں کی جانے کی ہوک پھر سے اٹھی لیکن مسئلہ بیٹھا کہ بچوں کی جھٹیاں نہیں تھیں۔ میں نے بروی سوچ بچار کے بعدا پی ہمسائی اور بہت اچھی دوست فریدہ کو بچوں کی دکھے بھال کے لیے تیار کرلیا اور اپنی تیاری بھی شروع کردی۔ میں بہت برسول تک سب کو بھوئی رہی تھی لیکن اب

اچا تک میرے دل میں ہڑی اڈے بی جان کے ساتھ زر مینہ آپارش آپائے مود لالہ اور بابر لالہ کی محبت بھی جوش مارنے گی۔ مجھے یاد آرہا تھا کہ بیسب لوگ مجھے کتا بیار کرتے تھے کیونکہ اپنے بہن بھائیوں میں میں سب سے چھوٹی تھی۔ امال بابا کی لاڈلی تو میں تھی ہی لیکن برے بہن بھائیوں کے لیے تو گویا میں آیک تھلونا تھی۔ ساراون مجھے اٹھائے گھرتے تھے۔ بردی الاے اور بی جان تھیں۔ اٹھائے اٹھائے کھرتے تھے۔ بردی الاے اور بی جان تھیں کے لیے سرایا محبت تھیں وہ ہم سب برہی جان چھڑکی تھیں۔ اٹھائے اٹھائے کھرتے تھے۔ بردی الا میان چھڑکی تھیں۔ کے علاوہ کے لیے سرایا محبت تھیں وہ ہم سب برہی جان چھڑکی تھیں۔ گاؤں کے اکلوتے اسکول سے ممال کا امتحان پاس کیا تھا اور این کی شادیاں ہو گئیں جبکہ میں چونکہ بابا کی بہت گاؤں کے اکلوتے اسکول سے ممال کا امتحان پاس کیا تھا لاڈلی تھی اس لیے ضد کر کے گر بچویشن کرلیا۔ میری خاطر اور ای میان روایات کوتو ٹرتے ہوئے مجھے بورڈ نگ بابا نے بی برائی روایات کوتو ٹرتے ہوئے مجھے بورڈ نگ بابا نے بی برائی روایات کوتو ٹرتے ہوئے مجھے بورڈ نگ بابان دیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اڈے امال اور بی جان نے بی برائی روایات کوتو ٹرتے ہوئے مجھے بورڈ نگ بیان نے بی برائی روایات کوتو ٹرتے ہوئے مجھے بورڈ نگ بیان نے بھی جو رہ بھی جو بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اڈے امال اور بی جان نے بھی جو بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اڈے امال اور بی جان نے بھی جو بی تھائیکن ساتھ ہی بردی اڈے امال اور بی جان نے بھی جو بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اڈے امال اور بی جان نے بھی جو بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اڈے امال اور بی جان نے بھی جو بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اڈے امال اور بی جان نے بھی جو بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اور بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اڈے اور کی بیان کے بیان ہی بردی اور ایات کوتو ٹر بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اور کیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اور ایات کوتو ٹر بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اور بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اور ایات کوتو ٹر بیا تھائیکن ساتھ ہی بردی اور بیاتھ کی بردی اور بیاتھ کی بردی اور بیاتھ کی بردی اور بیاتھ کی بردی اور بردی ہوئی کی بردی اور بیاتھ کی بردی اور بردی ہی ہوئی کی بردی اور بیاتھ کی بردی اور بیاتھ کی بردی اور بردی ہی ہوئی کی بردی اور بیاتھ کی بردی اور بردی ہی ہی بردی اور بردی ہی ہی بردی اور بردی ہی ہوئی کی بردی ہی ہوئی کی بردی ہی ہی ہردی ہی ہیں ہی ہردی ہی ہی ہردی ہی

و هرساری نصحتوں کی گھڑی باندھ کرہمراہ کردی تھی جس کی وجہ سے وہ سارا وقت میں نے بوے پھونک کرقدم کر تحت ہوئے ہوئے گزارا تھا کیکن اسکول اور کالنے کی ایک بات مشترک تھی۔ بوئی اوے کیا بیار اور میری لائف بوائے شیمپو کی سے از لی محبت، میں بورڈ نگ میں بھی لائف بوائے شیمپو کی ایمبیدڈ رہی گردائی جاتی تھی۔ اور پھر میں تعلیم ممل کرے آئی ایمبیدیڈ رہی گردائی جاتی تھی۔ اور پھر میں تعلیم ممل کرے آئی دیں تھی۔ اور پھر میں تعلیم ممل کرے آئی دیا تھی تھی۔ اور پھر میں تعلیم مکمل کرے آئی دیا تھی تھی تھی ہوگئی۔

شاہنواز سے میرا رشتہ پہلے سے ہی طے تھا۔ان کے والد بابا کے برائے دوست تھے۔ میری شادی کے م کھی صے بعدامان اور بابا کا کا جی صاحب کے مزاریر سُلام کرنے سوات گئے تھے۔ امال نے کوئی منت مان ر کھی تھی۔ واپس آتے ہوئے ان کی گاڑی کو حاوث پیش آیا۔ وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ابھی ہم بشكل اس صدے سے نكلے ، ی تھے کہ جائیداد کی تقسیم كا مرحله در پیش ہوا۔ امال کی ساری جیولری دونو ل بھا بیوں نے قبضے میں کر لی تھی۔ بابا کا سارا بینک بیلنس پتانہیں مس طریقے سے بھائیوں نے اپنے نام منتقل کروالیا۔ باغات اورشہری جائیدا دمیں ہے بھی بہنوں کو بے دخل کر کے زرعی اراضی میں سے حصہ دے دیا اور وہ بھی بنجر اراضی کا'ان تمام ناانصافیوں کے باوجود بڑی ادّے اور نی جان نے حق کا ساتھ دینے کی بجائے مجھے حیب رہنے کو کہا تو میں ان ہے بھی خفا ہوگئی اور اپنے سالوں تک پلٹ کران کی خیریت بھی معلوم نہ کی لیکن اب نجانے كيول ميرادل جابتا تفاكها وكران سب ب جاملول \_ چند ونوں میں ہی جاری تیاری ہوگئے۔ بس بردی ادے کے لیے میں کچھ گفٹ کینے سپر مارکیٹ خاموثی ے نکل کئی۔ اور پھر میری بھی تیاری ممل ہوگئ۔ ☆.....☆.....☆

اسلام آباد ایئر پورٹ پر اترتے ہی میرا دل اپنے گاؤں جانے کے لیے جمکنے لگالیکن شاہنوازنے کا نفرنس انبینڈ کرنی تھی۔ میری بے قراری دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل تم ہوئل ہے کار لے کرگاؤں چلی جاؤ' میں کانفرنس ختم ہوتے ہی وہاں پہنچ جاؤں گا اور پھر اسکھے واپس آئیں گے۔

ا گلے ہی ون شاہنواز نے ہوٹل سے کار ہائیر کر کے

بی جان کا مجھوٹا سابنگلہ اگرچہ حویلی کے دوسرے سرے پرتھالیکن کی جان کی ابنی کوئی ادلا زمبیں تھیں۔ بھی اپنے گھر کا کام نمٹا کر ادھر ہی آ جایا کرتی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ ابنی تحبیق ہم سب پر ہی لٹائی تھیں اور میں تو ان کی چیتی تھی۔ میرے کتنے ناز اٹھایا کرتی تھیں وہ۔ ان کی یاد آتے ہی ایک زم می مسکراہٹ خود بخو د میرے لیوں پر پھیل گئی۔

ہم پشاور کے مضافات میں پنچے تو دن بھر کا تھا ہارا سورج اپناسفر کھمل کر کے غروب ہونے کو تھا۔ ایک بڑا سا اور کے تھال تھا جو دھیرے دھی کے سینے میں اتر رہا تھا۔ میں پوری طرح الرئے ہو کر پیٹھی تھی تا کہ ڈرا سیور کو راستہ بنا سکوں۔ ہمارے گاؤں کو جانے والی سڑک تیہیں سے سید ھے ہاتھ کو جاتی تھی۔ میں نے ڈرا سیور کو بتایا تو اس نے گاڑی کو اس سڑک پر ڈال دیا۔ جھے یہ دیکھ کر ایک خوشگوار جیرت ہوئی کہ سڑک اب کی ہوگئی تھے۔ دونوں کناروں پر یوکیٹس کے درخت بھی گئے تھے۔ اگر موڈ پر گاؤں کا نام نہ لکھا ہوتا تو شاید میں پیچان بھی نہ سکتی۔

سورخ غروب ہو چکا تھا۔ ایک اداس اور سوگواری شام دهیرے دهیرے نیجے از ربی تھی۔ بہت ساری تپدیلیوں کے باوجود کچھ حانی بہجانی نشانیاں ابھی باتی تھیں جو بتارہی تھیں کہ میں بھیج راستے پر جارہی ہوں۔ میں ڈرائیورکو گائیڈ کرتی جارہی تھی۔ جب گاڑی ہمارے گاؤں کی ماتوس گلیوں میں داخل ہوئی تو اندھیرا پوری طرح جهاچكا تفاليكن ميري يادداشتون مين تمام راست گلیاں اور موڑ ای طرح تر وتازہ تھے۔جب گاڑی جاری قدیم حویلی کے بوے سے آہنی گیٹ کے سامنے جاکر رکی تو دستک سے قبل ہی کرموکا کا نے گیٹ کھول ويا\_ ڈیوڑھی میں زروسابلب روشن تھا۔ میں اپنی گرم شال کواہے جسم کے گرواچھی طرح لپیٹ کر گاڑی ہے اُڑی تو اتنی مّدت کے بعد بھی کرموکا کانے مجھے فوراً پیچان لیا۔ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی بوڑھی آئے تھے۔ آ نسووں سے ترخفیں جنہیں باربار وہ اینے کمبل سے رگڑ کر صاف کررہے تھے۔اتی دیر میں ڈرائیورنے میرا سامان نکال کر باہررکھ دیا۔ طے شدہ رقم اس کے ہاتھ میں تھاتے ہوئے میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ

مجھے پیٹاورروانہ کردیا۔ میں جلدی نظانا چاہی تھی تا کہ دن کی روشی میں گاؤں بھی جاؤں لیکن تیاری کرتے کرتے تھوڑی در ہوگئی اور میں لیج کے بعد ہی دہاں سے نکل سکی۔ گاڑی شہر کے ہنگاموں اور رش سے نکل کر مین پیٹا در روڈ پہ چڑھی تو میں نے ریلیکس ہوکر اپنا سرسیٹ سے لگالیا اور گاڑی سے باہر بھا گتے ہوئے درخت اور عمارتیں و کیجنے گل۔ ان سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا اور تو اور سڑک کے کنارے گئے ہوئے نیون سائن ہی کتنے نا انوس نے نظر آ رہے تھے۔ میں چپ چاپ اپنے بچپن نا انوس نے نظر آ رہے تھے۔ میں چپ چاپ اپنے بچپن امان اور بابا کے محبت بھرے مورت دنوں کو یا دکر رہی تھی جب خش و کے میں اور بابا کے محبت بھرے سے روی اور کر دی تھی۔ بردی اور کھا خرم زندگی گزار رہے تھے۔ بردی اور کھا گھر انے کو مالا کی طرح ایک دھاگے میں ہم سب خوش و کھا۔ سے اکھراکی کر دہے تھے۔ بردی اور کھا گھر انے کو مالا کی طرح ایک دھاگے میں پرو رکھا تھا۔ سب اکشیل کر دہتے تھے۔

ھا۔ حب اسے الرب ہے ہے۔
وہ بجین کے دن پھر سے مجھے اماں اور بڑی ادے کی اور میں کے دن پھر سے مجھے اماں اور بڑی ادے کی سرکو اور میں کھر سے یاد کی واد بوں کی سیرکو نکل گئی۔ بڑی ادے جھے لائف بوائے شیمبود ہے ہوئے جلدی سے نہانے کا کہتے ہوئے میرانی بنانے چلی گئیں۔ میں لائف بوائے شیمبو کی بوتل ہاتھ میں پکڑ کر اکثر خودکو بھی بوتل پر بنی بال لہراتی لڑی ہی تصور کرتی تھی۔ نہا کر آئی تو اماں نے تو لیے سے بال خشک کے اور اپنے

سامنے بٹھا کر دوچوٹیال گوندھ دیں۔ اماں اتنی مضبوظی ہے چوٹی کمتی تھیں کہ میرا سر دکھ جاتا تھا۔

" امال آپ ہمیشہ مضبوط چوٹی کیوں گوندھتی ہیں۔"میرے سوال پرامال مسکرا کررہ جاتیں۔ "بیہ بالوں کے لیےاچھا ہوتا ہے تہمارے بالوں کی حفاظت کے لیے لائف بوائے شیمپو ہے اور تہمارے بالوں کی بقایا دیکھ بھال کے لیے میرا پیار....." امال مسکرا کرکہتی گفتی بیاری لگا کرتی تھیں۔

'' یعنی میری دو ما نئیں ہو نئیں۔ ایک آپ اور ایک لائف بوائے شیمپو۔'' میں اٹھلا کر کہتی دونوں چوٹیاں گھمانے لگتی۔

'' بالکل! میری بچی!''بردی ادے دورے بیانظارہ د کیچر محفوظ ہوتی رہیں۔



رخصت ہوگیا۔ کرموکا کا میراسامان اٹھا کر بوی حو لی کی طرف چل پڑے۔میرے قدم بےساختہ کی جان کے چھوٹے سے بنگلے کی طرف اٹھ گئے جوحو ملی کے دوسری جانب آخ ی کال سرمہ بناتھا۔

جانب آخری کنارے پر بناتھا۔ شاہ بلوط کے اوٹیے درختوں کی اوٹ میں بنا یہ چھوٹا سا کھروندہ مجھے ہمیشہ فی جان کی طرح بی لگنا تھا جیسے سفید مکمل کا دویشہ لیکنے جاء نماز پربیٹھی سبیح رول رہی ہوں۔ مجھے ان کی ظرح ان کے اس چھوٹے سے کھروندے ہے بھی بہت پیارتھاجس میں ہا ہے بھین کے بہت خوشگوار دن میتے تھے۔سردیوں میں لی جان آ تش وإن كروصند لي نكاتي تعين جس مين أن سميت ہم سب تھس جایا کرتے۔ درمیان میں چھوٹی عیبل پر ڈرائی فروٹ کی ڈش پڑی ہوتی۔ چلغوز نے بادام پینے وغیرہ جو آغا جی کابل ہے لایا کرتے تھے کوئلوں پر قہوے کی تام چینی کی میتلی ہے بھاپ اٹھ رہی ہوتی نیبل بر قہوے کی جھوٹی جھوٹی پیالیوں کے ساتھ قندانی میں مصری کی ڈلیاں اور ایک پیالے میں رنگ برنگے ر بیروں میں کیٹی ٹافیاں پڑی ہوتیں جن کومونہہ میں رکھ كرجم فہوہ پيا كرتے۔ آغا جي موج ميں ہوتے تو جميں کہانی سنایا کرتے جواتی کمبی ہوتی کہ رات ختم ہوجائے' یہ کہانی ختم نہیں ہوتی تھی یا پھروہ ہمیں جنگ عظیم کے قصے سٰایا کرتے تھے۔کیاخوب دن ہوا کرتے تھے وہ بھی! میں این سوچوں میں کم ان کے شکلے کے گیٹ تک جا سینی \_ میں نے ملکا ساماتھ لگایاتو گیٹ کھاتا ہی جلا گیا۔ برآ مدے میں زرورنگ کابلی جل رہاتھا جس کی وھندلی می روشنی آ مگن تک آ رہی تھی۔ میں نے جلدی ے آگئن یار کیا تو سردی کی ایک لہرمیرے پورے وجود كو كيكيا كئي مركزي وروازه كلا تها ما مني آتش دان میں موٹی موٹی لکڑیاں جل رہی تھیں۔ کی جان این مخصوص سا گوان کی آ رام کری پر گرے رنگ کی شاِل اوڑھے بیٹھی سوئیٹر بُن رہی تھیں کو کلوں پر قہوے کی بھاپ اڑاتی کیتلی پڑی تھی۔اخروٹ کی لکڑی کی چھوٹی تپائی پردو بیالیاں اور مصری والی قندانی بھی پڑی تھی ہے مجھے دیکھ کروہ ذرا حیران نہیں ہوئیں' نہ ہی چونگیں' مجھے یوں لگاجیے میرے آنے کی اطلاع انہیں سلے تی ال

چکی ہو کوئی شکوہ شکایت کے بغیر وہ برے خلوس سے مجھے ملیں اور پیالی میں قہوہ ڈال کر مجھے دیا۔ میں نے مصری کی ایک ڈلی اٹھا کرمنہ میں رکھی اور گرم گرم قہوے کے گھونٹ حلق ہے اتار نے لگی۔ میں خاموش سے بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی اور انداز ولگانے کی کوشش کررہی تھی کہ ان گزرے سالوں نے ان پر کیا اثر ات ڈالے تھے؟ وہ مسکرا کر بولیں۔ ''کیا تم ابھی تک تاراض ہو؟''

مسکراکر بولیں۔''کیائم ابھی تک ناراض ہو؟'' ''نہیں بی جان'اگر ناراض ہوتی تو کیا خود چل کر آپ کے پاس آئی ؟''

ر بیٹا!شاید ہم ہی غلط ہوں مگر ہماری تربیت ہی کھے اس اندازے ہوئی تھی کہ مادی اشیاء کور شتوں پر فوقیت نہ دی جائے کیونکہ رشتے بہر حال زیادہ اہم ہوتے ہیں۔' ''لیکن میہ سوچ دونوں طرف ہونی جاہے نا' قربانیاں صرف عورتوں کو ہی کیوں دینا پڑتی ہیں؟''

میں جیرت ہے کی جان کو دیکھ رہی تھی۔ آج مجھےوہ ہمیشہ ہے بہت مختلف نظر آرہی تھیں۔

در حمہیں پتا ہے نا کمہارے دائی اور بڑی اڈے شادی کے کئی سال بعد تک اولا دکی فعت سے محروم رہے تب مجبوری کے تحت انہیں چھوٹی اڈے سے شاوی کرنا پڑی کیکن بڑی اڈے کے عزت واحر ام میں کوئی فرق نہ

آیا۔انہوں نے بھی جیموئی اڑے کو چھوٹی مہن کا درجہ دے دیا۔ ہم نے ان دونوں کو بھی روایق سوکنوں کی طرح لڑتے جھڑتے یا ایک دوسرے کی جڑیں کا شتے ہوئے نہیں ویکھا تھا۔ چھوٹی اقے پر اللہ کی مہریائی ہوئی اور ایک سال کے اندر ہی تمہارے داجی کو اپنی جائیداد کا وارث مل گیا۔ان کی اس خوشی میں بوی ادے نے ان ے بردھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تمہارے بابا کوجنم تو چھوئی ا تے نے دیا تھالیکن ان کو یالا پوسا بڑی اڈے نے ہی تھا۔ یہی وجھی کہ تمہارے یا بااٹی مال سے بوھ کر بوی ادّے کو جا ہے تھے پھر شاید اللہ تعالیٰ کو بڑی ادّے کی محرومی پررخم آ گیا۔تمہارے بابا کے تین سال بعداللہ نے میری شکل میں ان کو بٹی سے تواز دیالیکن تمہارے بابا کی محبت میں کی نہیں آئی۔ وہ ہمیشدان کو مجھ سے زیادہ حاما کر فی تھیں اور تمہیں یا دے نا کہ جب اسکول جانے ہے يبلي ايك دن تمهارالائف بوائے شيميونتم ہوگيا تھا۔تم نے سارا کھرسر پراٹھالیا تھا تو ہوی ادے نے مکراتے ہوئے اینے صندوق ہے مہیں لائف بوائے شیمیو کی نتی بولل تکال کر دی تھی اور کہا تھا یہ سیمیو میں نے صرف اس کیے سنبيال كرركها تفاكه ميري كثريا كوايمرجتسي ميس بهحي اليي صورت حال پیش آ جائے تو وہ پریشان نہ ہو۔'

روے ماں ہے۔ میری آ تھوں میں بوی ادے کی محبت یاد کرکے آ نسوآ گئے۔

'' میری گڑیا! تم نے تو ہمیں ایے ہجر میں ختم ہی کردیا تھا۔ میں ہرنماز میں تم سے ملنے کی دعا ئیں کرتی تھی اور دیکھو اِس رمضان کس بابر کت مہینے میں میری دعا ئیں قبول ہوئی ہیں۔''

میری آنکھوں میں بھی جیے ساون تھبر گیا تھا۔میرا دل نہیں جاہ رہا تھا کہ میں خود سے بڑی ادے کو جدا کردوں اور پھر جب مردوں نے تراوت کی پڑھنے کے لیے اٹھٹا جاہاتو میں یکدم بول پڑی۔

''آج چونکہ میرا بجنین پھر سے ایک بار میرے سامنے آگیا ہے۔ اِس لیے میں بڑی ادے کووہ چیز پیش کروں گی جو مجھے آپ سب کے درمیان والیس آنے پر مجبور کرگئی تھی۔''

سب میری طرف متوجہ تھے۔ میں اُٹھ کر اپنے کرے میں گئی اور بیک سے بڑی ادے کے لیے لایا ہوا گفٹ لے آئی۔

''بڑی ادے بیآ پ کے لیے ہے۔'' ''ارے اس میں کیا لے آئیس میری گڑیا! بھلااِس عمر میں میں تم سے تخفے لیتی اچھی لگول گی۔'' ''دوی در دور اس سے نہیں سے ساک میں خاص جز

'' ہوی اُدے بیتخد جیں ہے۔ بلکہ بیدوہ خاص چیز ہے جس نے مجھے آسٹریلیا ہے آپ کی حویلی میں آنے پرمجبور کر دیا۔ پلیز اے کھول کر دیکھیے۔'' ''' میں میں است کا است کا انتہاں میں سے ا

بڑی ادے نے گفٹ ہیپر ہٹایا تو اُس میں ہے لیپ د نکلا۔

'' یہ کیا ہے گڑیا؟ میں اس کا کیا کروں گی؟'' '' بڑی ادے میں نے کہانا کہ میں آپ کووہ چیز دکھا رہی ہوں جس نے بچھے آپ کے پاس آنے پر مجبور کردیا۔ اس کے بعد میں نے اُسے آن کیا اور سرچ کرکے کچھے دیر بعد اُس میں لائف بوائے شیمپوکا اشتہار سر و بھر

''بوی ادے یہ لیجے۔'' میں نے لائف بوائے شیمپو کی بوتل بڑی ادے کوتھائی۔

'' ہڑی ادے لائف بوائے شیمپومیرا بھین اور آپ کی یا دبن کر ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔اور میاشتہار میرے یا کستان آنے کی وجہ بنا۔''

ر وہاں پر موجود سب اس محبت پر جھوم اٹھے تھے اور سب نے ایک واشگاف نعرہ بلند کیا۔ '' لائف ہوائے شیمپوتم واقعی با کمال ہو۔ لائف ہوائے شیمپو ہمیشہ کچھ نیا کرد کھائے۔'' بوائے شیمپو ہمیشہ کچھ نیا کرد کھائے۔''





تط 18

معاشرے کے بطن سے نکلی وہ حقیقتیں، جو دھر کنیں بے ترتیب کردیں کی رفعت سراج کے جادو گرقلم سے

بچیاں تو بچیاں ہی تھیں مگر چمن کوتو فورا خود پر قابو پانے کا مظاہرہ کر نالازم آتا تھا۔وہ مسکرا کر آ کے برجی اور بهت رُجوش انداز مين مينا كي طرف ماته برهايا-'How Are You Tecna' وه اب بالكل نارل انداز ميں نينا كى خيريت يو چھر ہى تھى۔

# Download From KSOCIETY/COM



''So Fine '' ٹینا بڑی معصوماند مسکراہٹ کے ساتھ گویا " کیٹا بڑی معصوماند مسکراہٹ کے ساتھ گویا 'Oh Ycs تے کے ساتھ فرینڈ شپ کرنے آئی ہیں۔" چمن نے مدوش ومہ پارہ کومزید قریب کرتے موئے بہت مہر بان کیج میں جواب دیا۔ " بیمبرے ساتھ تھیلیں گی نان؟" ٹینا پُرشوق نظروں سے دونوں بچیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ '' ہم نہیں تھیلیں گے خالہ …… یہ تو بہت بڑی ہیں۔'' مہ پارہ چھوٹی ہونے کے ناطے زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔اس عمر کے بچاہیۓ جذبات پوشیدہ رکھ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ بچے غیرسیاسی ہوتے ہیں۔ مجمن نے قدرے شرمندگی کے ساتھ ڈاکٹر علی عثان کی طرف دیکھا تھا۔ ٹیٹا مہ پارہ کی بات من کررو پڑی تھ ' میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھیلتا ۔۔۔۔'' ٹینا کارونا چن کے لیے مزید شرمندگی کا باعث تھا۔ یول ۔۔۔۔ گویااس ساری بحرانی صورت حال کی ذمہ داروہ خود ہو۔اس نے آگے بڑھ کرٹینا کو گلے سے لگالیا۔ '' پلیز .....ا چھے بچے بالکل نہیں روتے .....Actually .....انہوں نے آپ کوفر سٹ ٹائم دیکھا ہے تو اتن روز آپ کے پاس آئیں گی تو خود بخو دفریز شپ ہوجائے گی پھر میں آپ کوان کے ساتھ پارک بھی لے بھی بھی آئس کریم پارلز بھی جائیں گے۔ بھی Dمودی دیکھنے بھی جایا کریں گے۔ بس فرینڈشپ کی ہوجائے بہت Busy ہوجا ئیں گے ہم لوگ وہ ٹینا کو بہلانے میں یوں سرتا پاغرق ہوئی کہ نہ میا حساس ہوا کہ ڈاکٹر علی کی زگاہ میں کتنی ہے ساختگی اور سپاس گزارِی ہے۔ نہ ہی بچیوں کے چہروں پر نظر ڈ الینے کی مہلت ملی جوخالہ کے انتہائی خوبصورت دامن قیامت تک رسائی رکھنے والے طولائی پر وکرام دم بخو دس لیعنی اگر ٹیٹا ساتھ ساتھے ہوتو زعدگی کی اتن حسین مصرو فیات ہوں گی بیتو بہت کیال ہے۔ گریٹینا کے ساتھوان کو کھیلنا پڑے گا .....پُر لطف زندگی کی بیربہت بھاری شرط لگ رہی تھی۔ '' بھائِی جان .... یہ والی آپی تو بہت مزے کی ہیں۔She Is Wonderfull'' ٹینا نے زبروست "ایکسکیوزی ..... بیر آنینہیں ہیں خالہ ہیں۔" ماہ یارہ کو قدرتی طور پر ٹینا سے حسدمحسوں ہور ہاتھا۔اتنے سارے اکٹھے پروگرام خالہ نے ان کے ساتھ توشیئر نہیں کیے تھے۔ " خاله كيا موتى ب بهائى جان ....؟ " غينا في معصوميت سے سوال كيا۔ " خالہ کو و قاف کی سب سے خوبصورت بری ہوئی ہے۔اس کے آس پاس فلا ورز کا سرکل ہوتا ہے۔اتنے سارے فلاورز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاسکتا۔ کیونکہ فلاورز کی باؤنڈری لائن کراس نہیں كرسكتا\_ ۋاكٹرعلى عثان ..... بہت ملاست سے بولتے ہوئے چمن كے پہلوميں آ كھڑے ہوئے۔



چمن اب شرمندہ ہی ہوکررہ گئی۔انداز ایباہی تھا گویاڈ اکٹرعلی نے بچے کچ اُس کی حقیقت آشکار کر دی ہو۔وہ





واقعی کو ہِ قاف کی انتہائی مصروفیات ہے بمشکل وفت نکال کران کے گھر آئی ہو۔ "Oh Yes" .... كوهِ قاف مين Fairies اورايك پرلس موتائي-آب كاپرلس كهال بآلي؟" نينابهت سورج نے غضبناک ہوکر دبیز با دلوں پر آتشیں نگاہ دوڑائی۔ ساون کے یاول خزاں کے یادلوں کی طرح بھاپ بن کراڑ گئے ''مہوش ۔۔۔۔آ ہے آ پ کو ٹیمنا کے Lovely Pets دکھاتے ہیں۔''ڈاکٹرعلیعثان بچوں کےمعالج تھے۔ ''کویا'' شاہی طبقہ''سنجالنے کی مہارت رکھتے تھے۔الی نازک صورت حال کوسنجالناتو کوئی کام ہی نہ تھا۔ برے آرام ہے مہ پارہ کا ہاتھ تھام کرایک طرف ہو لیے۔ چن کوا بے اعصاب نارل کرنے کا کھلا میدان میسرآ یا۔اس نے بے اختیار اور فطری انداز میں ٹینا کو گلے "Teena... Do You Like Telling Story "...I Love It..." ٹینانے اظہارِ پہندیدگی کی شدت ظاہر کرنے کے لیے۔ دونوں ہاتھ تختی ہے ایک دوسرے میں پیوست کیے آئکھیں بھی بند کرلیں۔اوراس غیرامکانی وقفے میں چن نے ایک ہار پھر ٹینا کے پ پیساں ایباسانے میں ڈھلامتناب قدوقامت ....جس پرجو پوشاک حائی جائے۔اس کی قیت گراں ہوجائے۔ جورتگ پینے تخلیق کا مقصد مکمل کرے۔ مر نگاہ ایک بچے کی نگاہ ،سیاست ومنافقت کی کثافتوں سے پاک ول کا آئینہ

مسكراہٹ بےساختہ وتھر پور

جوجرے مسرانے والوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤمیں بناتی ہوں کیے مسکراتے ہیں .....مسکراہث ہوتی کیا

بيكس راز كااستعاره ب....

بیخالق کی الوہیت کا شارہ ہے کہ میں نے بیرکا ئنات محبوّ اورمسکراہٹوں کے لیے تخلیق کی ہے۔ خالق اول وحقق کا سوفیصد ذاتی منصوبہ،جس میں اس کے ساتھ کسی اور وجو د کا تعاون یا مشورہ شامل وشریک نہیں۔جس کوفیطری نظارے میسے رندآ کمیں وہ بچوں کے ساتھ وفت گز ارے اس لیے کہ بچے کی نگاہ میں فطرت ا پناہونا ظاہر کرتی ہے اپنی موجودگی کا یقین ولاتی ہے۔

ربات ہر رون ہے، پی حرور رہ مالی ہے۔ ای لیے دیکھا گیا ہے ..... بچوں سے پیار کرنے والے، بچوں کواہمیت دینے والے لوگ بہت خوبصورت

چېرے کے نقش ونگار،رنگت، بالوں کارنگ خواہ کیسا ہو۔اپنی مادی ساخت میں ،مشرق ،مغرب ،مشرق بعید ، لاطینی،شالی،جنوبی امریکه،افریقه،سی جگه کا باشنده ہو۔

فطرت سے دوئتی، بچوں پرٹوٹ کرآنے والا بے ساختہ پیارا دب، مؤدب، محبت انسان کو بے پناہ حسین و پُرکشش بنادیتا ہے ایساحسن و جمال جو وقت کی قید سے ماورا ہوتا ہے۔الیمی تو انائی جومرقد میں ساتھ اترتی ہے۔



ای کیے ڈاکٹر علی دنیا جہاں کے بچوں پرشفیق ومہریان ہے کہ وہ اس نا قابل بیاں آ زماکش ہے گزار رہاہے ای کیے اتنا پُر نشش ہے کہ رش کی جگہ پر بھی سب میں از ونمایاں ہوتا ہے۔ چېره بھی مسکراتا ہے۔ آ محصیں بھی مسکراتی ہیں۔ جب نگاہ پڑتی ہے۔مسکراہٹ ہے ول شادہوتا ہے۔ اس کیے کہ وہ اپنازیا دہ سے زیادہ وقتِ، سیاسیت، منافقت کے بجائے فطرت کے ساتھ گزار تاہے۔ ٹینا چمن کے گلے سے ابھی تک یوں گلی ہو کی تھی گویا اس کا وجدان محبت کا ذوق وشعور بیدار کررہا ہو۔ کہدرہا ہوکہ کچھ خاص ہے۔معمول سے بچھ ہٹ کرہے۔ ای کمچے ٹینا کی اعد وئیشین میڈسوزی اندر داخل ہوئی۔ صورت حال دیکھ کرقدرے جران ہوئی۔ کہ چن کو پہلی بارد مکھر ہی تھی مگر ٹینا یوں چمن کے گلے سے چپلی ہوئی تھی جیسے مدت سے انتظار کررہی تھی۔ اس نے چمن کو بہت مود باندانداز میں وش کیا پھر ٹینا کا ہاتھ تھام کر گویا ہوئی۔ "ب لى .....آپ آ رام سے بیٹھو ..... " پھر چمن کی طرف متوجہ ہوئی۔ "Have A Seat Maam," عینکس .....'' چمن نے بہت آ رام سے بٹینا کے ہاتھوں کو آ زاد کیا۔ گویا ریٹم پیسل رہا ہواور اس کے نز دیک ہی بیٹھ گئی۔سوزی کودوستانہ مسکراہٹ ہے فیضیاب کر کےاس طرف دیکھنے لگی جس طرف ڈا کٹرعلی بچیوں E 2 /2 5 ''سوزی آپ کو پہتہ ہے بیآ کی بین .....اوران کی بہت بہت Cuto ی Daughters بیں۔'' "Oh, But Where Are They" سوزی نے جران ہو کرنظریں دوڑا نیں۔ ''آتی ہیں ..... ڈاکٹرصاحب کے ساتھ شایدلان میں ہیں۔چن نے سوزی کی جرت تمام کی۔ "Oh Good" سوزی نے اپنے سیلے تھکھر یا لے بالوں پر بڑی اوا سے انگلیاں چلا کیں۔ ڈیری میں کام کرنے والی ہیوہ مال کی اس مخنتی بیٹی کو پاکستان میں بردار حمتوں بھرا گھریل گیا تھا۔ وہ جونیئر ئىمېرج يۇھى موئى بۇي سلىقەمندادرمېذبل<sup>ۇ</sup> كىھى\_ دو تین ست الوجود آیاؤں کو بھگنٹے نے بعد ڈاکٹر علی عثان کو بیا بماندار ، کنتی اور ضرورت مند بلکہ انتہائی ضرورت مندمیڈمل گئی تھی۔مہنگی تو تھی مگرزندگی میں سکون آ گیا تھا۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست سب کی کمی کو پورا تو نہیں کرسکتی تھی مگر کوشش کرتی تھی کہ ٹیمنا ہروفت خوشگوار موديس ري إى وقت ميوش،ومه ياره آرام ہے آ ہتہ آ ہتہ چلتی اندر آ کی تھیں۔اب بھی ٹینا کی طرف بہت مختاط انداز " ہائے Babies ..... "سوزی بچیوں کووش کررہی تھی ۔اس کےساتھ ہی پانچ چھ بچے شورمیاتے اندر داخل

میں دیکھر بی تھیں مگراس بارنگاہ میں خوف و گھبراہے کا تا ترنہیں تھا۔

' ٹینا ہم آ گئے ۔۔۔۔۔ایک گول مول سرخ وسفید بچداہیے وزن سے عاجز پھولی پھولی سانسوں کے درمیان بولتا ہوا نینا کی طرف بڑھاا ورمصافح کے کیے ہاتھ بڑھایا۔ جمشکل نو دس سال کا دکھائی پڑتا تھا۔ تین بچیاں جومہ یارہ کی عمر کی تھیں ایک البتہ ٹین ا ن کا لڑکی تھی جو بہت مہذب اورر کھار کھا وُ والی نظر آ رہی تھی۔ چاروں بچے اس کے



ساتھ تھے۔ای نے چارگفٹ پیکس اٹھائے ہوئے تھے۔آنے والے بچوں نے بٹینا کے ساتھ جس گرم جوثی و پیار کا مظاہرہ کیا اس سے مدوش ومہ یارہ کار ہاسہا تکلف بھی جا تار ہا۔ بچوں کو دوستی کرنے میں اتنا ہی ٹائم لکتا ہے جتنا پرندے کواڑان کے لیے پُرتو لئے میں لگتاہے۔ ویکھتے ہی دِ مکھتے بچے آپس میں اس طرح گھل ال گئے جیسے ایک اسکول ایک کلاس میں پڑھتے ہوں۔ ایک

ہی گاڑی میں اسکول آنتے جاتے ہوں۔ایک ہی سوئمنگ پول کے واش رومز میں شاور لینے کے لیے روزانہ

Que بناتے ہوں۔اور غلطی ہے ایک دوسرے کا جو تا پہن کر بھی بھی گھر بھی چلے جاتے ہوں۔

چمن ان کومکن دیکھ کرڈ اکٹر کی تلاش میں لان کی طرف جلی آئی کیونکیہ جب سے وہ مہوش ومہ پارہ کو Pets وکھانے لان کی طرف گئے تھے۔اس نے دوبار ہمیں ویکھا تھا۔ ذہن ٹینا کی طرف سے ہٹا تو فوراً ہی ڈاکٹرعلی کی غیرموجود گی محسوس ہونے لگی تھی ۔ مگر ڈ اکٹڑ علی لان میں بھی نہیں تھے۔

لان میں بہت خوبصورت لان Chairs کا سیٹ لگا ہوا تھا۔ اندر سے بچوں کے بے پناہ شورشرا بے کی آ وازیں آ رہی تھیں۔

جھوٹا سانفاست سے سنوارا ہوا موسم کے پھول پھلواری ہے مہکتالان اسے گوشتہ عافیت محسوس ہور ہاتھا. وہ ایک Chair پر بیٹھ کرنیلگوں آ سان کی وسعت میں کھوگئی۔

نیلاآ سان .....ایک استعاره ہے۔

زنجیروں کے بندھن سے نجات کا حساس ....

ية عَا كَى بَنْجِره ..... يهال يزا..... كه و ہال يزا....

روح جب اڑان بھر کر وسعتوں میں سیر کناں ہوتی ہے۔ تو بات کی تہہ تک اُترنے کا ہنر ہاتھ لگتا ہے۔ ادهوري عبتين.....

ادھوری یا تیں....

ادهوري خوا بشين.

جب کھل کر جینے کے لیے الفاظ ایجاد و تخلیق ہو سکتے ہیں تو سوچ کی انتہا آگاہ کرتی ہے کہ .... کھل کر جیا جاسکتاہے۔ تمراس کی ..... قبود وشرا اکا ہیں۔

زندگی میں بھی پچھراہ اختصاریا''Short Cut''سے حاصل نہیں ہوتا ہرشے فطری مراحل ہے گزاری

تب ہی بات کی تہد میں اتر اجا سکتا ہے۔

ادھوری آ کہی ادھورے خواب بنی ہے۔

اے اچا تک سالک دم ہے، ایک بل میں مجھ آ گیا تھا۔

عورت کتنی بے وقو فیاں کر تی ہے۔

بھی محبت کی بھیک پرخوش نظر آتی ہے۔ بھی روٹی کی منانت پر پھولی نہیں ساتی

بھلائی اور خیر کا کام روزانہ کی بنیاد پرانجام دے کر کھوٹھلی خوشیوں کے مہاجن سے اپنی روح کوآ زاد کیوں ئېيں کراتی ؟"الوہی، دائمی، روحانی مسرتیں ..... پیاہیے وجود میں ہوتی ہیں .....



بياتو جنم دينے والى مال بھي مئي ميں نہيں گوندھ على۔ ہرروح بفذر ظرف وحوصله ان مسرتوں كا ذا لَقِيہ بجا ہے۔ ہروفت اندیدے ""نیتوں" کی طرح اپنے ہی جیسے انسانوں کو آس بھری نظروں ہے ویکھتے رہا۔ '' ہے....شایدخوشی کی صفانت دے گا۔'' وہ شاید نانِ جو نمیں کی فکروں ہے آ زاد کر دے گا۔ تم تو مجھے دکھ دے ہی نہیں سکتے ..... آپ تو شکل ہی ہے استے معقول لگتے ہیں کہ زندگی کے سارے دلدر سمینتے وکھانی دے رہے ہیں۔ تم ،آپ،وه، په،هم ..... '' میں بھی تو ہوں ۔۔۔۔'' میں' میں بھی تو کسی کا'' تم'' یا'' و ہ'' ہوں ۔۔۔۔ ہروقت سکون وراحت کی تلاش میں بھک مثلوں کی طرح اپنے ہی جیسے انسانوں کی شکلیں سکتے رہنا ۔۔۔۔۔ کو گئ ''میں''جب کسی کا''مم'''بن جاتی ہوں۔ تو کیااس نے خوابوں کی تعبیر کی صانت دیتی ہوں..... جب خودید بارنہیں اٹھاتی تو اپنا بوجھ دوسروں پر لادنے کے منصوبے کیوں سوچتی ہوں ....؟ وہ ....روش تعمیری کی کرنوں ہے منور جو کر بےرحم سچائیوں سے ہاتھ برد ھابرد ھا کر دوئ کر رہی تھی۔ جن ہے اکثر انسان کی کتر اکر گزرجایا کرتے ہیں۔ ا ہے وصیان میں بینھی .....شام کی سرگلیں روشنی میں خلوص وسچائی کے ملکوتی رنگ میں رنگی ہوئی وہ کتنی یکتا و پر منظر نظر آئے گئے مرتب ومنظم تظرآ في هي\_ دھیان ، بل صراط کی بال سے باریک تاریر موسفرتھا۔ وْ اکْتُرْعَلَى عَثَانِ عَقَى زَینے ہے واپس لان میں آئے تو لگاوہ کو ئی طاقتور خیال ہے۔ آ ہث سے خلیل ہوجائے گا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن ۔۔۔۔کی صورت حال در پیش تھی لیکن مشکل آسان ہوئی۔ میر پارہ خالہ کی کی کومحسوں کر کے قدرے گھبرائی ہوئی لان میں آئی تھی اور خالہ کو بیٹھا دیکھ کر گویا جان میں میر پارہ خالہ کی کئی کومحسوں کر کے قدرے گھبرائی ہوئی لان میں آئی تھی اور خالہ کو بیٹھا دیکھ کر گویا جان میں جان ہیں۔ آپ سب بچوں نے مل کرخالہ کوا تنا تنگ کیا کہ بے جاری یہاں آ کر بیٹھ گئیں .....ڈاکٹر علی نے یوں کہا گویا وہ بھی میہ پارہ کے ساتھ ہی منظر پرطلوع ہوئے ہوں اور کہدرہے ہوں میں نے بچھ بیں دیکھا۔ قتم کھانے کی عادت نہیں ہے .....واقعی میں نے بچھ بیں دیکھا۔ چمن کادل دھک سے رہ گیا۔ وہ غیرضروری مخاط محسوس ہورہے تھے۔ تد فین کاعمل مکمل ہوتے ہی ثمر تو سر پر یاؤں رکھ کر ہوٹل کی طرف بھا گا۔ آخر رات کا جا گا ہوا تھا۔ عیش و نِشاط کے تمام اصول وقوانین پڑمل درآ مدکرنے کے بعد آخری شق یعن مینھی نیندسونے ہی جار ہاتھا کہ شبیر حسین کی ابدی نیندنے جگا کر بٹھا دیا۔ اے اندازہ تھا کہ شبیر حسین کی تعزیت کاسلسلہ ابھی ایک دودن تولازی چلے گا۔

(دوشیزه (1)

# http://paksociety.com http:/

#### پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



یاک مومانٹی ڈاٹ کا

وہ لوگ بھی جوزند ہوجو د کو لفٹ نہیں کراتے ۔''میت'' میں ضرور آ جاتے ہیں۔میت میں نہ آسکیس تو تعزیت ضرور کرنے آتے ہیں۔

یت بردر رہے ہے ہیں۔ اس نے نداکوسائیڈ میں بلاکراپنے ہوٹل جانے کی باہت بتایا کہاب اس کی حالت غیر ہور ہی ہے۔ آ رام کی مضرور یت سر

ے سر روی ہے۔ نداجواُ دای کی تصویر بنی ہوئی تھی جواب میں پچھے نہ بولی اور سیل فون لاکر ثمر کو تھا دیا یے ثمر نے خدا حافظ کہہ کر پیچھے مڑکر نہیں دیکھا۔

محبوبه معثوقه بھی ہوتی تو جذبے توانا ہوتے .....

جنگ میں دشمن کا چھوڑ اہواا کی بتھیار ہاتھ لگ گیا تھا۔ اُنا کی جنگ میں کام آر ہاتھا۔

سب سے زیادہStress اُٹادیتی ہے۔

سب سے زیادہ اعصابی نظام کاسٹیا ناس اُ ناکے ہاتھوں ہوتا ہے ضدی اور اُ ناپرست لوگ جلدی تھک جاتے ہیں۔مخلص اور بےلوث لوگ انتقک ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ جذبوں سے بھرپور ہوتے ہیں۔جذبے کی قوت ان کو تھکنے گرنے سے بچاتی ہے۔

☆.....☆.....☆

کیک کٹنے کے بعد سوزی ملاز مہ کے ساتھ مل کر بچوں کور یفریشمنٹ شیئر کرر ہی تھی۔ چمن ڈاکٹر علی عثمان کی اسٹڈی ویکھنے ان کے ساتھ اسٹڈی میں چلی آئی تھی۔

صاف سخری، نتین طرف شینے کی الماریاں جو بہت مرتب اور لائبر رہی گے اصول کے مطابق رکھی گئی تھیں۔ بڑے سے اٹالین دریچے کے ساتھ رائننگ ٹیبل سلم لائن ٹیبل لیب چھوٹے چھوٹے سرخ گلوں میں سائے کے پودے ، جن کی چمکدار ہریالی ماحول کو بجیب ہی تازگی دیے رہی تھی۔

چمن نے ایک چھوٹی می صاف ستھری منظم لائبر ٹری پہلی بار دیکھی تھی وہ بینفاست و ذوق دیکھے کرمبہوت می نظرآ رہی تھی۔

آپ کی اتنی مصروف زندگی ہے۔آپ کومطالعے کا ٹائم مل جاتا ہے؟ وہ ایک ریک کے قریب جا کر بلیگ کر پوچھنے گئی۔

جب زندگی اپنے کئی روپ میں خود کو ظاہر کرتی ہے تو وقت کی تقسیم بھی سکھا دیتی ہے۔ بڑا مرتب واضح جواب ملاتھا۔

چمن کے دیکھنے کے انداز میں بڑی بے ساختگی تھی۔وہ اپنی اس بے ساختہ ادا پرخود ہی مجوب می ہوگئی۔ آپ کی فیملی میں آپ اور ٹیمنا کے علاوہ کون کون ہے۔معاچمن کو دھیان آیا کہ وہ اتن دیر ہے آئی بیٹھی ہے۔سوزی اور ایک ملاز میہ کے علاوہ کوئی نیاچ ہرہ دکھائی نہیں دیا۔

موال من کرڈ اکٹر علی کے چیرے پر یکدم گہر کی سنجیدگی چھا گئی۔میرے پیرنٹس حیات نہیں ہیں۔ جب میری عمر صرف بندرہ سال تھی اور ٹینا دوسال کی تھی تو میری Mother کی ڈیتھ ہوگئی تھی۔ Father کی ڈیتھ ایک سال پہلے ہوئی ہے۔ہم صرف دو بہن بھائی ہیں ..... ڈاکٹر علی عثمان نے برد امفصل

جواب ديا\_



آپ نے شادی نہیں کی .....؟' چمن نے اب قدر ہے بیکچاتے ہوئے پوچھاتھا۔.. ۔ ۔ ، ، ، ، . '' کی تھی .....''

اب ایک ارتعاش سا پاؤل تلے ہوا تھا ..... نگا .....زمین ہلی .....'' کی تھی'' کے دوالفاظ میں ایک صغیم کتاب مواد تھا

''بہت تھوڑے ہے دن رہی ۔۔۔۔۔ صرف تین مہینے ۔۔۔۔۔ وہ ٹینا کو بر داشت نہیں کر پار ہی تھی۔ میرا ٹینا کو وقت دینا اسے اچھانہیں لگتا تھا۔ ٹینا آپیش ہے وہ تو Time And Space سے آزاد ہے۔ا ہے تو جس وقت بھا کی یا دآئے گا۔ بلائے گی۔'' میرکہ کرڈا کٹرعلی عثان نے گہری سانس لی اورمسکرا کرچمن کی طرف دیکھا۔

"'آپ کی شادی کوغالباً زیادہ وفت نہیں ہوا۔۔۔۔انجھی اپنا بچے نہیں ہے تو اس وجہ سے بھانجیوں کو بہت اچھی طرح سنجال رہی ہیں۔اللہ اس اسپر ہے کوقائم رکھے۔

'' ہائی داوے آپ کے مذہبینز کیا کرتے ہیں؟ میرامطلب ہے آپ سے محبت کرنے کے علاوہ .....'' ڈاکٹر علی عثان کے انداز میں شائشگی بھی تھی اور شکفتگی بھی ۔

چمن کواپنے احساسات چھیانا مشکل ہو گیا۔ جلدی ہے ٹیبل پر رکھا ڈیکوریشن پیس جوایک کلرفل شیشے کی چھوٹی سی چڑیاتھی۔اٹھا کردیکھنے گئی۔

ملٹی نیشتل کمپنی میں M.D کی پوسٹ پر کام کرتے ہیں۔MBA.CA اور پیتے نہیں کیا بچھ پڑھ کر بیٹھے

جمن نے بھی اپنے انداز کوشکفتہ بنانے کے لیے پوراز ورلگایا تھا۔

'' Good '' بخصے کے ایک فائی کوالیفائیڈ بندہ ہے۔ میرااندازہ ہے لوگ آپ کو آئیڈیل Couple مجھتے ہوں ۔ مول گے۔Obviously جب آپ جیسی لائف پارٹنران کول گئی ہیں تو پھرزندگی میں کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوسکتی۔ میرے دل میں آپ کی بہت زیادہ Respect ہے آپ کو بہن کے ساتھ پھر پکی کے ساتھ اور اب ان دونوں بچیوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں ۔۔۔۔۔ بہت Blessed ہیں آپ ۔۔۔۔۔''

'' تھینک پو۔۔۔۔'' چمن نے تھینک یو کہہ کہ فل اسٹاپ لگایا تھا۔اے اندیشہ لاحق ہوا کہیں وہ رونہ پڑے۔ ڈاکٹرعلی کی ستائش زخموں کے ٹائلے اُدھیٹر رہی تھی۔

نچلیں اب آپ بھی ریفریشمنٹ انجوائے کریں۔اور دعا کریں ٹینا اور مہوش کی کی دوئی ہوجائے۔ ''اوہ .....شیور ..... یہ دعا تو میں ضرور کروں گی۔اس لیے کہان بچیوں کی کوئی ایسی دوست نہیں جس کے پاس یہ کچھ در کھیل کودکر Re Charged ہوجا کیں۔''

چنن ڈاکٹڑعلی کے ہمقدم چلتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹڑعلی چمن کولے کر دوبارہ بڑے ہے لاؤنج میں چلے آئے۔ ون یونٹ طرز پر ہے ہوئے بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر ڈرائنگ ڈاکٹنگ، لاؤنج اور کچن تھا۔ بیک سائیڈ پر اسٹڈی تھی۔ بیڈروم فرسٹ فلور پر تھے ٹیٹا کے اوپر جانے کے لیے لاؤنج سے باہرایک لفٹ تھی جو سائیڈ پر اسٹڈی تھی۔ ایک چوڑے سے تیختے کی شکل میں۔ چاروں طرف لوہے کی گرل تھی۔ ایک طرف ہے گرل کھول کر ٹیٹا کی وہیل چیئزاس پر چڑھائی جاتی تھی۔

بچ کھانے پینے میں لگے ہوئے تھے۔مدوش دمہ پارہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ چہن کو دیکھ کرایک شکھ کا

احساس ل رہاتھا۔ ﴿ اکٹر علی نے آگے بڑھ کرائیک خالی پلیٹ اٹھا گرچمن کوتھائی اور لواز مات سے بھی ٹیبل کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تھینک یو کہ کرچمن اسٹیکس پرنظر دوڑانے لگی۔

\$....\$

P.C کے سویٹ میں داخل ہوکروہ ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح بیڈ پراوندھ گیا تھا۔ایک ہی زاویے سے دو گھنٹے تک پڑاسوتار ہاتو خود بخو د نیند ٹوٹی۔

نہلے تو یہی سوچتار ہا کہ وہ کہاں ہے؟ کمرے میں گھپ اندھیرا تھااس نے اندازے سے ہاتھ بڑھا کرٹیبل لیمپ روٹن کیا۔لیمپ کی ہلکی اور زر دروشنی جاروں اور پھیل گئی تو وہ اُٹھ کر بیٹھ گیا۔

یہ جو میں بیٹ یہ ہیں اور در در دوں ہاروں اور اور اور اور اسٹر بیھے ہیا۔ چند کمچے سرجھنگ کر نیند کے غلبے سے نجات پانے کی کوشش کی پھر ذہن ندا کی طرف چلا گیا۔ سیل اس نے آف کر دیا تھا کہ لمبی اور گہری نیند کا پروگرام بنا کر بیڈ پر گرا تھا۔ مگر آ نکھ خود بخو وکھل گئی تھی۔ اس نے سیل آن کیا۔۔۔۔۔ دو جارتینے الرٹ کی ٹون ماحول میں گونجی تھیں اس نے عجلت کے انداز میں میسیج ویکھے۔۔۔۔۔سیلولر کمپنی کی طرف آنے والی بچھ پُرکشیں آفرز تھیں۔

مس کال کوئی نہیں تھی۔ڈائیلڈ کال کوئی نہیں تھی۔البتہ ایک ریسیورڈ کال ضرورتھی۔اشتیاق فطری تھا کہ س نے کال کی تھی ریسیوتو یقینا ندانے ہی کی ہوگی۔۔۔۔ بتانا بھول گئی ہوگی موقع ہی ایسا تھا مگر آئکھوں کے سامنے چنگاریاں ہی اڑنے لگیں۔

۔ مینمبروہ ندا کی وجہ سے خاص طور پرڈیلیٹ کر چکا تھا۔ مگراس کے ذہن سے بھی ڈیلیٹ نہیں ہوسکتا تھا۔ فون ادر سم دونوں اس نے لاکر دیے تھے۔ چن کوسل فون رکھنے کا کو فَل شوق نہیں تھا نہ اس نے غلطی سے فر مائش کی تھی مگر ثمر نے اپنی سہولت کے پیش نظرخود ہی گفٹ کے نام پراحسان کر دیا تھا۔

اقب ال بانو كجاد وگرقام سے نكاوه شابكار جولا زوال مخبرا۔
دوشيزه ڈائجسٹ ميں مسلسل 20ماه شائع مونے والا بيانمول ناول اقبال بانو كى پيچان بنا۔
''شيشه گر'وه ناول ،جس كا ہر ماه انظار كياجا تا تھا۔ كتا بي شكل ميں شائع ہو چكا ہے۔
کياجا تا تھا۔ كتا بي شكل ميں شائع ہو چكا ہے۔
کتاب ملنے كا پتا:
القريش ببلى كيشنز ،سركلرروڈ أردو باز ارلا ہور۔





' 0300-8222777' ..... ایک دفعه میں آسانی سے یا دہوجانے والانمبر جووہ جھول ہی نہیں سکتا تھا۔'' اس نے لیے قراری سے کال آنے کا وقت و یکھا۔ مدورانید دیکھا۔ چند سکینٹر کا دورانیہ ظاہر ہور ہاتھا۔ جس ہے ہیں بات تو واضح ہوگئ کہ بات نہایت مختصر ہوئی تھی۔رات دونج کرجالیس منٹ پر کال آئی تھی اتنی رات کو کیوں فون کیا تھا اس نے ..... کیا مصیبت آئی تھی جس غرور میں تھی اسی میں رہے ..... کیوں مزمز پریشانی البتهٔ عود کرآئی .....نداسے اس کی بات کیا ہوئی۔ کیااس نے ندا کو بتایا ہوگا کہ وہ کون ہے.....اوراس نے بھی تو نداہے یو چھا۔ ہوگا کہ وہ کون ہے؟ ثمر کہاں ہے؟'' کیاندا کوفون کر کے پوچھوں ....؟ وہ اُلجھنے لگا۔ نہیں اس طرح تو ندا چوکس ہوجائے گی۔انتظار کرنا جا ہے کہ نداخوداس سے یو چھے۔ اگر پوچھے کی تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ تمپل سا دہ ی لڑ کی .....زیادہ گہرائیوں میں نہیں جائے گی .....اس کو ہنڈل کرناIssue نہیں اس نے اب ایخ آپ کوسلی دی۔ تالاب میں پھر گرا تھا..... دائر ہے تھے۔ ☆.....☆.....☆ '' دیکھو ....اس د نیامیں کیانہیں ہے دیکھنے کو ....کتنی بردی فرمید داری اللہ نے اس پرڈالی ہے۔عطیہ بیگم چس ے آج کی تقریب کی روداوس کر تعجب و تخیر کی کیفیت میں گویا ہوئی تھیں۔ '' نا نو ..... ٹینا چھوٹی بچی نہیں ہیں .....وہ تو بردی می ہیں .....مہ پار ہ عطیہ بیگم کی گود میں سرر کھے کیٹی بہت غور سے باتیں من رہی تھی۔ایک دم اُٹھ کر بڑے جوش وخروش ہے گویا ہوئی۔عطیہ بیکم نے جھک کرنوای کا منہ چوم ڈاکٹرانگل بتارہے تھے۔ان کے برین کی گروتھ نہیں ہوئی اس لیے دہ خودکو چھوٹی بے بی مجھتی ہیں۔ مہ وش نے بڑے سنجیدہ اور عالمانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ۔ چس اس کی بات س کر سمجھ کئی کہ ڈ اکٹر علی عثمان نے بچیوں کی ٹھیک ٹھا ک ہرین واشنگ کی تھی اس کے بعد ہی دونوں بچیاں بٹینا ہے تھلی ملی تھیں۔ '' ہاں بیٹا۔۔۔۔۔اللہ کی مرضی ۔۔۔۔۔سب کواللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں۔'' نانو میں نے ان کو آپی کہا تاں تو انہوں نے بہت ما سُنڈ کیا تھا۔ کہنے کئیں آپی تو بردی لڑکی کو بولتے ہیں میں تو تمہاری فرینڈ ہوں فرینڈ کو آپی تھوڑا ہی بولتے ہیں۔ مەدش كواچيا نك خاص بات يا دائى تۇ وە بھى فورا گوش گزار كى ـ '' ہاں ہاںِ بیٹا ۔۔۔۔ آپ انہیں بلینا ہی پولو ۔۔۔۔ کیونکہ اب وہ آپ کی فرینڈ ہیں۔عطیہ بیگم بھی بچیوں میں خوشگوار تبدیلی دیکھ کر بہت اچھامحسوں کررہی تھیں۔مدوش کے سر پر پیارہے ہاتھ پھیرا تھا۔ ان کے بچے کتنے ہیں۔شاید بہت چھوٹے ہوں گے۔اتی عمر بھی نہیں لگتی۔عطیہ بیگم نے چیثم تصور ہے ڈاکٹر على عثان كاسرايا ويکھتے ہوئے ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔اب کہج میں ایک عقیدے ہی جھلک رہی تھی۔ بیچ نہیں ہیں ای پھن نے اب ذرامختاط اور شجیدہ انداز میں جواب دیا۔ ''شادی نہیں کی ابھی تک .....ظاہر ہے ذمہ داریوں میں اُلچھے ہوئے ہیں۔''عطیہ بیگم نے سوال بھی کیااور

اندارا جواب في حود بي دے ديا '' شادی ہوئی تھی۔'' چمن نے دونوں بچیوں کی طرف و مکھتے ہوئے نیے تلے انداز میں جواب دینے کی كوشش كيا-عطیہ بیٹم نے چونک کر چمن کی طرف دیکھا۔ چمن نے نظروں ہی نظروں میں اشارے ہے کہہ دیا کہ بچیوں كے سامنے بيہ بات نه كريں -"عطيه بيكم نے ايك مجرى سائس لى۔ اشارے بعض اوقات الفاظ سے زیادہ نصیح وبلیغ ہوتے ہیں۔ " چلوبیٹا ..... جلدی سے Change کر کے بس اب سونے کی تیاری کرو۔ (Early To Bed Early To Risc Healthy Wealthy And Wise) ہری اپ ..... شاباش ..... چمن نے جلدی سے عجیب طرح کا شور ڈال دیا تا کہ بچیاں زیادہ چوں و چرانہ مشکوراحمرعشاء کی نماز پڑھ کرابھی تک نہیں لوٹے تھے۔عطیہ بیگم اِن کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ چمن دونوں بچیوں کو دائیں بائیں پکڑے بیڈروم کی طرف جار ہی تھی۔ کافی دنوں بعد آج چمن بات بات پر سوچتی محسو*ں نہیں ہو*ئی۔ایک تبدیلی بھی جس کا ادارک عمو ماماں ہی کو ہوسکتا ہے۔ کم جانان سے گزر کرغم دوراں کی شاہراہ تک چینچتے چینچتے عمرصد یوں کا سفر طے کر لیتی ہے۔اور پیسفرول کو کا ئنات کی وسعتوں تک اڑان کی رسائی دیتا ہے۔ عَمِ جاناں بوجھ ہے....عم دوراں اس بوجھ سے نجات کی راہ..... ☆.....☆ نداکے تو فرشتوں کو بھی یا زمبیں رہاہوگا کہ ثمر کے بیل پر کوئی کال آئی تھی۔ مگر ثمر کے دل کا چورا ہے اُلجھاتے ہوئے تھا۔جاگئے کے باوجوداس نے سل فون پھر آف کر دیا تھا۔اورخود ڈنر کے لیے پنچے چلا آیا تھا۔وہ جا ہتا تھا ندا فون بھی کرے توسیل آف پاکریبی سمجھے کہ دہ سور ہاہے۔اس خیال سے ہی وہ خود کو بہت ہلکا پھلکامحسوس کرر ہا بہترین ڈنرکرنے کے بعدوہ مووی دیکھنے نکل گیا۔ آج تواہے یوں لگ رہاتھا کہ مدتوں بعدیاؤں بیزیوں سے آزاد ہوئے ہیں اور وہ چلنے کے بچائے اڑر ہاہے۔ نئی شادی ڈورے آنا کی پینگ باندھ کر بسیط فضاؤں میں اڑار ہاتھا۔نفس وروح کی تسکیین ہوتے ہی ذہن بہت پُرسکون ہو گیا تھا۔ اس متی میں بیجی دھیان نہ ہوا کہ ماں اس کو گھر میں دیکھنے کے لیے بل بل گن رہی ہے۔ ایک خواہش ہمک ہمک کردل بہلار ہی تھی۔ یوں لگتا تھاٹھیک نو ماہ بعدوہ ایک بچے کا باپ بھی بن جائے گا۔ اور پھراس کے بعد شکست خوردہ لوگوں کوسوچ سوچ کر بہت بنے گا۔

\$.....\$

افشاں ایک گھنٹے کے لیے آگئ تھی۔اسے معلوم تھا ماں کا خراب موڈ سنجالنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔اسے اندیشہ ہوا کہ اس کا کام فضول میں بڑھ جائے گا۔اس لیے کئی مُرے گھنٹوں سے بیخے کے لیے ایک



کول بھی جمن کے جانے کے بعداے مال کے گھر میں بیٹھ کر بہت بوریت ہی ہوتی تھی ہے ۔ ۔ جان جلانے والے فقرے،طنز ،لفظوں کی آتش بازی،جس سے کلیج میں عجیب ی ٹھنڈک پڑتی تھی۔سب کچھتم ہوگیا تھا۔ بھائی وجیہہ کے نام پرٹکتا ہی نہیں تھا۔ شدیدترین خواہش جب ناکامی کا منددیکھتی ہے تو حواسوں پر برف ی گر جاتی ہے جانے والوں پر تبھرے کرنے میں مزہ نہیں تھا۔ سخت بوریت سے گزر کروہ کھانا کھائے بغیر ہی جلی گئی تھی بچوں کا بہانہ کر کے کہ بھو کے ہوں گے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ اس بات پرتو کوئی مال بھی ماں کوروک ہی نہیں عتی۔ افشال کے جانے کے بعدانہوں نے ٹمرکونون ملایا تا کہ پہتہ جلے وہ کب تک واپس آنے کاارادہ رکھتا ہے۔ مگرسل یا دُرڈ آف ہونے کی ریکارڈ نگ من کرطبیعت اورزیا دہ ہو جھل ہوگئی۔ عشاء کی نمازاینے کمرے ہی میں پڑھی۔ پھرا پنادواؤں کا ڈبہ لے کر بیٹھ کئیں۔ بیان کاروز کامعمول تھا۔ ناک پرنظر کی عینک نکا کراپٹی رات کی دوا نکالتی تھیں ۔ساری گولیاں ایک ہاتھ میں جمع کر لیتیں۔ پھرڈ بہ بند کر کے ایک ایک گولی یائی سے تعتیں۔ ذِ ہن بہت ٱلجھا ہوا تھا۔غیرحاضِر د ماغی کی دجہ سے نیند کی دوگولیاں کھا کر بیٹے گئیں تھوڑی دیر بعد یوں محسوس ہوا دل کسی انتھاہ میں اُنزر ہاہے۔ بردی نئی اور بجیب سی کیفیت تھی۔ د ماغ سنسانے لگا۔ بمشکل گلاس میں یانی انڈیل کر پیا۔ آئکھوں کے ساننے وُ ھند بردھنے لگی تو گھبراہٹ نے حالت مزید غیر کردی۔سب سے پہلا خیال یمی آیا کہ افشاں کومطلع کردیں کہ ان کی طبیعت بگڑر ہی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بُزوقتی ملاز مہرات کو پکن صاف کر کے چلی جاتی تھی۔اس سے پہلے چمن سب کچھ سنجال ہی رہی تھی ا فشاں بچوں کوسلانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ کمرے سے سیل کی رنگ سنائی دی تو بیٹے ہے فون مٹکالیا که اتن رات کوس کواس کا خیال آیا ہے بانوآ يان بمشكل صرف ايك جمله كهاتفا ''افشاں ……میری طبیعت بگر رہی ہے۔لگتاہے وقت آگیاہے۔''اس کے ساتھ سیل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دورجا پڑا تھا۔افشاں نے گھبرا کرکوئی دس مرتبہ ہیلوہیلوکہا۔ کیونکہ رابطہ بحال تھا مگر ہانو آپا کی طرف سے لمل خاموشی تھی۔ افشال آخر بیٹی تھی قدرتی طور پراس کے ہاتھ یاؤں پھول گئے۔ساری مصروفیات معمولات چو کیے میں جھونک کراپنے بیڈروم کی طرف بھا گی تا کہانپے شو ہرکوا پیرجنسی پچویشن بتا کر،اس کے ساتھ ماں کے گھر کی طرف دوڑ لگائے۔ شوہر نامدار بھی خواب گاہ میں مرھم روشنیوں سے ماحول رو مانوی سابنائے بیوی کی آ ہٹوں کے منتظر تھے۔ آ ہٹوں کے بچائے قدموں کی دھپ دھپ سے ماحول جاگ اٹھا۔ '' جلدی کریں .....ای کی طبیعت اچا تک بگر گئی ہے۔ ثمر بھائی بھی اسلام آباد گئے ہوئے ہیں۔وہ بالکل ا کیلی ہیں۔''افشاں نے بدحوای کے عالم میں کہااور وارڈ روب سے اپنا ہینڈ بیک نکالنے لگی۔

''ای کا نون آیا ہے؟''ای کے شوہرعمران نے قدرے فکر مند ہوکر پوچھاتھا۔ ساتھ ہی بیڈے اُڑ گئے۔ ''ادہ فوہ ….. جلدی کر میں ….سمارے سوال گاڑی میں کر کیجئے گا۔ آپ ریڈی ہوں میں امال کو بتا کر آتی ہوں۔'' میہ کہ کروہ عجلت میں نکل کر چلی گئی۔

\$....\$

رات بشنِ نجات منا کرخوب لمبی تان کرسویا۔ مبنج نو بجے آئکھ کی تو آف وہائٹ پردوں کی چیک سے دن چڑھنے کا اندازہ ہوا۔

چند لمحات تو نیند کاغلبہ مٹانے میں گزر گئے۔ پھر پُرسکون انداز میں خوب دل لگا کر دو تین انگڑا ئیاں لیں۔ بیڈ سے انز کرتھوڑی می درزش کی ۔ تا کہ خود کو بالکل جاق و چو بندمحسوس کرے۔

پھر کھڑ کی سے پردے ہٹا کر ہاہر کا نظارہ کیا۔ دوطر فہ شاہراہ پرٹریفک چیونٹیوں کی طرح رینگ رہاتھا۔جس سے اندازہ ہوا کہ خلقِ خدااللّٰہ کافضل تلاش کرنے نکل کھڑی ہوئی ہے۔اب اسے اپنے سیل کا خیال ہوا۔ ''اُف.....بہت دیرسویا۔۔۔۔۔ندانے ضرورٹرائی کیا ہوگا۔''

'' تھینک یونانا جان .....اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں حکیموں کی کمپنی سے بچائے۔ آپ کی وجہ سے بہت دنوں بعدا چھی میں نیند ہوئی ہے۔''اس کے ہونٹوں پر شریری مسکرا ہے کھیلنے گئی۔

ماحول میں سیل فون آن ہونے کی مخصوص رنگ ٹون گونج رہی تھی۔اس کے فور اُبعد دھڑا دھڑ لفانے گرنا شروع ہوگئے۔عاد تا ایک نظراس نے In Box چیک کیا۔ندا کے ایک میسی کے بعد افشاں کے لگا تارپانچ میسیج تھے۔ ثمر کا ماتھا ٹھنگا۔

اول تو افشاں اسے بھی میسیج کرتی ہی نہیں تھی۔ ہمیشہ کال کرتی تھی کیونکہ الیی ضرورت ہی پڑتی تھی کہ وہ اسے جلدی جلدی کالزکرے نوے فیصد معاملات تو بانو آپا کے توسط سے ہی طے پاجاتے تھے۔ تین میسیج 'پلیز کال کے تھے۔ جو تھے اور پانچویں میسیج میں بانو آپا کے ہاسپطل ایڈ مٹ ہونے کی اطلاع تھی۔ ثمر کی تو ساری ترنگ پھر سے اُڈگئ۔

'' مائی گاڈ ۔۔۔۔امی جان رات سے ایڈ مٹ ہیں ۔۔۔۔'' ایک احساس جرم روح میں پھڑ پھڑ ایا۔ '' بیدکیا ہو گیایار۔۔۔۔۔ یعنی کہ حد ہوگئ۔'' وہ مارے فکر مندی کے خودکوکو سے لگا کم از کم اسے رات کو ایک کال تو کرلینا جا ہے تھی۔شدیدا حساس ندامت میں بڑی قوت تھی۔اب وہ سب ضروری کام منٹوں میں کر جانے پرتل گیا تھا۔ عجیب پکڑ دھکڑی ہور ہی تھی۔ ول قابو سے باہر ہور ہاتھا۔ فوراً افشاں کوڈ ائل کیا تھا۔ افذال نے کا لہ سے کی نے میں نہیں ہور کا گاہے۔ یہ سا سے میں کی ہوں ہوں ہوں ہوں کا میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہ

افشاں نے کال ریسیوکرنے میں ذرا در نہیں لگائی گویا کہ وہ سیل ہاتھ میں پکڑے ٹمر کی کال ہی کا انتظار کررہی تھی۔

اس نے بڑی روح فرساخبرسائی کہ بانو آپارات سے کئی مرتبہ ہے ہوش ہو پیجی ہیں۔ ''میں بس تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔''اس نے گھبرا ہٹ کے عالم میں کہا تھا۔ ''اسلام آباد سے تھوڑی دیر بعد میں کیسے پہنچ سکتے ہیں بھائی جان؟''افشاں کی آواز میں استعجاب تھا۔ ''واپس آگیا ہوں راستے میں ہوں۔اسے بروقت جواب سوجھ گیا۔ ''اوہ۔۔۔۔۔اللّٰد کاشکر ہے کہ آپ واپس آگئے۔''افشاں نے شکرانہ کہہ کر ہاسپیل روم نمبر وغیرہ بتانا شروع



'' ٹھیک ہے پہنچنا ہوں تم پریشان مت ہونا۔' اس نے افشاں کوتسلی دی اور توراْرابط منقطع کر دیا۔ اب اے نداکوفون کر کے بینی خبرسنا ناتھی۔ تا کہ وہ بار باراسے فون نہ کرے۔ اس بات ہے تو بے فکری تھی کہ اس کا ٹھکا نہ کیا ہے۔ اس کا اپنا گھر موجو دتھا۔ مرحوم شبیرحسین تو سکندر کی طرح خالی ہاتھ ہی گئے تھے۔ پانچے سو گزز مین کا فکڑا جس کے تین طرف لان اور عقب میں دوسرونٹ کوارٹر تھے جوز مانوں ہے جن بھوتوں کی قیام گاہیں دکھائی پڑے تھے۔

شبیر حسین کو حکیم صاحب بتاتے رہتے تھے کہ پراپرٹی کے کیا دام چل رہے۔ چند ماہ پہلے بتایا تھا بنگلہ پرانا ہے۔ مگراب بھی آپ کواس کے جالیس پچاس لا کھل جا ئیں گے۔ حالانکہ اس دفت بھی اس کی قیمت جار کروڑ سے زیادہ تھی وہ بھی بلاٹ کی قیمت، جو بھی لیتا پہلے اسے بلاٹ کرتا پھر 'تغییرنو'

تھیم صاحب کا خیال تھا شاید شہر حسین انٹنے بڑے گھرے بیزار ہوں ۔ جالیس بچاس لا کھ میں انہیں ہی مرحمت فرمادیں اور شبیر حسین مرحوم جالیس بچاس لا کھن کریوں مطمئن ہوگئے گویا بستر پرنہ لیٹے ہوں۔ جالیس بچاس لا کھ بچھا کر لیٹے ہوں۔

تمرکواس جگہ کی Valuc کا بالکل ٹھیک انداز ہ تھا۔ شبیر حسین مرحوم کے ہوتے تو اس کے ذہن میں پیچھ نہیں تھا۔ گراب جبکہ صورت حال بڑی تیزی سے تبدیل ہورہی تھی اور اسے ندا کا کوئی مستقل بندو بست کرنا تھا تو یہی خیال آیا کہ ای بنگلے پرتھوڑ اخرچہ کردیا جائے۔ندا کو Comfertable فیل ہوگا کہ اس جگہ ہے جہاں ہوش سنجالا ۔۔۔۔آپس پاس سب جانے بہچانے لوگ ۔۔۔۔۔خاص طور پر''زگس آئی۔''

ندا بھی تھک کرمیل آف کر ہے سور ہی تھی۔اس نے جلدی سے ایک شارٹ میسیج ٹائپ کیااور ہوٹل چھوڑنے کی تیاری کرنے لگا۔

> مختصر سائن مون .....مکی جون ہو گیا .....وہ بھی طویل لوڈ شیڈنگ کی خبروں کے ساتھ .....! یک ......ی

'' ہیلو۔۔۔۔ہیلو۔۔۔۔ہیلو۔۔۔۔'' کل سارا دن مصروف گزرا۔ بیآ داز وہ حافظے ہے جھٹکنے گی کوشش کرتی رہی۔ معمول کے کام ، برتھوڈے۔۔۔۔۔سب بچھٹمٹا دیا۔ گریہآ دازاس کے تعیاقب میں دوڑر ہی تھی۔ بہت سارے جملے مرتب کیے۔عموماً جوخودکو دھوکہ دینے کے لیے ترتیب دیے جاتے ہیں۔

شاید شمرنے اپناسیل نمبری چینی کرلیا ہے۔ بانو آپانے ہزار کہا کہ وہ آپ بیٹے کی دوسری شادی ایک ہفتے کے اندراندر کرکے دکھا سکتی ہیں۔ان کے شادی شدہ بیٹے کولڑ کیوں کی کمنہیں۔

مگر حقیقت میں دوسری شادی اتنی سرعت ہے ہونے کا یقین کرنا بھی کچھ آسان نہ تھا۔ اور پھر ..... لینڈ لائن نمبر بھی بانو آیا نے ریسیو کیا جبکہ ثمر کوریسور اٹھانے کے لیے اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں

تھی۔صرف ہاتھے بڑھانا تھا۔

رات ڈھائی ہے تمر کا فون ایک لڑگ کس پچویش میں اٹینڈ کرسکتی ہے وہ تجزیہ کرنے لگی۔ سابقہ رفاقتیں ،روائکتوں کی طرح قطرہ خون میں جذب ہوتی ہیں سب سے زیادہ خودفریں کے مرحلے ای طرح کےصورت ِ حال میں طے کیے جاتے ہیں۔



سب ہے زیادہ لذتیں ،شدتیں زخم زخم شناسائیوں میں پوشیدہ ہوئی ہیں۔ بھرایک خیال جو ہرشک وشیمے کے سامنے مزاحت کررہا تھا کے ثمرنے ابھی تک اے طلاق کے بیپرنہیں بجھوائے تھے۔دوسری شادی کرنے کے لیے اس طریقہ کارے گزرنا ازبس ضروری تھا۔ پھر میں بات بھھ آتی تھی کہ تمرا پنانمبر چینج کر چکاہے۔ گھوم پھر کرای نکتے پر ذہن آ کر تھبر گیا تھا۔ ایک سوچ پررک کربھی جانے کیوں ایک عجیب ی بے کلی اپنی جگہ باتی تھی جس کی وجہ مجھ نہیں آتی تھی۔

افشاں اے کاریڈور ہی میں مل کئی تھی۔ بہت پریشان اور حواس باختہ نظر آر ہی تھی۔ ثمر پرنظر پڑتے ہی اس کے محلے لگ کررونے کی۔

پیتینبیں ایک دم سے کیا ہو گیاا می جان کو.....ایک گھنشدان سے با تیس کر کے گئی تھی بالکل ٹھیک ٹھاک با تیں

"اچھا چھا۔...گھرانے کی ضرورت نہیں تہریں پت ہے Dibetic پشنید کے ساتھ بھی بھی اس طرح کی پچوپشن Create ہوجاتی ہے۔''ثمرنے افشال کے سرپر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلی دی۔

'' کیکن وہ ہوش میں آنے کے بعد پھر بے ہوش ہوجاتی ہیں۔ابیا کیا ہو گیا۔'' افشال نے آنسو یو نچھتے ہوئے بھرای طرح پریشانی کی کیفیت میں کہاتھا۔ بھائی کود کھے کراب قدرے طبیعت میں تھہرا وُساتھا۔

''بلڈٹنیٹ وغیرہ تو ہوگیا ہوگا؟ رپورٹس دیکھیں تم نے ؟ ڈاکٹر کیا کہدرہے ہیں؟'' '' مجھے کچھنیں پینہ ..... ڈاکٹر تو کسکی ہی ویتے ہیں۔' افشال نے ای طرح نڈھال اور جذباتی انداز میں

جواب دیا۔ ''میں دیکھتا ہوں.....تم گھر جا کرریٹ کرنا چا ہوتو جلی جاؤ۔ میں ادھر ہی ہوں۔'' ثمرنے بیسوچ کر کہ پیتہ کی دل

تہیں وہ کب ہے ای طرح پر بیثان بھررہی ہے۔ بے آ رام ہے۔ اپنی طرف سے مہولت دینے کی کوشش کی ول تویہاں پڑا ہے۔ کھرچا کرکون سانیندآ جائے گی۔

'' تھیک ہے۔۔۔۔ میں ڈا کٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ تم آرام سے بیٹھو۔۔۔۔ پانی وانی ہیو۔۔۔۔ دعا کرو انشاءاللهای جان تھیک ہوجا تیں گی۔''

ثمراس وفتت سب بچھ بھلا کرصرف پریشان وفکر مند تھا۔تسلی دے کرڈا کٹرز کے رومز کی طرف بڑھ گیا تھا۔ افشان ویثنگ لاؤنج کی طرف چل پڑی۔

ندانے آئھ کھلتے ہی اپناسیل فون چیک کیا تھا کہ پہلا خیال ہی شمر کی طرف گیا تھا۔ سیل آن ہوا توملیج الرث کی ٹون ماحول میں گونجی۔

ندانے میں کھولا پہلامیں ہی تمر کا تھا۔اس نے فورشوق میں پوری آئکھیں کھول کرمیں پڑھناشروع کیا۔ "I Am Going To Hospital, My Mother Is Hospitalised" ایک جھکے ہے اُٹھ کر بیٹھ گئی۔

ثمر کے تصور کے ساتھ P.C کا بہشت آ فرین سویٹ دھیان میں آیا تھا۔ یعنہ کہ ابھی اے یہیں رُ کنا ہے؟



الله رحم كرے.... كيا ہو گيا ان كى امي جان كو..... وہ بیڈے اترتے ہوئے خاصی متفکر نظر آ رہی تھی۔ برُ اسِانِ خالی وْ هِندُ ارْ گھر ..... دو کمروں میں پچھی ہوئی دریاں اور سفید جاند نیاں، جو بری طرح پاؤں تلے روندی ہوئی تھیں۔جگہ جگہ بھرے ہوئے بریانی کے جاول..... ہم بتا میں بعدم نے کیا ہوگا؟ يلاؤكها ئيں گے احباب فاتحہ ہوگا اس شعر کی بالکل تصویر شی مور ہی تھی۔ ا تنا پھیلا بھرا بے تر تیب گھر، کھیاں، جھوٹی پلیٹیں، ڈشیں، چھچے، گلاس، اسٹیل کے دس بارہ جگ، جانے کیا کیا بیا تناسب کب ہوا، کیسے ہوااسے بچھ ہوش نہیں تھا۔سب بچھ محلے والوںنے خود ہی کرلیا تھا۔ ایک بڑی می ویک مین گیٹ کے پاس کڑھک رہی تھی۔ ندا کے د ماغ میں تو گویا مکڑی کے جالے چیک گئے۔ یوں لگا جیسے چند کمحوں کے لیے کوئی بہت حسین سپنادیکھا تھااور پھر آ نکھ کھل گئی۔ ابھی وہ منتشر ذہن کے ساتھ ساری صورت ِ حال پرغور کر رہی تھی کہاس کے بیل پر رنگ ہونے گئی ۔ ''اللّٰدرحم كرے....' اس كا دھيان فوراً ثمر اور اُس كى ماں كى طرف ہى گياليكن سيل اٹھايا توپية چلانرمس آئی کی کال آرہی ہے۔ ''السلام عليم أني .....'اس نے فوراً كال ريسيوكي \_ '' وَعِلْيُكُمُ الْسَلِيمُ مُدَا.....اُنْحُدُ فَي مونال؟ ناشته بمجواوُل.... بنههارامیال گریرے؟''زگس بردی عجلت کے انداز میں بات کررہی تھیں۔ "رہے دیں آئی .....جو پچھ گھر میں ہے وہی کھالوں گی۔" رہے دیں اس سبو پھھریں ہے وہی ھا وں ں۔ '' بین بھی نہیں ہیں۔ اس لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔ تھینک یو دیری مجے۔سنائے اور اجاڑین سے نڈھال ندانے بڑے تھے تھے انداز میں جواب دیا تھا۔ '' ہیں ۔۔۔۔ بمہارامیاں کہاں ہے۔اسے تواس وقت تہارے پاس ہونا جا ہے تھا۔میت کے گھر میں بہت کام ہوتے ہیں۔زگس کی ٹون بی بدل گئی۔ تمریز غصر آرہا تھا کہاس نازک صورتِ حال میں وہ ندا کو کیسے اسمیلی جھوڈ کر جلاگرا چھوڑ کر چلا گیا۔ پور تر پہا ہیا۔ ''آ نئی۔۔۔۔۔وہ ہاسپیل میں ہیں۔ان کی امی جان ایڈمٹ ہوگئ ہیں کنڈیشن تو مجھے پیے نہیں ابھی سیل آن کیا ہے۔فون کرکے پنة کرتی ہوں۔آپ پریشان نہ ہوں۔ میں آپ کوخود ہی کو نمکٹ کروں گی۔'' ندانے ای طرح ڈ اکل کرتے کرتے شبیر حسین مرحوم کے کمرے میں چلی آئی کمرے میں ان کے وجود کی خاص مہک پھیلی



جیسے ذرائی ذرائمی کام سے باہر لکلے ہوں اور بس آنے ہی والے ہوں۔ان کے سلیرایک دوسرے سے رو تصف نظراً ئے۔نداکی آئیکھیں ڈیڈ بانے لگیں۔

رو تخفی نظراً ئے۔ندا کی آنکھیں ڈیڈ ہانے لکیں۔ اس گھر میں بیاس کا پہلا دن تھاجب آنکھ کھلتے ہی اس نے نانا جان کی آواز نہیں بی تھی۔ '' بیٹا ……سورج سوانیزے پرآگیا۔ کب تک پڑی سوتی رہوگی۔ارے ہندو بھی سورے اُٹھ کرکٹیا لے کر اشنان کو جاتا ہے ہم تو مسلمان ہیں۔ہارا اللہ تصوریا خیال نہیں 'حقیقت کبریٰ ہے۔اٹھو۔۔۔۔شکروکرواس کی

نا ٹاجان کی آ واز کہیں آس پاس ہی گونجنے لگی۔ساتھ ہی ٹمر کی دھیمی آ واز ساعت ہے مگرائی۔

بی سے بہت ''Oh No…ابیاغصب بھی نہ کرنا۔ابھی کسی کو پچھ بیں پیتہ۔ای جان ہوش میں نہیں ہیں مگر میری چھوٹی

بہن افشاں یہیں ہاسپطل میں ہے۔'' ''جب تک امی جان کی طبیعت نہیں سنجعلتی تمہیں ان سے ملوانے کا تو سوال ہی پیدانہیں ہوتا تیمرنے گھبرا کر

''تو کیامیں ایے ہی رہوں گی۔'' ندا کے دل کو عجیب سا د کھ ہوا۔

'' پلیز ..... پچویش تو سمجھو ....تم سے شادی کی ہے میں نے .....میرے دوست اس شادی کے گواہ ہیں۔ تھوڑا ٹائم تو لگےگا۔ گرسب کچھا یک دن کھولنا تو ہے۔'' ثمراب اسے بچوں کی طرح بہلار ہاتھا۔ ''اچھاچلیں ٹھیک ہے۔ آپ مجھےفون کر کے امی جان کی طبیعت کے بارے میں ضرور بتا ہے گا۔'' نداا ب

بارے ہوئے انداز میں گویا ہوئی۔

"Oh Sure.... تتهمین نبین بتاؤن گاتواور کس کو بتاؤن گا\_"

''تم آرام سے ناشتہ واشتہ کرو۔ گھر دیکھو ....انشاء اللہ امی جان کے ٹھیک ہونے کے بعداس گھر کا بھی کچھ کرتے ہیں۔اس کوسیل آؤٹ کر کے کوئی چھوٹا بنگلہ دلوادیتے ہیں۔ شمراب اے بھر پور طریقے سے سلی دے رہا تھا۔ '' دکیکن میرگھرمیراتھوڑا ہی ہے۔ بیتو ماموں جان کا ہے۔ نانا جان کہتے تھے اس میں تمہاری ماں کا بھی حصہ ہے۔''ندابروی ساد کی ہے بتار ہی تھی۔

'' اوہ ..... پیرکہانی ہے ..... ٹھیک ہے۔ پھر اس کو چھوڑتے ہیں۔تم نے اپنے ماموں جان کو Death کی اطلاع دی ؟ " ثمر کی طرف سے بہت اہم سوال ہوا۔

"Oh My god" "ندانے اپناسر بی پیٹ لیا۔

''سوری مجھےتو یا دی نہیں رہا۔''

" فَيُ فِثُ ان كُوانفارم كرو ..... بيرتو بهت ضروري ب- " ثمر نے يوں كہا كوياات پہلے ہى پية تھا كەاسے ياد ای بیس ہوگا۔



'' ہاموں جان کوتو بتا دوں ناں کہ میری شادی ہوگئ ہے؟''ندانے گویا اجازت مانگی تھی۔ '' اوہ بھئی سب کو بتا دو۔۔۔۔سوائے میری ای جان کے۔۔۔۔۔ٹھیک ہے بعد میں بات کرتا ہوں۔نرس بلارہی ہے۔اللہ حافظ۔'' اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہوگیا۔ ندانے گہری سائس تھینچ کراز سرتو ماحول پر طائزانہ نظر دوڑائی۔جیسے پر اڈھونڈر ہی ہوکہ کہاں سے شروع کرے۔

☆.....☆.....☆

بالوآ پاکوہوش آگیا تھا۔ گروہ بات کرنے میں بہت د شواری محسوں کررہی تھیں۔ آگی کھولتے ہی پہلے تو غور کرتی رہیں کدہ کہاں ہیں پھرخوشی کے آنسو لوچھتی افشاں اور مسکراتے ہوئے تمر پر نظر پڑی تو حواس کمل جاگ پڑے۔
''یااللہ تیراشکر ہے میری ای جان کوہوش آگیا۔' افشاں نے بے اختیار جھک کر بالو آپا کے گال چوہ ۔
''کیا ہوا ہے جھے ۔۔۔۔ یہاں کیوں لے کرآ گئے ہو۔۔۔' بالوآپا کی آواز بہت مشکل سے نکل رہی تھی۔
''آپ کی طبیعت خراب ہوگئ تھی ای جان۔۔ ہاسپطل کیوں آتے ہیں؟' افشاں کے لیج میں چہک می تھی ۔ ماں پر فندا ہوئی جاتی تھی۔ پورے افشارہ گھٹے بعد آپ ہوش میں آئی ہیں۔ آپ نے تو ڈرائی دیا تھا۔ تمر فندا ہوئی جاتی ہیں ہے کھوں نے بھی مال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کرایک بیار بھر ابور ہو یا۔

نیکھی مال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کرایک بیار بھر ابور ہو یا۔

''افشارہ گھٹے۔۔۔۔۔؟' بالوآپا تو من کر دہل گئیں۔ چند اسے تمرکی طرف دیکھتی رہیں۔ و کیکھتے و کیکھتے آگھوں میں آئیوں نہوآ گئے۔

'' پھھ بچیب سامحسوں ہور ہاتھا۔''بانو آپائے ہونٹ ہلے۔ ''کیامحسوں ہور ہاہے ای جان۔''افغاں نے تڑپ کر مال کا ہاتھ ہینے سے ڈگالیا۔ '' دہانا کی ہور ہاہے۔ میں اپنا ہاتھ بھی خود سے ہیں افغا پار ہی ۔'' بانو آپا کی آواز اولئے بولئے معدوم ''

''چنن کوتھوڑی دیر کے لیے میرے پاس لے آئ۔۔۔۔ شایداُس کی بددعا گئی ہے بچھے یہ کہتے ہی وہ پھر بے ہوئی ہو بھی ہے۔ ہوئی ہو پھی تھیں۔ ارشنوں کی نزا کت اور سفا کی دکھاتے اس حرا تکیز ناول کی اگلی قبط انشاء اللہ آئے تحدہ ماہ ملاحظہ سیجیے )





# الكِ كَنْ فِي فِي فِي فَيْ

''باجی آج تو 24 تاریخ ہے پہلی تاریخ میں تو ابھی سات دن باقی ہیں پھر یہ پھل مرغی ۔'' فرحانہ نے شاپر پکڑتے ہوئے کہا۔'' اے ہے آتے ہی پڑی کے سرہوگئی دیکھ نہیں رہی کتنی تھک گئی ہے۔جابیٹا جا، جاکر آ رام کر۔'' امال نے کتنے آ رام ہے۔۔۔۔۔۔

> روشنیوں کے شہر کراچی کے گھجان علاقے میں واقع پرانی طرز پر بنی فلاحی ادارے کی عمارت کے نیم تاریک کمروں میں سانسوں کی چھوٹتی ڈوری کو تھامے عمر رسیدہ عورتیں سکونت رزرتھیں۔

> ایسے ہی ایک کمرے میں چند عمر رسیدہ عورتوں کے درمیان اپنی اکلوتی بھورے رنگ کی جادر کو اپنے گرد کیا تھا دو ہری جادر کو اپنے گرد کیلئے ہوئے وہ اپنے بلنگ ہوت کو اپنے بلنگ ہوت کو اپنا کمزور ہاتھ اس کے بیاس بیٹے گئی اور اپنا کمزور ہاتھ اس کے بیٹے پررکھ کرسہلانے گئی۔

یہ بی بی گزشتہ ایک ہفتے قبل اس ادارے میں آئی تھی۔ اس کمرے میں موجود تمام عمر رسیدہ عورتوں سے الگ ہی نظر آتی تھی۔ بول جال سے لے کرصورت تک اس کے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق کی چنلی کھاتا تھا۔

'' شکریہ بہن! اب ٹھیک ہوں۔'' سانس بحال ہوتے ہی اس نے میراہاتھا لگ کیا۔

''شکرید کی کیابات ہم سب ہمجولیاں ہیں۔ جیسے بچین میں ہوتی ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ بچین کی ہمجولیاں تو مچھڑ جاتی ہیں۔ الگ الگ آشیانے کی جانب۔''

''میرای عمر میں آشیانے چھوٹ جاتے ہیں۔ ان اداروں کو آباد کرنے کے لیے اور ہم مل جاتے ہیں ایک دوسرے سے نہ پھڑ نے کے لیے۔'' '' سچھ کہا۔ اس عمر میں آشیانے چھوٹ جاتے ہیں۔''آنسوؤں کی جھڑی شروع ہوگئی۔ جاتے ہیں۔''آنسوؤں کی جھڑی شروع ہوگئی۔ '' رومت اپنے بارے میں بناؤ تا کہ پچھ بوجھ بلکا ہوجائے۔''

بہبر انعلق بہت دولت مندگر انے سے رہا ہے او نچ کل میں عمر گزری اور او نچ ہی طور طریقے ہے اپنی اولا دکو پروان چڑھایا۔ بہت ہاعزت زندگی گزاری مگرگزرتے وقت نے میری حیثیت اسی ادارے تک محدودکر دی۔ ملکی حالات کے پیش نظر میرے دونوں بیٹوں نے اپنا بینک بیلنس دوسرے ملکوں میں شفٹ کردیا اور مجھے اس

خواه وه اچھا ہو یا براانجام سب کا ایک سا ہی ہوتا ''امال جي ..... ڇائے يي لو..... اتنے غور سے ایسے کیا دیکھر ہی ہو۔'' °'نشيب وفراز .....!'' " بیں وہ کیا ہوتے ہیں جی؟" اوارے کی جوان ملازمهنے جیرائلی سے یو چھا۔ "كياآ ج124كورے؟" " بال امال يى اورسات وتول بعد مارى شخواہ کے گی۔ پرحمہیں کیا؟ تم نے کون سی شخواہ اٹھانی ہے؟ حمہیں تو بس سکون تے مجی وچ بیٹھنا ا دارے میں شفٹ کر دیا۔ کیونکہ ان کا باکستان والیس آنے کا ارادہ تہیں تھا اور نہ ہی مجھے ایپے ساتھ لے جانے کا کیونکہ میری عمر اور بیاری دونوں ان کے لیے پریشانی کا باعث تھی اور يريشاني اللها ناكسي كوبھي پيندنېيں ہوتی۔'' اینے پانگ تک آتے آتے میں اپنے حمیر ہے کافی مطمئن ہوگئی جو کہ اب تک کچو کے لگا تا ر ہاتھا۔ کیا فرق تھا مجھ میں اور اس امیرعورت میں دونوں کا انجام تو بہرحال ایک ساتھا۔ بلکہ اس ادارے میں موجود عمر رسیدہ عورتوں کو دیکھ کریمی سمجھ آیا کہ ایک خاص دور سے گزرنے کے بعد

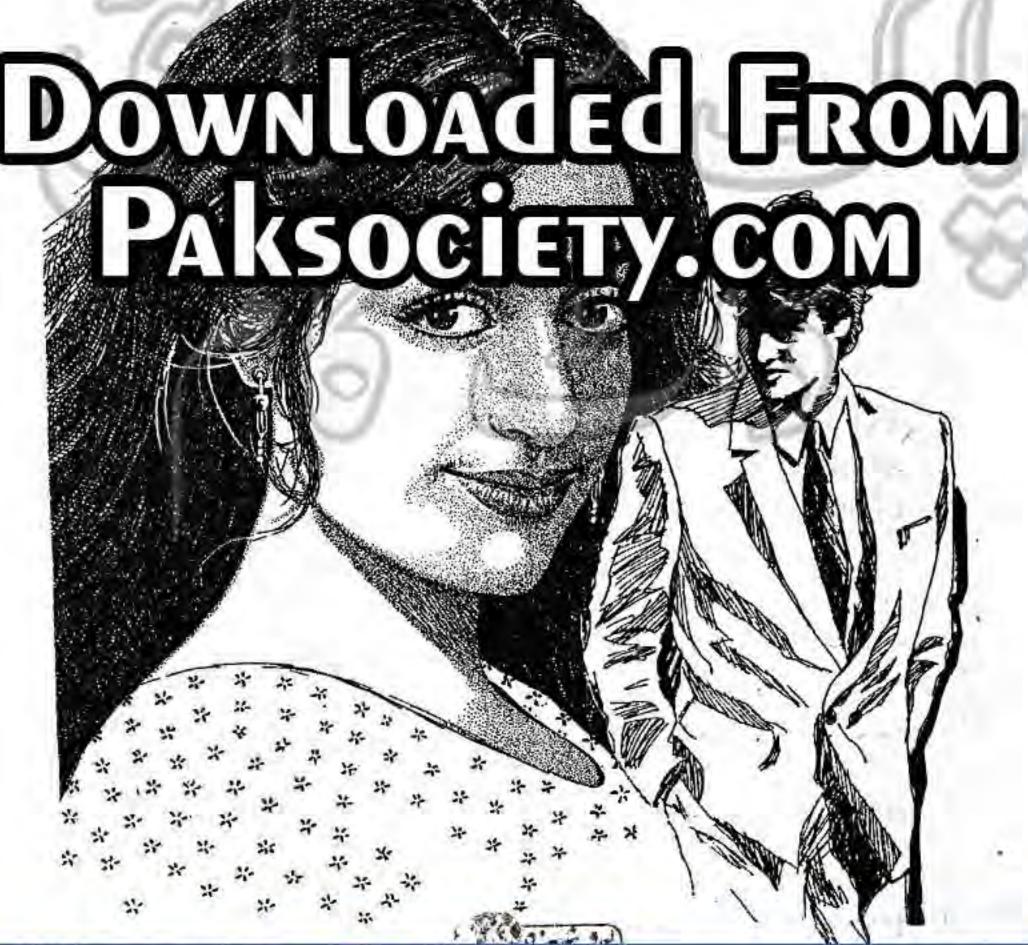

المسلطانه بنت غفوراحمد المسلطانه بنت غفوراحمد المسلطانه بنت غفوراحمد المسلطانه بنت غفوراحمد المسلك المسلك

کڑک چائے شسسٹ سیٹ

رضیه سلطانه عمر:40 سال تجربه: زندگی کے نشیب وفراز ایڈرنیں:اپسراا پارٹمنٹ فورتھ فلور، بہا دریار جنگ روڈ مختذی جائے

☆.....☆.....☆

ٔ رضیه سلطانه عمر:40 سال تجربه: دا گی خساره ایڈرلیس: فلاحی اداره باسی جائے

تو یہ ہے۔سلطانہ بی بی تمہاری زندگی کا بائیو ڈیٹا۔ زہر خندی مسکراہٹ لیے بستر پر دراز اور اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے سوچوں کے مفور میں گھرگئی۔

☆.....☆.....☆

اے ہے خبر سے رجوتو پاس ہوگئ ہے۔اب کچھتو اس گھر کے دلدر دور ہوں گے۔اب دیکھوہ زینت کی بیٹی میٹرک کرتے ہی نوکری پر گلی تھی۔ کیا حالات تھے۔ مریم کی نوکری سے پہلے، اب دیکھ کتنا اچھا کھاتے پہنتے ہیں۔ورنہ پہلے تو پہننا تو ہے دووونت روٹی کھانا اور ایک پیالی چائے ہی تو پینا ہے۔''

'' آج 24 اکتوبر ہے۔'' اس نے زیرِ لب امار

" ہاں ..... اماں جی گنتی باری بولوں۔ اے
اماں کیا کوئی خاص ہے۔ تمہارے واسطے جو بار بار
یا دکررہی ہو۔ اچھا چلوا ٹھ کر باہر چلو۔ آج بڑی
میڈم جی نے تمام لوگوں کوسیر کرانے کا بندو بست
کیا ہے بڑے باغ تے۔ "

'' ''نہیں میں نہیں جاؤں گی۔آج میں تنہار ہنا جاہتی ہوں۔''

ب میں۔ جا چاہ ہے۔ ہیں۔ چلی چلتی تو اچھا تھا۔ اکیلی پڑی کیا کروگی۔ پرجیسی تمہاری مرجی ، اچھا چائے تو پی لو۔ کب سے یونہی پڑی ہے۔ بڑی عجیب ہوا ماں تم بھی ..... 24 تاریخ کو یاد کررہی ہو پرسامنے پڑی چائے یا نہیں۔'' کمرے اور برآ مدے ہے آتی آوازوں کا

کمرے اور برآ مدے ہے آتی آ وازوں کا شور لکلخت بند ہوگیا۔ پورے ماحول میں گہرے سنانے کارائ تھا۔

ہونہہ کیے بھول سی ہوں بیتے کھوں کو، ماضی دانت کو سے سارا منظر پیش کرر ہاتھا۔ سب کچھ یاد ہوت انت کو سے سارا منظر پیش کرر ہاتھا۔ سب کچھ یاد فرق اتنا بڑگیا تھا۔ کئی برس پہلے 24 اکتوبر کی جائے گئی بیائی بھی ، بس چائے گئی بیائی کافی کڑک اور تیز دم تھی اور آئی کی جائے ہائی اور بے دم ۔ جائے کا وجود اپنے اندر ایک ہسٹری رکھتا ہے اور مسٹری بھی ۔۔۔۔ فیر اس کا سفر جتنی بھی صدیاں طے کرتا آیا ہو اور کتنی صدیوں تک موجود اپنی افادیت اور اہمیت جتاتا صدیوں تک موجود اپنی افادیت اور اہمیت جتاتا رہے گا بیصرف اوپر والا جانتا ہے۔ پر میرے یعنی رضیہ سلطانہ کا ایک کپ جائے کا سفر چودہ سالوں رخیے سلطانہ کا ایک کپ جائے کا سفر چودہ سالوں پر محیط ہے پھر ماضی کا در کھلٹا چلا گیا۔

دعائیں زوروں پرتھیں۔تبھی جاب ملنے کا قرعہ میرے نام نکلاتھا۔ میرے نام نکلاتھا۔

اگلے دوروز بعد جاب پر جوائنگ دین تھی۔ پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی کے آفس میں ریپشنٹ کم آپریٹر کی کری پر بیٹھتے ہی پہلا فون کمپنی کے منجر کاموصول ہوا۔

' ...من رضیه جاب کا پہلا دن مبارک ہو۔'' , ..هینکس سر.....''

و''آپ بالکل نروس فیل نہ کریں۔ کوئی بھی پراہلم ہوآپ بلا جھجک مجھسے کہہ سکتی ہیں۔'' اِس فون کے بعد خود میں نئی توانائی محسوس ہوئی اور خود اعتادی کے ساتھ باقی کالز اٹینڈ کرنے گئی۔

ہیں دنوں میں آفس اسٹاف کے ناموں ہے کے کران کی انکم تک کی معلومات ہوگئی تھی۔ ''مس رضیہ اگر آپ فری ہیں تو ایک کپ چائے بینا پسند کریں گی۔ میں کینٹین تک جارہا جول۔''

ہوں۔''
آفس اسٹاف ہیں سب سے کم گواور اپنے کام سے کام رکھنے والے اکاؤٹھٹ محرر کیس کے خاطب کرنے اور آفر پر جرائلی ہوئی۔ قبل اس کے جواب دے پاتی کہ انٹرکام نگا تھا۔

''لیس سر سے کی سر ساو کے سر سائٹ نہیں دیامی سلطانہ سے''
''سوری مسٹرر کیس ہیں آپ کے ساتھ نہیں ''سوری مسٹرر کیس ہیں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ مجھے ابھی کام ہے۔''
جا سکتی۔ مجھے ابھی کام ہے۔''
جا سکتی۔ مجھے ابھی کام ہے۔''
اپن سیٹ پر بیٹھ کرائے کام ہیں مشغول ہوگیا۔
اپن سیٹ پر بیٹھ کرائے کام ہیں مشغول ہوگیا۔
اپن سیٹ پر بیٹھ کرائے کام ہیں مشغول ہوگیا۔
اب اے کیا بتاتی کہ تمہاری جا تھی ہے کہ بیالی میں استان کے جا چکی ہے کہ میں استان کے جا چکی ہے میں مشخول ہوگیا۔

صرف یا یکی منٹ کے وقفے ہے۔

دور کھانا بھی دوونت مشکل ہے کھاتے تھے۔ بھی سریا کاشنے والے کی آمدنی بھی کیا ہوتی ہے۔ اسلم پیچارہ بھی کیا کرسکتا ہے۔ پرمیرا دل کہتا ہے تو مریم سے زیادہ تخواہ اٹھائے گی۔

اب توبیمت سوچنے بیٹھ جانا کہ مجھے تھے ہے محبت نہیں ، اور نو کری کی بات کرر ہی ہوں۔ اگر محبت منہ ہوتی تو تھے میٹرک تک تعلیم دلواتی \_ چودہ سال کی عمر میں تھے بیاہ کر اس گھر سے چاتا کردیتی۔ بیٹے تو میرے چھوٹے ہیں۔اگر تیری جگه ساجد موتا تو وه میه ذمه داری اتفالیتا به ساجد البھی صرف آتھویں میں ہے اور ماجد ابھی جھوٹا ہے۔ گڑیا بھی چھوٹی ہے۔ پر میں ان ماؤں کی طرح نہیں جو بیٹا اور بیٹی میں فرق کریں میرے ليوتو ميري بيني عي بينا ہے۔ رضيه سلطانه.....! '' جی امال ..... میں جھتی ہوں۔ بس ایک کام کرو۔ ذرایزوں میں جو وکیل صاحب رہتے ہیں نا ان کے گھر اخبار روز آتا ہے۔ان سے اخبار ما تک لاؤ۔نوکری کا اشتہار لگا ہوتا ہے۔وہ دیکھنا ہے۔ جب تک نوکری مل نہ جائے روز شام اخبار لے آیا کروان ہے۔

ضرورت برائے ٹیلی فون آپریٹر، اسارٹ اور پُرکشش تجربہ ضروری نہیں۔
''امال دعا کرنایہ نوکری مجھے ہی ہے۔''
''انشاء اللہ ضرور ملے گی۔''
ایٹ اکلوتے کاٹن کے گلائی جوڑے پر کلف ایٹ اکلوتے کاٹن کے گلائی جوڑے پر کلف لگا کر استری کیا۔ اہتمام سے تیار ہوکر صدر کے علاقے میں واقع پرائیویٹ دفتر کی سیرھیاں علاقے میں واقع پرائیویٹ دفتر کی سیرھیاں جڑھے قدم لرز گئے۔ پھولڑکیاں پہلے سے موجود میں اور پچھ کی آ مد بعد میں ہوئی۔ گرشایدا مال کی

مرغی کا ذاکتہ بھی گھر دالے بھول گئے تھے۔ جبکہ بیہ کک یا دنیں رہا تھا کہ اس موسم میں کون سے پھل مارکیٹ میں آتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر سات دن کے میرکی فی کرگئی۔

ر المرام کوابا کی آیداور دسترخوان پرسجا مرغی کا سالن، اور فروٹ جاٹ کا تھال المجھن میں ڈال رہا تھا کہ ابا کی پھٹکار اور غصہ میری پہلی جائے کا کپ آخری کپ ثابت ہوگا۔

سی اور استر خوان پر سب خوش گیول میں مصروف مرغی کے سالن کے ذائع اور بھلول کا افا دیت بیان کی جارہ تا تھی جبکہ اس سے بل جمیشہ استر خوان پر جیسے ہی امال بزیرانی نظر آئی جبکہ ساجہ فرحانہ اور ماجد کے مسور کی دال دیکھ کرمنہ ساجہ فرحانہ اور ماجد کے مسور کی دال دیکھ کرمنہ بنانے پر یہ بر برزاہ ن اور برزھ جاتی اور ابا ایک دھاڑ کے ساتھ جوائی جملہ کرتے اور سب خاموثی سے ایک دونو الے زہر مار کر کے اٹھ جاتے۔

میں دونو الے زہر مار کر کے اٹھ جاتے۔

میں جائے کا ندامت بھرااحیاس زائل ہوگیا۔
خود کو بچے کی رضیہ سلطانہ بچھ بیٹھی اور اپنے کئے خود کو بی کی رضیہ سلطانہ بچھ بیٹھی اور اپنے کئے خود کو بی کی رضیہ سلطانہ بچھ بیٹھی اور اپنے کئے میں مرضرور بیات کو فتح کرنے کی گئن دل میں افرائی۔

مائی۔

مائی۔

"سرجائے کے لیے اتا ہورا نے کی کیا ۔
مرورت تھی۔ ہوئل کے نیم تاریک ماحول کا جائزہ لیتے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ جہاں ہر میبل کے ساتھ مختصری لکڑی کی دیوار بنی ہوئی تھی۔ اور ہر جوڑا ایک دوسرے سے سرگوشیوں اور آگیکھلیوں میں مصروف تھا۔
" یہاں کی جائے بہت عمرہ ہوتی ہے آؤ۔" میرکی جائے ہوئے ایک مختصری دیوار والی میبل کے اور جمجکتے ہوئے ایک مختصری دیوار والی میبل کے آئے۔ بہو اور قبل جبکہ میجرصاحب نے میرے پہلو الی جائے گا پہلا گھونٹ لیتے ہی اظلاقا تعریف کیا۔ والی میبل کے اظلاقا تعریف کرنا ضروری سمجھا۔ اور قبل کے ایک میں میں میں اخلاقا تعریف کرنا ضروری سمجھا۔

☆.....☆.....☆

''وافعی سربہت عمدہ جائے ہے۔'' '' ہاں مجھے تیز دم کڑک جائے بہت پیند ہے۔ بھاپ اڑاتی دل ود ماغ میں زندگی بھرتی۔ جانتی ہو رضیہ تم بھی اس جائے کی مانند ہو۔ تیز دم کہتے ہوئے ابناہاتھ میرے ہاتھ پرد کھ دیا۔ میں درہم میں کوئی فرق ندرہاتھا۔ میں ادرہم میں کوئی فرق ندرہاتھا۔

کسین کسین کے پہلی تاریخ میں تو دورہ کا رہے گئیں تو 24 تاریخ ہے پہلی تاریخ میں تو ابھی سات دن باقی ہیں پھر یہ پھل مرغی ''فرحانہ نے شاپر پکرتے ہوئے کہا۔

''اے ہے آتے ہی پچی کے سرہوگئی دیکھ ہیں رہی کتنی تھک گئی ہے۔جا بیٹا جا ہوا کر آ رام کر۔'' امال نے کتنے آ رام سے سوال جواب کے پھر سے بچالیا۔اور میں پورا راستہ یہ سوچتے ہاکان ہورہی تھی کہ گھر پر جواب کیا دول گی۔ چاہتی تو ہوا تھی کہ گھر پر جواب کیا دول گی۔ چاہتی تو سات دن صبر کر گئی اور شخواہ کے ساتھ'' انعام'' کا نام لے لیتی۔

کا نام لے لیتی۔

کا نام لے لیتی۔

تعلیم مکمل کرنے کے بعد انکم فیکس اور فلایٹ ومیں بالکل فیک ہوں۔ آپ کیسے ہیں۔ اسٹور ڈجیسی نوکری فرحانہ کی شادی کا جمیز اور گھرا ہے آفس چھوڑنے کے بعد نظر بی تہیں آئے جمعی " کی آسودگی شامل تھی۔

فرجانہ کی شادی ہوتے ہی ساجد کی لیکچرار

ہوی نے گھر میں قدم رکھا اور جلد ہی ماجد نے بھی ایک ماڈرن مالدارلزکی کا شوہر بن کر اس کے سأتحه گھر كوخير باد كهه ديا۔ سب اپنا اپنا آشيانه بنا چکے تھے۔ رضیہ سلطانہ کے وجود سے بے خبر

☆.....☆ الفاظ تھے کہ نشر ..... متم سے کیے شادی کرسکتا ہوں۔ سلطانہ

و بیر میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ بندہ ہوں۔' مگرعرفان شادی شده توتم اس وقت بھی تھے جب ہم پہلی بارچائے پینے ریٹ ہاؤس گئے تھے'' شکتہ کہجہ لیے یا د دلانے کی ناکام کوشش کی اور پھر وەسب ہو۔''جمله نامکمل ره گیا۔

" ہاں تو اس جائے کی ٹی بھی اوا کروی تھی۔ تہارے بھائی کی اٹکم لیس میں توکری لکو اکر ۔'' اب مزید کی کے پاس جانا ہے کارعمل تھا۔ كيونكه سب ايك كب حائة كي ايني اين شي ايخ اہے وقت پر ادا کر چکے تھے۔ اوہ رضیہ کی لی تو آپ خالی ہاتھ لیے آج بھی وہیں کھڑی ہیں جہاں آج سے چودہ برس پہلے کھڑی تھیں۔(ول نے سر کوشی کی)

☆.....☆.....☆

''رضیه سلطانه آپ؟ کیسی بیں؟''بندرروڈ پر واقع چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں جائے کا آ رڈر دے کر اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے غیر مانوس آ واز نے محویت کو تو ڑا۔ سامنے محمد رئیس پرانا کولیگ کھڑا تھا۔

" رضيه اگر برا نه ما نين تو يهان بينه سكتا

" شکریہ، پر جائے میری طرف سے ہوگی۔ آج آپ انکار جنیں کریں گی۔ کیونکہ قدرت نے بیموقع فراہم کردیا ہے۔ورنہ تو تقریباً ہرروز ہی ای ریسٹورنٹ میں آنالگار ہتا ہے اور تقریبارات کا کھانا بھی میبیں کھاتا ہوں۔ پرآپ کب سے ال چھوٹے موٹے ریسٹورنٹ.....!"

" میں اپنی دوست سے ملنے آ کی تھی بہاں۔ وہ گھر پر نہیں تھی۔ جائے کی طلب یہاں تھینج لائى-

'' ير آپ يهال كھانا روزانة ميرا مطلب آپ کی دا نُف کیا گھریر کھانا.....!"

'' میں نے شادی تہیں کی۔ ذمہ داریاں نھاتے کب اینا ہوش رہتا ہے۔ آ پ سنا تیں کیا كردى بين آج كل"

"میری کہانی بھی آپ سے مختلف نہیں ہے۔ اوهر بھی حال کچھ ایسا ہی ہے۔ ذمہ داریاں

بھاتے اپنے لیے وقت ہی جیس ملا۔

"اب كياارادك بين آپ كرضيه؟" '' ارادے جب نیک ہوتے ہیں جب بندہ خود.....''رئیس نے جملہ ممل نہ ہونے دیا۔ "ارادے محیل کے مراحل تب طے کرتے

ہیں رضیہ جب بندہ خود جائے۔

" صرف خود کے جاہے سے کھنہیں ہوتا رتيس صاحب \_''

'' ہاں سی کہتی ہیں آپ برسوں پہلے میں نے جائے کی آ فرکی تھی۔ اور ای جائے کے ساتھ کاش کہ میں رئیس کی جائے گی پہلی پیالی اس وقت قبول کر کیتی تو شائید رضیہ سلطانہ نہ ہوتی۔ کہ سیال

 شادی کے بعد رضیہ سلطانہ کومسز رئیس بن کر چین کی زندگی گزار نا بڑا دلفریب لگا۔

گھر والوں نے مجھی بلٹ کرنہ پوچھا کیونکہ ان کا شارجس کلاس میں ہونے لگا تھا۔ وہاں رضیہ سلطانہ نام کی شے کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے بیٹا قرار دینے والی ماں بھی دامن بچا کرنکل لی۔

لفظوں کا استعال کرتے ہوئے کہ آخر کو میری میت کو کا ندھا ہٹے ہی دیں گے۔اس عمر میں ان کو ناراض کرنا ٹھیک مہیں۔ میں ان کے ساتھ ہی ان کی مرضی سے ان کے پاس رہوں گ اوران کی مرضی ہے ہی ملوں گی۔

خودگور سید سلطانہ جھتے بیہ جمول گئی تھی کہ برصغیر پر راج کرنے والی رضیہ سلطان کی شکست بھی اپنوں کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ پھر میرا بھی اپنوں سے شکست کھاناانو تھی بات نہیں تھی۔

بلاشبہ رئیس ایک بہترین شریک سفر ثابت ہوا۔ فائز ہ اور فائز کی بیدائش نے فیملی کمل کردی رسب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ نوکری شادی سے کچھ عرصہ قبل ہی جھوڑ دی تھی۔ سب کچھ جچے چل رہا تھا۔ گرشا ید زندگی میں کچھ اور امتحان ابھی باتی تھے۔

☆.....☆

گرومندر بر حب معمول کے تحاشدش ہور ہا تھا۔ فلیٹ کی بالکونی میں کھڑے رئیس اور میں بھاگتی دوڑتی زندگی کا نظارہ کررہے تھے کہ اجا تک سال بدل گیا۔ دکانوں کے شٹر گرنے لگے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہونے لگا۔ بالکونی سے سوچا تھا کہ آپ کوشادی کی آفر بھی کروں ۔گراییا صرف بیں نے چاہا تھا۔ سامنے والے کا مذاخ جانے بغیر، آخ بھر چائے کے ساتھ اگر آپ برا نہ مانیں تو وہی آفر کرسکتا ہوں۔ جواس دن نہ کرسکا تھا۔''

''رئیس صاحب آپ بہت ایتھے انسان ہیں اور میں آپ کے۔''بات پھر نامکمل رہ گئی۔ '' زیادہ بینک بیلنس نہیں بس چوتھی منزل پر واقع تین کمروں والے فلیٹ کا مالک ہوں اور اوسط آ مدنی کمانے والا بندہ ہوں پراتنا یقین ہے کہ آپ کی خواہشوں کو پورا کرنے کی صلاحیت ضرور رکھتا ہوں۔''

''شرمندہ مت کریں،رئیس صاحب،زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی کو کممل طور پر جائے بغیر نہیں لینا چاہیے۔''

'' میں اپنی بات کررہی ہوں۔ آپ کے بارے میں شک وشہات کی گنجائش نہیں۔'' '' رضیہ میں آپ کوجلد بازی کا فیصلہ کرنے کا نہیں کہ رہا۔ آپ سوچ بچار کرکے فیصلہ سیجیے۔ شہیں کہ رہا۔ آپ سوچ بچار کرکے فیصلہ سیجیے۔ مگرا تنایا در فیس میں یہ فیصلہ سوچ سمجھ کرہی کررہا ہوں۔ یہ میرا کارڈ رکھ لیں۔ جب ارادہ بن جائے تو مجھے نون کرد سیجے گا۔''

" رئیس صاحب شاید قدرت کو یہی منظور ہے اور آپ بھی ..... ٹھیک ہے آپ میری والدہ سے مل لیں۔ایڈریس لکھ لیں۔"

'' شکر پید رضیہ۔ جائے پئیں بیر میری زندگی کی سب سے بہترین جائے ہے۔''رکیس پُر جوش لہج میں بولا۔

اور میرے لیے تعنی رضیہ سلطانہ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی مپ جوصرف میری ذات کے لیے تھی ۔



كرے كے بعد دوسرے كرے ميں ہى بڑے صاحب کے ساتھ سب لوگ بیٹھے ہیں۔ بوے سے کرے میں موجود ایک بوی عمر کے صاحب کے ساتھ ہی بستر پر دراز ادھیر عمر عورت حاور تانے کیٹی تھی۔ اور کری پر ایک ما ڈرن خوبصورت عورت بیٹھی تھی ۔اوراس ماڈرن عورت نے انٹرویو کی شروعات کی۔ "كيانام ب؟ كهال رئتي مو؟" '' سلطانه ..... رضیه سلطانه نام ہے میرا۔ نیو ٹاؤن کے عقب بے فلیٹوں میں رہتی ہوں۔' '' حال حلیے ہے تو بہتر لگتی ہو۔ بھی آیا گیری کی تونہیں پرونت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔' '' بھئی ہمیں تو ایسی عورت کی ضرورت ہے جو تھوڑی بڑی عمر کی ہوتا کہ سکون سے امال جی کا کام کرسکے۔شوہراور بچوں کی فیڈر کا بہانہ بنا کر جلدی چھٹی کی نہ پڑے۔ "ميرے شوہر كى دلية موچكى ہے۔ اور يح فیڈر کے قابل میں ہیں۔ بینوکری میری ضرورت

ہے۔ مگرابیا ہر گزنہیں کہ آپ کی ضرورت بوری نہ کرسکوں \_ میں پورا کام ادا کر کے ہی جایا کروں

'' برواافسوس ہواس کر.....اچھاایسا کر دےکل صبح ہے آ جانا۔ تا کہ تمام کام سمجھا دوں۔ میں اور میرے ہز بیند صبح ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں اور شام یا یکے بچے آتے ہیں۔تہاری چھٹی مارے آنے کے بعد ہوگی۔ تہارا کام صرف امال جی کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا۔ ایا جی گھر پر ہی ہوتے ہیں اباجي آپ کوئفي اگر کوئي کام موتوبتا ديا تيجيگا-' كرے ميں موجود بڑے صاحب كومخاطب -1227

مٹنے کی مہلت بھی نہ ملی اور ایک ظالم گولی رئیس كرير آكر لكي-آن كي آن دنيا بي بدل يا-عدت تک جیسے تیے گھر میں پڑی کھرم سے گزارا ہوا۔ فائزہ چھٹی جماعت میں اور فائز ساتویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ اسکول گو کہ اوسطُّ درجے کا تھا۔ مگر قیس تو بہرحال اوا کرنی

نین وقت کے بجائے دووقت ہی سہی رو کی تو در کار ہوتی ہے غنیمتِ تھا کہ سر چھیانے کو ٹھکانہ میسرتھا۔ورنہ حالات کسی سج پر پہنچ جاتے۔

تمام پریشانیوں کو بلو میں کیلئے ایک بار پھر نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ پچھ عمر کا نقاضہ پچھ تفکرات نے مل کر عجب روپ بخشا تھا کہ نا کامیوں کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ہاں میٹرک یاس جوان اور پُرکشش لڑکی کو با آسانی جاب میسر ہوجاتی ہے۔جبکہ ڈھلتی عمر میں پوسٹ کر بجویث کو بھی ناکامی سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔ اور میں معمولى تعليم ساتھ ليے تھی۔معمولی نوکری بھی میسر نہیں ہوئی۔ گزشتہ دوروزمسلسل اخبار دیکھنے کے بعدایک اشتہار پرنظر کھر گئی۔

ایک عدد آیا کی جو فالج کی مریضه کی د کیم بھال کرسکے۔مناسب شخواہ کارکردگی بہتر ہوئے کی صورت میں اضافہ۔''

بہاور آباد میں واقع نئ طرز کے خوبصورت بنگلے کے باہر کھڑے چوکیدار سے ایدریس وريافت كيا\_

" الله يمي الدريس بي سي ملنا بي " ''منیرصاحب سے ملناہے، بیراشتہار دیا تھا اخبار ميں-"

'' آیاکے کیے ..... اچھا اچھا إدهر پہلے



فائزہ اور فائز کے اسکول کی کا پیاں اور اسٹیشنری یا پھرچھوٹے موٹے کھلونے آجائے

جیسے تیے کرکے فائزہ اور فائز کو میٹرک گرایا۔ بڑے صاحب سے کہدکران کے بیٹے کے کلینک میں فائز کو کمیاؤ نڈرلگوا دیا۔ جو کہ زندگی کی آخری میں فاہت ہوئی۔ طویل بیاری جھیلنے کے بعد بیگم صاحب اس دنیا سے رخصت ہو تیں اور ساتھ میں میری نوکری بھی۔

☆.....☆

سبزی کی باسکٹ لے کر گھر پینچی فائزہ کو کھانا بنانے کی ہدایت وے کربستر پر دراز ہوئے تھوڑی ویر ہی نہ گزری تھی کہ اچا تک غیر مانوس دستک دروازے پر ہوئی۔ دروازہ کھلنے پر مانوس چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔

'''ارے ہاجی صاحبہ آپ؟ آ ہے اغدر۔'' '' ارہے بھئی سلطانہ تم تو بردی بے مردت لکلیں، بھائی کیا دنیاہے گیا،تم نے بھی پلیٹ کر خبر نہ لی۔''

رسی گلے شکوے کے بعد بڑی تندنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔

'' میں رشتوں کو مضبوط بندھن میں باندھنا عابتی ہوں۔اپنے بھائی کی نشانیوں کو کہیں اور نہ جانے دوں گی۔' اور یوں وٹے سٹے کی شادی انجام پاگئی۔فائزہ بیاہ کر چلی گئی اور کلثوم بہو بن کرگھر میں انزی۔

☆.....☆.....☆

فلیٹوں کے پینے سے بچوں کے کھیلنے کی آ واز نے خاموشی اور مایوی میں ارتعاش پیدا کیا اور شاید بیان بچوں کی معصوم اوا ئیں ہی تھیں کہ دل میں خوش کن احساس جا گااور گھنٹوں دروازے پر کھڑی اُن کے بجین میں خود کو شامل ہوتا دیکھتی

\$.....\$

" بھی رضیہ اگر بیگم صاحبہ کے فارغ ہوگئ ہو تو مجھے ایک کپ جائے بنادینا۔"

''ارے بیرو بہت گرم ہے۔ میں گرم جائے نہیں بیتا۔ کپ إدھرر کھ دو۔ شندی ہونے پر پی لول گا۔ جب تک تم میراسر دبا دو، سخت ور دہور ہا ہے۔ ہوں کافی آرام آیا در دمیں ، بھی جادو ہے تمہارے ہاتھوں میں جائے بھی خوب بنائی ہے۔''

'' بیلو بچھ پیے رکھ لو۔ بہوکومت بتانا۔ ورنہ تہاری شخواہ سے کاٹ لے گی۔ بیتمہارا انعام ہے۔ابھی مہینہ ختم ہونے میں دس دن باتی ہیں۔ ایسے میں ضرورتیں تھوڑی پہلی تاریخ کا انتظار کرتی ہیں۔ چاہتے ہوئے بھی انکارنہ کرسکی۔

اب اکثر بڑے صاحب کو شنڈی چائے کی حاجت ہوئی کی نہ کسی درد کے ساتھ ایک بار پھر مرضی کی راہ پر چلنا پڑا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ماضی کی کڑک چائے حال کی شنڈی چائے میں تبدیل ہو چکی تھی۔

یڑے صاحب کا در د، مجھی سر، مجھی پیراور مجھی کمر میں ہوتا تھوڑی می خدمت اور ٹھنڈی جائے اس کے عوض میں ٹھنڈی ٹپ مل جاتی ۔جس میں



جائے بنائی۔ دو کے بجائے تین کپ تازہ جائے بنا نا شایداسے گوارا نہ ہور ہا تھا پڑا تنا جان لیا میں نے الی فرمائش نہ کروں۔جس سے میرے ماضی کے بے نقاب ہونے کا اندیشہ ہو۔اوراس ڈرنے ہونٹوں پرففل لگادیے۔

ہات صرف ایک کپ چائے پرختم نہیں ہوئی۔کلثوم کومیرا فلیٹ کے دروازے پر کھڑے ہوکرمعصوم بچوں کو دیکھنا ان سے باتیں کرنا بھی کھلتا۔ بلکہ میرا وجود بھی اوراس بات کا ثبوت بھی جلدمل گیا۔

''ائی ہم یہ قلیٹ چے کر ناظم آباد چلتے ہیں۔ ای طرح فائز ہ بھی آپ کے قریب رہے گی میرا مطلب ہے ملنا جلنا آسان ہوجائے گا۔'' ''دین کون نہیں کہتر کافٹہ مرکام کے تعید

'' یہ گیوں نہیں کہتے کہ کلثوم کا میکہ قریب ہوجائے گا۔''

ہوجائے گا۔ ''ای آپ مجھتی کیوں نہیں ہیں۔ کلتو م فلیٹ کے بچوں کے شورشرابے اور روڈ کی ٹریفک سے چڑگئی ہے۔ وہ بالکل یہاں رہنا پیند نہیں کررہی۔''

'' پر بیٹاتم اور ہم بھی تو اس ماحول میں رہیں ہیں۔اورلوگ بھی تو رہ رہے ہیں۔کلثوم اگر دل لگائے تو وہ بھی عادی ہوجائے گی۔''

''امی اپنی بات تو خپھوڑیں تمام عمر تو رہ لیں اب بھی آپ کا دل نہیں بھرا۔اور رہی میری بات تو میں کلثوم کو ناراض نہیں کرسکتا۔'' دورہ کے سات سے سے ساتھ سے

'' آپ کو یا در ہنا چاہے کہ آپ کی بیٹی بھی کلثوم کے بھائی کے گھرہے۔ کہیں آپ کی ضد کی ربی۔ سوچا چاہئے بھی پہلیں لے آؤں ، اس خوبصورت منظر کالطف دوبالا ہوجائے گا۔ '' کلثوم بیٹا چائے بن گئی ہوتو ذراایک کپ مجھے دے دو۔'' '' لدے یہ بیٹا ہے بن گئی ہوتو ذراایک کپ

مجھے دے دو۔'' '' پیدلیں پکڑیں۔'' دس منٹ بعد کلثوم چائے لیے سامنے کھڑی ہوگئی۔

''کلثوم بی توبای جائے ہے۔اس کارنگ بھی برل گیاہے۔''

'' اوہو ..... اب آپ کو اس عمر میں تازہ جائے کی طلب .....''

''کیا مطلب ہے؟'' کلڑوں میں الفاظ کی اوا گیگی کرتے ہوئے ایبا لگا جیسے کلثوم میرے ماضی کو کھنگال رہی ہے۔ ماضے پر نیپنے کی بوندیں چکنے لکیں۔ وجودلرزا تھاجیے طوفان کی زدمیں ہو۔ '' بھٹی سنا ہے بڑھا ہے میں انسان سدھ برھومیٹی سنا ہے بڑھا ہے میں انسان سدھ برھومیٹی سنا ہے۔ اسے اچھا کھانے پینے کہنے اور فرصنے کی طلب نہیں رہتی بس اپنی عمر کے بیچے کچھے دن آخرت کے حساب کتاب کو سوچے گزارتا دن آخرت کے حساب کتاب کو سوچے گزارتا ہے۔ دوسرایہ کہ آپ کا بیٹا ایک معمولی ڈسپنر ہے اور اس کی تخواہ آئی نہیں کہ میں ہردم دودھ پی کی تیز جائے آپ کو پیش کرتی پھروں۔''

ا بھری۔ گویا کلثوم میرے ماضی کی نہیں میرے مستقبل کے حوالے سے بات کررہی تھی۔ا تنا بھی نہ کہہ سکی کہ صح صرف اتن چائے بنایا کر وجتنی تین افراد پی لیں۔ اور شام میں اتن کہ دوبارہ تین افراد پی لیں۔ گرشاید میرے شکتہ وجود کو مدنظر رکھتے ہوئے اس نے میرے لیے باسی چائے ہی تجویز کی تھی۔

شام کو فائز کے آنے کے بعد دو کپ تازہ

دوسرے اخراجات کے لیے۔''فائز و نے کہا۔ ''یاتواس نے سوچا ہوگا نا کہا ہے چیے کہاں سے آئیں گے جبی دئی کا اراد ہ کیا ہے؟'' ''یسوچ لیا ہے جبی تو آپ کے پاس آئے ہیں۔'' ''امی ہی گھر نے کر میں اپنا خواب پورا کرسکتا ہوں اور فائز ہ کو بھی اس میں سے اس کا حصہ دے دوں گا۔''

" بر فائز بیٹا گھر ﷺ دو گے تو ہم رہیں گے کہاں؟"

''امی گھر تو میں کما کر دوبارہ بنالوں گا۔ دبئ سے ڈھیر سارا کما کر۔ یہاں رہا تو ڈسپنسری میں کھڑا دوائیاں ویتا رہوں گا۔ میری غیر موجودگی میں کلثوم پھو پوکے گھر رہےگی۔'' میں کلثوم پھو پوکے گھر رہےگی۔''

''امی پھو پوکا گھر صرف ایک رشتے ہے بڑا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی۔ یعنی وہ صرف ہماری پھو پوہوتیں۔تو آپ کے لیے گنجائش نکل آتی۔'' مگر سوچیں اس رشتے میں مزید دو رشتے جڑے ہوئے ہیں۔ فائز اور میراسسرال ہونے کے ناطے نہ آپ کواچھا گے گا ان کے ساتھ رہنا اور نہ ہم دونوں کو۔گئوم بھالی تو ان کی بیٹی ہیں وہ رہ کتی ہیں۔''

روست طہیر کے توسط سے ایک ادارے میں نے اپنے دوست طہیر کے توسط سے ایک ادارے میں بات کی ہے۔اس کے مامول دہاں کے انچارج ہیں۔ میں دیکھ کرآیا ہوں۔ بہت سہولیات موجود ہیں۔ بہت ساری ادر بھی عورتیں موجود ہیں۔ آپ کا دل بھی لگارہے گا۔ فائزہ ہفتے میں ایک دو ہار چکر لگالیا کرے گی اور جب میں پاکستان آؤں گا تو آپ کو دالیں لے آؤں گا۔'' تو کلثوم بی بی تم نے جس نفرت کی ابتدا ایک

سزافائزہ کونہ بھکتنا پڑے۔'' کرندگی کا ایک اور موڑ ناظم آباد کے علاقے پر لے آیا۔ جہاں کی دیدکیں سیع تھیں۔

۔ یہ اس کی سڑکیں وسیع تھیں اور میرے حساب ہے کوارٹر بھی قدرے وسیع تھا۔ دو کمرے صحن، عسل خانہ اور باور چی خانہ پرمشمل ہے گھر فائز ہ کے گھریعنی کلثوم کے میکے سے قریب تھا۔

جہال گھرول کے فاصلے کم ہوئے وہیں دلوں اور رشتوں کے فاصلے طویل ہوگئے۔ بید دلوں کے سودے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ دل جڑے ہوں تو طویل رائے بھی باآسانی طے ہوجاتے ہیں۔ پر جب دلوں میں فاصلے بڑھ جائیں تو کوئی بھی تد بیران فاصلوں کوسمیٹ نہیں پاتی۔

☆.....☆

دُکھ سکھ ساتھ لیے دنیا کا کارواں چلتارہا۔ پر میری تقدیریں دکھوں کے سوا کچھ نہ لکھا تھا۔ شاید کا تب تقدیر نے سکھ کی اوڑھنی ڈالے بغیر ہی دنیا میں بھیجے دیا تھا۔ یا شاید میں نے خود ہی اپنے دکھ کی اوڑھنی اپنے خوتی رشتوں پر ڈالنے میں گزاردی۔

ہم انسانوں کی بیٹر پیٹری رہی ہے ہم اپنی فلطیوں اور ناکا میوں کا ذمہ دار ہمیشہ دوسروں کو تھہراتے ہیں چاہے وہ انسان ہو یا قدرت۔ ہاں تو ابھی نا تو ال جسم میں آئی قوت باقی تھی کہ مزید دکھ سہہ سکول ۔جھی فائز ہ اور فائز دونوں میرے پاس آئے۔ میرے پاس آئے۔ ''امی میں دبئ جانا چاہ رہا ہوں۔''

''ای میں دبئ جانا جاہ رہا ہوں۔'' ''اچھی بات ہے۔'' ''اچھی بات تو تب ہوگی جب فائز کے ہاتھ پچھ پیمے ہوں گے۔ویز ہ پاسپورٹ سے لے کر



تیز جھڑ کے ساتھ، نظر کے سامنے رکھی پالی نضا میں لہراتی۔ بل کھاتی جمسخراڑاتی آتھی۔ جس پر 24-11-80 کی تاریخ درج تھی۔ پھراس نے ہزاروں پیالیوں کی شکل اختیار کرلی۔ ہرئی تاریخ کے ساتھ تچھ دیر رقص کرنے کے بعدتمام پیالیاں سمٹ کر ایک پیالی میں سمو گئیں۔ اب نظر کے سامنے پیالی پر ایک نی تاریخ ابھری سامنے پیالی پر ایک نی تاریخ ابھری سامنے پیالی پر ایک نی تاریخ ابھری

شکست خوردہ بای جائے نوحہ کناں تھی۔ لرزتے ہاتھوں ہے اسے تھامنے کی کوشش کی مگر ہمت جواب دے گئی۔

☆.....☆.....☆

''ارے لال خان جلدی آؤ۔ بڑی میڈم بی کو فون کرو۔'' کمرے میں میرے والی آئی عورتوں کے ساتھ صبح والی ملازمہ بھی تھی کہ بے شدھ وجودکود کیھ کرچوکیدارکوآ واز لگائی۔

ڈاکٹر صاحب جلدی آئیں۔ ادارے میں موجودڈاکٹرکوساتھ لے کرچوکیدارا آن پہنچا۔ '' اوہ ان کے لواحقین کو اطلاع کر دو۔'' موت کی تقید این کے ساتھ ڈاکٹر اُٹھ کھڑا ہوا۔ '' وجہ موت کیا ہوئی ڈاکٹر؟'' دوسری عمر رسیدہ عورت نے یو چھا۔

"موت دماغ گیرگ پھٹنے ہے ہوئی ہے۔"
صح تک تو تھیک تھی اماں جب ہم جارہ سے سے۔ جب میں چائے لے کرآ ئی تھی۔
"ارے یہ چائے دیکھوابھی تک ویے ہی پڑی ہے، بای ہوگئ ہے۔نذیراں ادھرآ یہ چائے اٹھا سینک میں بھینک دے اور جلدی کر میت نہلانے والی بواکو بھی بلالا۔اماں جی کو دفتانے کو بھی جو بھیجنا ہے۔

☆☆......☆☆

کسی بھی عمل کی شروعات جائے وہ اچھا ہویا برا۔۔۔۔۔ابتدا ایک کپ جائے ہے ہی ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے بہتر کون جان سکتا ہے۔

پای جائے ہے کی تھی اس کی انتہا یہ تھی

ین '' کیا سوچ ربی نین امی؟'' فائزہ نے اکتائے کیچے میں کہا۔

'' ٹھیک ہے جیسی تم لوگوں کی مضی۔ میراکیا ہے۔ وقت ہی توہے کہیں بھی رہ کرگز ارلوں گی۔' فکست خوردہ لفظوں کے ساتھ ایک نظرا پی اولاد پر ڈالی۔ ایک امید کے ساتھ کہ شاید ندامت کی کوئی جھلک نظر آئے۔ پر خوشی سے دیکتے چروں نے نگاہوں کو جھلنے پر مجبور کردیا۔ شاید کہ اپنی فکست کا نظارہ دیکھنے کی ہمت نہیں ہورہی تھی۔

\$.....\$

گانی بڑے رقبے پر بنایہ فلاحی ادارہ، جس کی سرمی دیواریں گھمبیرتا لیے ہوئے تھیں۔ نیم سرمی دیواریں گھمبیرتا لیے ہوئے تھیں۔ نیم تاریک کمروں اور دوشن کی ادارہ کا خزانہ لیے رسیدہ عورتیں اینے اندر داستانوں کا خزانہ لیے گھومتی نظر آتیں۔ باسی جائے کی مانند۔

اور بای چائے بال باتی چائے کی تو بت شاید بھی لبوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ سنگ میں انڈیل دی جاتی ہے۔ جہاں ہے وہ نالیوں سے گزرتی ہوئی گندے پانی میں تحلیل ہوکر اختیام پذر ہوجاتی ہے۔ادریبی ان کا مقدر تھہرتا ہے۔

کی برس بیت گئے۔اس ادارے میں رہے ہوئے۔فائزہ اور فائز میں سے کسی نے بھی پلیٹ کر خبر نہ لی۔ اب تو ان کے نقوش بھی یا دنہیں رہے۔یس یادتھی تو بس ایک در دکی کئیر۔ اوہ خدایا د ماغ میں آئدھیاں سی چلئے لگیں۔





'' پیدا تو تم لڑکی ہوئی تھیں۔ نام بھی زنانہ رکھا گیا تھا، پھر کیا ہو؟'' جھے چھیڑ سوجھی۔ گویا اے اوقات یا دولائی۔اس کابس نہ جل رہاتھا کہ میری گرون وبادے..... میں اس کے کزور پہلو پرملسل چنگی لے رہی تھی۔وہ چاہنے کے باوجود میرا کچھے نہ اُگاڑ تھی کہا ہے .....

كهانيوں ميں خال خال لطافت ٔ حاشیٰ تضادات تحیل کو تراش کر کہانیاں بنانا پہلے تو میرا ہے انجرتی ہے اور تصاوات وتصادم نہ ہوتو کہائی مشغلہ تھا۔ پھریمی روز گار تھہرا کہ انٹر ٹینمنٹ نہیں بنتی ..... سیاے .... ہے رنگ واقعہ رہ جاتی ہے .... شوبی کی ظرح۔ الیمی کہانی جو کسی نے سوچی نہ ہو۔ وهیان اس کی طرف کیا گیا که وه لمحه بعد کسی نے پرتی نہ ہو۔ سامنےموجودتھی۔ یالکل ان چھوٹی۔ ''ڈارلنگ تم کو پتہ ہے آج کلِ میری زندگی

میں کیاہے؟ "وہ آتے ہی شور مجانے لکی '' اتنا پتا ہے کہ تمہاری زندگی میں رومانس دور دور تک تہیں ہے۔ "شولی نے میری تو قع کے مطابق منہ بنایا۔شدید بے زِار کن شخصیت ہے ہیے شولی ..... مجھے اس کی بے رقل سے وحشت ہوتی ہ، چڑ ہوتی ہے کہ انسان 'اشیاء' رویے اپنے اصل رنگ میں نہ ہوں تو بڑے اویرائے اور محوست زده لکتے ہیں۔

دھوپ نہ چھاؤں ..... جیسے بدلی حیمائی ہوئی ہو..... جینے تصویر پر دھول پڑي ہو۔ اس کو دیکھ کر ،کسی کی بھی تخلیقی صلاحیت با نجھ

انڈسٹری میں کہانی کی بڑی اہمیت ہے۔ عین میں وہی تو قعات جو عاشق اپنی محبوبہ ے رکھتا ہے۔ ای کیے Work Station پرمیرا کمرہ ہمہونت تصہ خوانی بازار ٔ بنار ہتا ہے۔ گھاٹ گھاٹ کا پائی چینے والے ..... بھانت بھانت کی کہانیاں سنانے والے ..... دور، دورے چلے آتے ہیں۔ لیکی کہانی میں دوعورتوں کے درمیان ایک مردآ جاتا ہے۔اس سے اگلی میں دومردوں کے درمیان ایک عورت آجاتی ہے۔ دوعورتول کے درمیان ایک عورت ..... اور دومر دول کے درمیان ایک مرد الیی روایات عام زندگی میں تو مکتی ہیں۔ مگر



WWW.Eller Brown Committee of the Committ

ہوستی ہے۔ بیمبر انجز بیہ ہے۔
سوات و کیے کر میں شدت سے اکتا جاتی
ہوں۔ میری بے زاری ہے بے نیاز وہ ہے کہ
ساخ کوہلا دینے والی کہانی کا مطالبہ لیے ہروفت
سر پرسوارر ہتی ہے۔اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ
کون و کھنا چاہتا ہے، ئی وی ،فلم کے تفریکی موڈ
میں رونے والی محوست ز دہ گندی سندی حقیقت
بیندی۔

اس نے میری بورشکل دیکھ کر بات بدلی۔ ''او کے ،او کے تہ ہیں ڈسٹرب کیا۔'' نثافت وہ کام کی بات پرآگئی۔

" تم نے مجھے جواسکر پٹ دیا ہے نا اُس میں ہیروکیاسگریٹ پینے والا انسان ہے یاسگار......" " وہ گھاس کھانے والا انسان ہے۔" میں نے چڑکر جملہ پوراکیا۔

جواباً اسے بمجھ سے زیادہ غصہ آگیا۔ میری میز، جس پر کاغذوں کا جمعہ بازارلگار ہتا ہے۔ یہ اسکریٹ بھینک کر بولی۔

'' یار آیک تو تم تبھی نا، عجیب عجیب انسان مجھے پکڑا دیتی ہو، اللہ معافی، شعر بولنے والا، مشکل مشکل باتیں کرنے والا، فضول الفاظ منہ سے نکالنے والا، تو یہ .....''



جول ..... کم زور ہوں .... میں کیوں زبان " پیدا تو تم لژکی ہوئی تھیں۔ نام بھی زنانہ رکھا گیا تھا، پھر کیا ہو؟" مجھے چھیٹر سوچھی۔ گویا اسے اوقات یا دولائی۔ اس کا بس نه چل رہا تھا کہ میری گرون د بادے .... میں اس کے کمزور پہلو پرمسلسل چیگی لے رہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود میرا کچھ نہ بگاڑسکی کہ ا پنے کیرئیرکو جیک لگانے کے لیے اس کو جھ سے کہانی ورکارتھی۔جس کو ڈائز یکٹ کر کے وہ شوہز ماركيث ميں إن ہوسكے۔ان سب معاملات كے پیش نظروه کھر دھیمی ہو گی۔ ' ویکھودادا! وہ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی نا اس کوایک دن میں نے اپنے ہاتھوں قبل کردیا۔'' اس نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہاجو کسی طرح کسی قاتل کے ہاتھ نہ دکھتے تھے۔ ' د نہیں! اتنے پیارے ہاتھ کی کا خون نہیں کر سکتے ۔'' میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جواس نے جھکے سے تھنج لیا۔ " يبي بات بري گتي ہے۔" ° کیا؟ ''میراحیران ہونا بجاتھا۔ ''اپے رنگ وروغن کا قصیدہ سننا۔'' " يار!عورت كى فطرت ہے۔" '' یقیناً تمہارے شاعروں نے بتایا ہوگا۔ سوری! میں نہیں مانتی ان مردوں کو جوعورت کے سامنے شاعر ہوجاتے ہیں۔' "اے احق! کبھی ان کے آگے بے وقوف ین کر د کیھے'' میں نے شرارت ہے اسے کھیرا، وہ ایک کھے کو بے قونی کی زومیں آگئی اور اس کا

مجصائس برغصه آجائے تومیں اس کی صنف أے یا دولائی ہوں۔ سویمی کیا۔ ''اے لڑکی .....تم کیسی انسان ہو ..... بائے داوے۔''سنتے ہی دانت کچکچا کر ہولی۔ '' سائرہ جی …! آئندہ مجھے یہ گالی نہ دینا۔'' میں نے بھی اپنے شاعروں، ادیبوں کی ے عزتی کرنے کا بدلہ نے لیا تو ہی سکون ملا۔اس کا ول جلانے والی مسکراہٹ سِجا کر میں اپنی کہانیوں کی ستی رومانی دنیا میں کم ہونے لگی کہ اس نے اسکریٹ میرے ہاتھ ہے چھینا۔ '' کیا میں شکل سے' چ' لگتی ہوں؟''چشمہ ا تارکراطمینان ہے کہا۔ '' لگتی کیا ہینڈرڈ پرسنٹ ہو۔'' میں نے نظری جما کرزوردے کرکہا۔ چونکہ وہ ضرورت سے زیا دہ مجھدار ہے، سمجھ كَيْ مَكْرِ مِيرِ بِ الفَاظِ آ كَ لِكَا حِكِي تِصَاور جِيبِ اس کا سارا وجود جھلنے لگا۔ اتنا کہ اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے اور مجھے لگا کہ میرے کرے میں شاعری، ناول افسانے کی کتابوں کے جنگل میں آ گ لگ جائے گی اور کئی دن تک نہیں بچھے گی۔ '' آج سے سات سال مہلے میرسالی شلوار ا تارىجىنىڭىقى-'' '' اُف بس کردو۔'' میں ویسے ہی کھلی زبان مِن كرلرزى جاتى مول \_ خوامخواه إسهطيش ولايا مَّراب وه رُ کنے والی نہیں تھی۔ جمکہ مکمل کیا۔ ''اور فیصله کیا تھا کہ زندگی جینز میں بسر کروں گی۔''اس نے چنگی ہے جیز کا موٹا کپڑا پکڑ کر د کھاتے ہوئے کہا۔ " توبه! سوچ سمجه كر بولا كرد، كوئي مرد بھي س کیوں میں کوئی لڑکی ہوں.....عورت



اعتراقی موڈین گیا۔

آگئی۔جس سے میں بدمزہ ہوتی ہوں۔
'' یار جانی! مجھے آگے جانا ہے بہت آگ،
ساج کو بے نقاب کر دینے والی بلاسٹ کرنے
والی کہانی، ایک عدد کہانی، یار جوقلم سے نہ کرسکی۔
وہ کیمرے سے کروں گی گندگی کو گندا دکھاؤں
گ

''شوبی! وه محبوبه .....ای کا کیا ہوا؟'' کہانی اور کمزوری سننے کی انسانی فطرت مجھ میں جاگ گئی۔ میں نے پچھلی بات کا سراتھایا۔ کاغذوں کے جمعہ بازار میں چٹخارا چاہےتھا۔ '' کھاتی اپنی مرضی کا ہوں ..... بہنتی اپنی مرضی کا ہوں .... جاگتی اپنی مرضی کا ہوں ۔'' پھر قطعی لہجے میں بولتے ہوئے ایک بار پھر رُکی۔ قطعی لہجے میں بولتے ہوئے ایک بار پھر رُکی۔ ''تو پھر سووں گی بھی اپنی مرضی کا۔''

'' پھر میں نے شلوار .....'' ''اے رُک رک .....''میں بو کھلائی۔ '' مطلب میں نے دو پٹر پھینکا۔ چوڑیاں

ڈسٹ بن میں ڈال ویں۔ سینڈلین ماس کو دیے ویں۔ لی اسٹک، نیل پالش کو آگ ک نگادی اور الیمی بن گئی۔'' اس نے اپنے مردانہ طلبے والے

وجود برحقارت بحرى نظر ڈالی۔

''لی نے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے اسے گلے سے لگایا۔ کسی نے چائے کی آ فر دی۔ ڈھائے پر بیٹھ گئی۔ کسی نے ستا جملہ پھینکا۔ میں نے کرارا جوک سنایا۔سبٹھنڈے پڑگئے۔''

نەچىتىن چىمائى، نەلگائى بجھائى، نەچخارە، نە مزە، مىں بدمزە ہوگئى۔وەچىك كربولى۔

'' دیکھو جانی! یہ کانا ہیہ پھوی بیکار ہے۔ سارے ہے کھول کررکھ دونو کوئی نظراُ ٹھا کر بھی نہیں دیکھےگا۔''

'' پہ جو میں دکھتی ہوں ٹا ..... ہمیشہ الیی نہیں تھی۔ اچھی خاصی نیک پروین تھی۔ کپٹی لپٹائی، چھپی چھپائی۔''

'' بیرگون می صدی کا قصہ ہے؟'' میں حیران ہوکرانکشاف کی زدمیں آ کر بولی۔ وہ جھینپ کر رہ گئی۔

'' جب میں نئی نئی کام کرنے نکلی تھی۔ غلطی
سے صحافت کا پیشہ اختیار کیا کہ پڑھے لکھوں کی
فیلڈ ہے۔ قلم سے جہاد کروں گی۔ جرائم کو بے
نقاب کروں گی۔ اصلاح معاشرہ کروں گی۔ کام
سیھوں گی۔ یوں سمجھ جانی! خوابوں کی دنیا میں
گھوگئی۔'' پھروہ خاموش ہوگئی۔ پچھود پر بعد بولی۔
مگھوگئی۔'' پھروہ خاموش ہوگئی۔ پچھود پر بعد بولی۔
استاد مجھے محبت سکھانے پر تلا ہوا ہے۔ رومانس
میں ماہر کرنے ہرائر آیا ہے۔'' میں بننے گئے کہ
اس کی پھیکی زندگی میں ڈنانہ ملائمت کے آثار
دریافت ہورہے تھے۔ میں خوش ہونے میں حق
دریافت ہورہے تھے۔ میں خوش ہونے میں حق
بحانب تھی۔

''مرد عاشق ہوتا ہے خورت حسن ہوتی ہے۔ دونوں کے سمبندھ سے کا گنات چل رہی ہے۔ سکھ لینا تھا، آ گے کام آ تا' بہت ترقی ملتی۔'' ''کیوں جھ میں صلاحیت کی کی تھی۔ میں چل سکتی تھی، پھر سکتی تھی، کام سکھ سکتی تھی۔ جس پیدل آ تا، اس پر مربھی سکتی تھی۔ پر یوں نہیں ..... نیوز روم کے ڈیسک پر کیا بیٹھی ..... چیف ایڈ بیڑ ہے روم کے ڈیسک پر کیا بیٹھی ..... چیف ایڈ بیڑ ہے لے کر پیون تک کی محبوبہ بن بھی تھی۔

دودن گزرے، دو ہفتے گزرے، دو مہینے گزر گئے۔ کوری کی کوری ..... ویسے سب او کے فیک تھا۔ مگر جانی! مجھے کام کی پیاس تھی ..... اور پھر.....''

وہ رک گئی۔ تھہر گئی، پھر اپنے مطالبہ پر

میں نے تکاساجوات دے دیا۔

اس نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا۔ پست کہج میں بولی۔

"سائره جی اتم کو پید ہے اب میری زندگی میں کیا ہے؟"

فی ارکٹائی، گالم گلوچ .....ادر کیا ہے یار! فکرٹ کرنا مردوں کی فطرت ہے اس سے مجھونہ کر .....، ''مطلب .....،' وہ تیکھی ہوکر سیدھی ہوئی۔ اس کی تقریر کے پیش نظر میں نے پہلے بولنا شروع کردیا۔

'' جاؤ ..... منه توڑ دو ..... فلرث کرنے والوں کا۔'' میں نے اس کی تھکی طبیعت کو جوش والما۔

د دخیس!''

'' تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں کیا؟ جڑا کیوں نہ چیرا؟'' وہ بے دم ہوکرگری۔ '' سائرہ جی! کیسے منہ توڑ دوں؟ چوڑیاں

مسائرہ بی! کیسے منہ توڑ دوں؟ چوڑیاں اگر چہ میں نے نہیں پہن رکھیں۔'' اس نے ڈنڈا س کلائیوں کود کیصتے ہوئے کہا۔

اس کا لہجہ مزید بہت ہوا۔ وہ رکی پھر بے حیارگ سے بولی۔

'' اس باربھی مروہوتا تو میں اس کا منہ ضرور تو ژتی۔ پھرتمہارے پاس آتی۔'' چند کمیے خلامیں گھورتی رہی۔ پھرجھر جمری لے کر بولی۔ ''

" مگر چوڑیاں اس نے پہن رکھی تھیں ..... اور میں کچھ بھی نہ کرسکی۔" ساج کو ہلا دینے والی لائن خود اس نے مجھے دے دی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اس پر کہانی لکھ کراہے دوں یا اب تک محفوظ رہ جانے والی عزت پر مبار کباو دے کر اے رخصت کروں۔"

☆☆.....☆☆

''جب میدان میں اترے ہیں تو کھیلے بغیر، یا ہارے، جیتے بغیر گھر جانے کا فائدہ۔'' میرا اپنا فلفہ ہے۔

قلسفہ ہے۔ '' جانی! فائدہ بیہ ہوا کہ'عزت' نچ گئی۔'' وہ آئکھ دباکر بولی۔ مجھے اس فلمی ڈائیلاگ پرہنسی آگئی۔

وہ بھی ہنتے ہنتے دریہ یہ مطالبہ دوہراتے نکل گئی۔
'' اگلی باری .....تم مجھے دے ہی دو۔ ایک
کہانی ....ساج کا بحرم کھولنے والی ،ٹھیک ......'
اور میں رومانی مکالے لکھتے ہوئے سوچنے
گئی۔ حقیقت اور فرض میں کتنا فرق ہوتا ہے۔
حقائق کھر درے ہوتے ہیں۔ خیال کتنا رومانی
ہوتا ہے۔ انٹر مینمنٹ انڈ سٹری کے لیے کہانی وہی
اچھی ہے جو مخیل سے پھوٹی ہے۔ جہال سب اچھا
اچھا ہے ۔ یا ہوجا تا ہے۔ مگر ایسی کہانی شوئی کوئیس
اچھا ہے۔ کانی دن گزرگئے۔

بغیر انظار کرائے ایک بار پھر وہ میرے
سامنے آگئ اور خاموثی سے بیٹے گئی۔ شور شرابا
آجاس کے مزاج میں بیس تفا۔ میں نے محصوں کیا۔
وہ ممٹی سمٹائی می ہے۔ جم کو چرائے ہوئے، مجھے
بیس ممٹری کی دیر نگر میں نظرانداز کر کے اپنے کام
بیس مربی تھوڑی دیر نگر ری تھی کہ کہنے گئی۔
میں مربی تھوڑی دیر نگر ری تھی کہ کہنے گئی۔
مزت کہیں محفوظ نہیں۔ '' میں دو ہرائی ہوئی کہائی
سننے کے موڈ میں ہرگر نہیں تھی کہ زندگی کی سب
سننے کے موڈ میں ہرگر نہیں تھی کہ زندگی کی سب
سننے کے موڈ میں ہرگر نہیں تھی کہ زندگی کی سب
کرکے ہر تھے کو سیاٹ کر دیا جائے۔ وہ میرا موڈ
د کیے کراپنے مطالبے پر آئی۔
د کیے کراپنے مطالبے پر آئی۔
د ماج کو ہلا دینے والی۔'
د ماج کو ہلا دینے والی۔'
د نہیں ملی۔' اس کا سوال یورا نہ ہوا تھا کہ
د د نہیں ملی۔' اس کا سوال یورا نہ ہوا تھا کہ

(دوشيزه 70

#### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

### ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

#### یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

## محبت رئات عيركا

"زاور! شادی باعث پریشانی نہیں ہے، شادی تو مسرتوں کا سبب ہے، ہم لوگوں نے شادی کو مشکل کیوں ہجھ لیا ہے، ہم لوگوں نے شادی کو مشکل کیوں سجھ لیا ہے، سمادگی سے فرض وسنت ادا کر کے بھی تو زندگی شروع کی جاسکتی ہے، ہم لوگوں نے دنیاوی رسوم اور دیا کاری کے کا نے اپنے دامن میں بھر لیے ہیں، ہم لوگ .....

موا نیزے پہ کھڑا سورج اہل زمیں کے صبر کا امتحان لےرہا تھا ہوابھی اس کی ہمنوا بنی اہل نفس کی مشکلات میں اضافہ کررہی تھی۔

زمین پردهوال چھوڑتی گاڑیاں بھی ان دونوں کاساتھ بڑی شدہی ہے دے رہی تھیں۔

نڈھال خالی پیٹ بس سٹینڈ پہ کھڑے اسے 15 منٹ ہو گئے تتھ روٹ کی بس آنے کا نام نہیں لے رہی تھی

دھندلائی آتھھوں ہے اس نے پھرسڑک کی طرف دیکھا خراماں خراماں مطلوبہ بس آتے وکھائی دی

ی فائلزسنجال کےجلدی سے اس نے ہاتھ دیا او شکستہ قدموں سے آج ایک بار پھر مایوس واپس لوٹ گیا. لوٹ گیا.

ہیڈ لائٹس کی روشی میں سڑک ہے گزرتی میڈ لائٹس کی روشی میں سڑک ہے گزرتی گاڑیوں کو دوسیاہ آئکھیں امید بھری نظروں سے د کیھر ہی تھی اردگردآس کے دیے جلائے وہ اب

تک اہل زمین کو متوجہ ناکر پایا تھا۔
اے فضل تم آج پھرآ گئے پاس ہے گزرتے سفید شلوار قبیص زیب تن کیے ان مہذب شخص نے چند لمحوں جیرانی ہے رک کے انہیں ویکھا میاں تم بھی بوئے چیب ہوکوئی کام دھندانہیں ہوتا پھر بھی نقصال اٹھاتے ہو پھر مندا ٹھائے چلے آتے ہوا پی داڑھی کو ہاتھ لگاتے محفوظ صاحب آتھوں میں داڑھی کو ہاتھ لگاتے محفوظ صاحب آتھوں میں جیرانی لیے ان کے تربیب آگئے

روزی روٹی کے لیے گھر سے نکلتا ہوں نفع نقصان میری قسمت جواب دے نصل آنگیٹھی میں کو کلے ڈالنے لگے بھئی آج بڑے زور کی بھوک گی ہے بیگم بھی گھر پرنہیں ہے محفوظ صاحب ایک سٹول ہے بیگم بھی گھر پرنہیں ہے محفوظ صاحب ایک سٹول

پیسی میں اللہ پڑھ کے تیز ہاتھوں سے چپل کہایے فرائی کرنے لگا

ہ ہے رہی رہے۔ فضل میاں کیا لذیز کہاب بناتے ہیں قتم سے سواد آ جا تاہے چیلی کہاب اور کچوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے انہوں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی داد



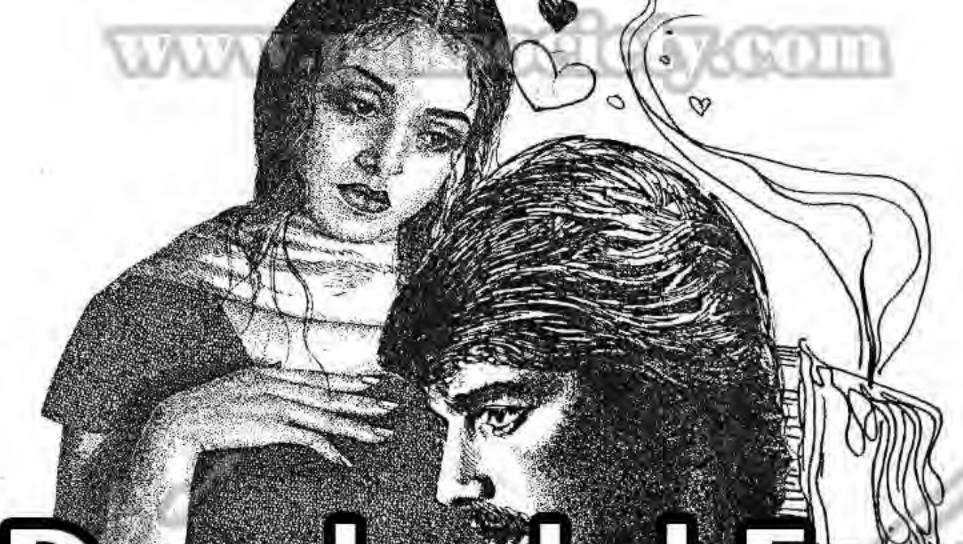

## DOWNLOADED FROM PAKSOCIEDY COM

چلوہم چلتے ہیں مصافحہ کر کے محفوظ صاحب این راه کوچل و بے پچھور پعد فضل اپناسامان سمیٹ کے مایوں سے گھر لوٹ کئے روز شام ہے رات تک وہ اسٹال لگائے وہ آتھوں میں امید لیے ھر ربگزر کوامیدے تکتے بمشکل اتی آمدنی تھی کے كما بول كاخرج نكل آتاكسي دن اگرقسمت مهربان ہوتی تو صبح کے ناشتے اور دن کے کھانے کے پیسے ہوجاتے اور بھی کہایوں کے بچے قیمے سے گزارا ہو

فضل میاں تمہیں سمجھایا بھی ہے میاں روؤ پر لگایا کروایناشال تم ہو کے مانتے ہی نہیں افسوس سے کہتے ہوئے وہ جیب سے بیسے

محفوظ صاحب روڈ پہر سال کا روز کا کراہیہ 300 رویے ہے گھرکے کیے کماؤں یا ان لوگوں كودول تقبل باته صاف كركے محفوظ صاحب سے

اللهان بدبختوں سے حساب لے گاغریبوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے محفوظ صاحب فضل کے لیے ہمیشہ دکھی ہوجایا کرتے تھے اللہ کرم کرے فضل نے ہمیشہ دکھی ہوجایا کرتے تھے اللہ کرم کرے فضل نے شام ڈھلتے ہی موسم نے اپناہاتھ کچھ ہولا کیا تو پورامید بھری نظروں ہے آسان کی طرف دیکھے کے روح زمین کوسکون کی کچھ ساعتیں میسر ہو کیں



"ہاں بیٹا کباب تل لوورنہ تیمہ خراب ہوجائے گا" فضل صاحب نے چار پائی پہ دراز ہو کے کہا . "فارینہ دوانڈوں کا آملیٹ بھی بنالواپنے لیے اورز دار کے لیے" مخصک ہے ماں جی ۔ اچھا کیا بچوں کے لیے آملیٹ کا بول دیا بچے بھی سامیا بچوں کے لیے آملیٹ کا بول دیا بچے

اچھا کیا بچوں کے لیے آملیٹ کا بول دیا بچے
بھی بے جارے بچے ہوئے کہاب کھا کھا کے اکتا
گئے ہوں گے "، سیما بیگم میں سوچ رہا ہوں کل سے
جتنا بھی مال بچے گاغریوں میں بانٹ آؤں گاکی
مفلس کے پید میں گیا لقمہ ہی شاید ہماری
مشکلات میں کی کردے"
مشکلات میں کی کردے"

"جوآپ کو بنہتر کگے" کہہ کرسیما بھی فارینہ کا ہاتھ بٹانے کچن میں چلی گئیں۔ ہنگ ہٹانے کی میں چلی گئیں۔

"فضل صاحب رمضان آ رہے ہیں میں سوج رہی ہوں اس عید پہم فارا اور زوار کی رفضتی کر دیں "ناشتے کی ٹرےان کے سامنے کر کے سیمانے شوہر کو بغور دیکھا

"سیما جی زوار کی بھی جاب ابھی نہیں لگی میرے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں "فضل کچھ تذبذب کا شکارتھے

"فضل فارینہ کوہم نے اس کے ماں باپ کے گزرنے کے بعد بجین سے ہی بالا ہے بچوں کا نکاح ہوا ہے رفصتی میں در نہیں کرئی جاہیے بچی جو ابھی کھاتی اوڑھتی ہے بعد میں بھی وہی کھائے گ اور ہےگی۔

اور ہم نے کونسا دھوم دھڑکا کرنا ہے بس ایک چھوٹی می رسم کر کے فارپینہ کوز وار کے کمرے میں لے جانا ہے " سیمانے شوہر کو قائل کرنا جا ہا شنڈے پانی ہے دھلائی کے بعد صحن کا موہم بھی پچھ بہتر ہو گیا تھا جار پائی پیددوزانو بیٹھے وہ خلا دَں میں گھورر ہی تھی۔ میں گھورر ہی تھی۔

"فارینه بیٹا ایسے کیوں بیٹھی ہو؟" چار پائی پہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے امی نے فکرمندی سے یوچھا

נקי נקי

اس کے پہلے فارینہ کوئی جواب دیق دروازہ بحنے لگا

" لگتاہے فضل آگئے جاوبیٹا دروازہ کھولو" "سرپہ دوپیٹہ درست کر کے فار دروازہ کھولنے اٹھائی۔

سامے فضل صاحب اپنا سامان کیے کھڑے

"بابا آج بھی چے گیا مال فار۔" نے ان کے ہاتھ سے سامان لیتے ہوئے دکھ سے پوچھا ہاتھ سے سامان لیتے ہوئے دکھ سے پوچھا "بیٹا دکھ نہیں کرتے" اس کے سریر ہاتھ رکھ

"بینا دلد بین ترجے" اس مے سر پر ہا کا کے فضل نلکے کی طرف بردھ گئے

فار بچاہوسا مان فرت کی میں رکھنے گئی۔ "زوارا گیا؟" منہ ہاتھ تولیے ہے خٹک کرکے فضل بھی سیمائے پاس جار ہائی پہر بیٹھے

" بچہ آج بھی سارا دن وگریاں لیے خاک چھانتا رہا ہے" سیما بیگم نے آئکھ میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے جواب دیا

"اداس مت ہوا کروآپ اس طرح ہمت ہار جائینگی تو بچوں کو ہمت کون دلائے گا میں نہیں چاہتا بچے اپنی امید کھو دیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس" سیما بیگم کوآج فضل صاحب کا لہجہ بھی دل گرفتہ محسوس ہوا تھا

"ماں جی آج بھی کھانے میں کباب تل لوں فارینہ نے کچن سے بوچھا

(دوشیزه ۲۰

" کچھ در پہلے" دھیرے سے کہہ کے وہ بھی دیوار کی منڈ ر پہزاور سے ذرا فاصلے پہآ کے کھڑی ہوگئی

" آپ کھھ پریشان لگ رہے ہیں" فارینہ نے بغوراے دیکھتے ہوئے کہا

" نہیں ایسی بات نہیں ہے "زاور نے فارینہ کو اپنی طرف غور سے و کھتا پا کے چ<sub>برہ</sub> دوسری طرف پھیرلیا۔

پیمرئیا۔ "آپ کی آئنسیں آپ کے جھوٹ کا پول کھول رہی ہیں" فارینہ نے مسکراکے کہا۔

"تم بچین ہے ہی میراجھوٹ پکڑ لیتی ہو "زاور نے ملکے سے مسکرا کے کہا۔

"فارینہ! امی اہا ہماری دھنٹی کا سوچ رہے ہیں"منڈ ریبیہ کمرٹکا کے اس نے اپنارخ فارینہ کی طرف کرلیا۔

" كيول ' آپ نہيں چاہتے رفعتى؟" فارينه نے چونک كاس كى بات كائى۔

"یار ایسی بات نہیں ہے بس میں اس لیے پریشان ہوں ابھی میری الچھی جاب نہیں ہے ' تمھاری ضروریات وخواہشات کیسے پورا کروں گا، الچھی جاب لگ جائے تو۔"

"زاور! شادی باعث پریشانی نہیں ہے، شادی کو مرتوں کا سبب ہے، ہم لوگوں نے شادی کو بشکل کیوں مجھ لیا ہے، ہم لوگوں نے شادی کو بشکل کیوں مجھ لیا ہے، سادگی سے فرش وسنت ادا کر کے بھی تو زندگی شروع کی جاسکتی ہے، ہم لوگوں نے دنیاوی رسوم اور ریا کاری کے کانے اپنے وامن میں بحر لیے ہیں، ہم لوگ باہر سے رخ موڑ کے اپنے لیے خاروار جنگل کا انتخاب کرتے ہیں، میں آپ کے ہم قدم ہروشوار راستے سے گزرنے کو میں آپ کے ہم قدم ہروشوار راستے سے گزرنے کو میں آپ کے ہم قدم ہروشوار راستے سے گزرنے کو میں آپ کے ہم قدم ہروشوار راستے سے گزرنے کو میں آپ کے ہم قدم ہروشوار راستے سے گزرنے کو میں آپ کے ہم قدم ہروشوار راستے سے گزرنے کو میں آپ کے ہم قدم ہروشوار راستے سے گزرنے کو میں آپ کے ہم قدم ہروشوار راستے سے گزرنے کو میں جذباتی انداز میں کیا، زاور

"وہ سب ٹھیک ہے چندر شتے داروں اور محلے ۔ . والوں کوتو بلانا ہی ہوگا نا ولیمہ کے کھانے کے لیے . . ولیمہ سنت ہے سیما جی" قصل نے جائے کا کپ ، فصل نے جائے کا کپ ، فرے میں رکھتے ہوئے یا دولا یا۔

"سب ہوجائے گافضل فارینہ کا جوڑا میں نے پہلے سے ہی تیار کیا ہوا ہے رمضان آرہا ہے کہا ہوں کی خریدا فطار کے وقت بڑھ جائے گی زوا کو کہوں گی فیسیں ایڈوائس لے لے میں بھی نیوشن کی دوماہ کی فیسیں ایڈوائس لے لے میں بھی ایٹے جھمکے نیچ دیتی ہوں فضل صاحب پیسہ تو آتا جاتا رہتا ہے اس اہم کام میں مزید دیر نہیں کریں فکاح کے بعد رحصتی کو استے عرصے تک روک کے نکاح کے بعد رحصتی کو استے عرصے تک روک کے رکھنا اسلام میں بھی جائز نہیں ہے میں گھر میں کھانے کا انتظام کرلونگی

آپ چند ضروری عزیز و اقارب کو کہہ آئیں عید کے دن کھانا ہمارے ساتھ کھالیں "سیمائے اپنا ترتیب کردہ پر دگرام فضل صاحب کو بتایا ترتیب کردہ پر دگرام فضل صاحب کو بتایا

" ٹھیک ہے آپ جو مناسب سمجھیں میں بھی کوشش کرتا ہوں روڈ پیر شال کی جگہ ل جائے تا کہ کچھآ مدن بڑھ جائے"

☆.....☆....☆

دن بھرشد پدگری کے بعد شام ڈھلتے ہی موہم بہتر ہوگیا تھا۔ ہلکی ہلکی مدھر ہواجتم وجاں کوسر در بخش رہی تھی۔ پچھلے آ دھے گھنٹے سے چھت کی منڈ رپر کہنیاں ٹکائے سوچوں میں گم وہ آسمان پر غیر مرکی نکتے کو گھورر ہاتھا۔

" چائے کے لیجیئے "زاوراپے عقب ہے آنے والی آواز پہاچا تک چونکا تھا، اس نے پیچھے مڑکے والی آواز پہاچا تک چونکا تھا، اس نے پیچھے مڑکے و کی اس پونور چرے پدول فریب مسلم اہم ہے وہ ای سے مخاطب تھی سم کراہٹ سجائے وہ ای سے مخاطب تھی ساتم کب آئیں؟" زاور نے آگے بڑھ کراس کے ہاتھ ہے چائے کا کپ تھام لیا

"ماشاء الله الله رزق میں اور برکت دے". میں فارینہ کودے کے آتی ہوں. "فارینہ اور پھل لایا ہے بیٹا انہیں افطار کے لئے کا اولا"

"جی ای فارانے مسکرا کے شاپران کے ہاتھ سے لےلیا شاپر میں سے نظر آتے امرودوں نے اس کا موڈ فریش کر دیا تھا۔

امرود فارینه کی کمزوری تنصے زاوراس کی اس کمزوری ہے واقف تھا۔

گیار ہوے روزے سے عشرہ مغفرت شروع ہوگیا تھا.

سب مسلمان اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ سے مغفرت مانگ رہے تھے..

گزرتے روزوں کے ساتھ عید کی تیاریاں بھی تیز ہور ہی تھیں۔ بازاروں میں رش بڑھتا جارہا تھا۔
فضل کے محبت کدہ میں بھی رمضان کے احترام واکرام کے ساتھ ساتھ فارینہ اور زاور کی رصفی کی تیاریاں بھی شروع ہوگئیں تھیں۔

سیما محنت ہے جوڑے گئے پیپیوں کو احتیاط کے ساتھ خرچ کررہی تھیں .

☆.....☆.....☆

اسلام ملیم بھائی فضل پارسل کے لیے 5 کباب بنادوآج گھر جائے کھانا کھاؤں گا"مغرب کی نماز کے بعد محفوظ صاحب فضل صاحب کے اسٹال پہآگئے 5"منٹ رکو بھائی ابھی گرم بناکے ویتا ہوں" فضل پھرتی ہے قیمے میں مصالح مکس کر سے کہاب خاموش ہے کھڑا بغور اس کے چبرے کے اتار چڑہاؤکود مکھر ہاتھا

"ایسے کیا دکھے رہے ہیں؟" زاور کی خود پر نظریں جے دکھے کے فارینہ نے جھنجلا کے پوچھا "سوچ رہا ہوں، امی سے کہوں عید کا انتظار نہ کریں نیک کام میں اب مزید در نہیں ہوئی چاہے "لیوں پر شرر مسکراہٹ سجائے زاور نے اسے معنی خیزی ہے دیکھا

"زاور!!! "اس کی بات کا مفہوم سیجھتے ہی فارینہ نے اے گھورااورا لٹے قدموں نیچے بھاگ گئی، زاور کے جاندار قبقیم نے اس کا بینچے تک تعاقب کیاتھا

☆.....☆

رمضان کے بابرکت مہینے نے ہرسواپنا نور بھیراہوا تھااہل ایمان رحمت کے عشرے میں اللہ تعالی ہےاہے کیے رحمت طلب کررہے تھے..

"فارینه بیٹاافطاری تیاری کرلی؟ "عصری نماز کی ادائیگی کے بعد سیمانسیج ہاتھ میں لیے حن میں آکے بیٹھ کئیں

"جی امی شربت بنالیا ہے کچھوریں بھی وھوکے کچن میں رکھ دیں "فارینہ نے کچن سے جواب دیا دھ' دھ'

دروازه بجانقاسیما دروازه کھولنے اٹھ گئیں "اسلام علیم امی!" زاورسلام کرتاا ندرآ گیا..

"وعليكم السلام. جيت ربوبيثا. ".

سیما بیٹم نے پیارے بیٹے کے سر پہ ہاتھ ا

مبیر است. "ای آج ایک نگی شوش لگی ہے ایڈوانس ملے تھے کچھ فروٹ لے آیا ہوں" زاور نے ان کی طرف شاہر بڑھایا.



نائے لگے ۔ ر

"فضل میاں آج کل تم چپ جپ ہوتے ہو کیا بات ہے؟" محمود صاحب نے فضل کا بغور جائز ہ لیا۔

"محفوظ بھائی رمضان میں اللہ کاشکر ہے اتی آمدن ہوجاتی ہے کہ گھر کا خرچ پورا ہوجائے بیگم صاحبہ کہدرہی ہیں کی اس عید پہ بیٹے کی تقریب کر دیں

میں چاہ رہا ہوں سادگی سے مگر عزت سے ولیمے کا کھانا دے دوں بس ای لیے پچھ پریشان ہوں"

۔ کیاب فرائی کرتے کرتے نصل صاحب نے نفصیل بتائی۔

"تم فکرمت کرومیاں اللہ پاک تم سے پی فرض و سنت با خوبی ادا کروا دے گا" تسلی دیتے ہوئے محفوظ صاحب اسٹول سے اٹھ گئے

"یہ کیجے بھائی بچوں کے لیے میں نے آئیش کباب بنائے ہیں "شار محفوظ صاحب کی طرف برنہاتے ہوئے نظل نے مشکراتے ہوئے بتایا

"بیلوزوار بیٹے اور فارینہ بیٹی کے لیے چھوٹا سا تحفہ لے لیٹا" محفوظ صاحب نے ہزار ہزار کے دس نوٹ انکی طرف بڑھائے

"إيمالي صاحب بيا!!!"

"فضل میاں فارینہ ہاری بھی بچی ہے یہ ہمارا اور فارینہ کا معاملہ ہے بیٹی کی شادی هر باپ کے لیے باعث مسرت ہوتی ہے ہمیں بھی اس خوشی میں شامل ہونے دیں "محفوظ صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انھیں ٹوک دیا۔ اشارے سے انھیں ٹوک دیا۔ اللہ تمہاری مشکلات حل کرے صدق دل سے

الله تمهاری مشکلات مل کرے صدق دل سے دعا کر کے محفوظ صاحب گھری طرف بردھ گئے ۔ "فضل صاحب رحمت کے اس فرشنے کو دور

محفوظ صاحب جیسے نیک دل انسانوں کی وجہ سے ہی دنیا قائم ہے جو اکثر بھوک نا ہونے کے باوجود بھی خطف کی مدد کی غرض سے باوجود بھی محض فصل صاحب کی مدد کی غرض سے کہاب خریدتے تھے۔کاش ابن آ دم سفید پوشوں کا مجرم رکھنا سیکھ جائے۔

☆.....☆.....☆

"مال جی آپ اتناسب کچھ کیوں کر رہی ہیں میں نے کونسا بیاہ کر کے کہیں اور جانا ہے" پکوڑوں کے لیے پیاز کافتی ہوئی فارینہ نے میرون کا مدار سوٹ پلنگ پر پھیلائے سیماسے پوچھا۔

" بنگل بیرتو مجھے تہیں ہے میرائس چلے تواپنے بیٹی کے لیے پورا بازار خرید لاوں " سیمانے پیار سے اسے اپنے ساتھ لگالیا

"مال بڑی مجھے بس آپ کی دعا کمیں اور محبت چاہئے" فارینہ نے آنکھوں کے کٹوروں میں آنسو مجرکے کہا

"میری دعائیں ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ هیں خدا گواہ ہے رجیمہ (فارینہ کی ماں) کے بعد میں نے تہیں زوار سے بوھ کے چاہا ہے میرے اسکن کی پھول ہوتم ،میری بیٹی بہودوست سب بچھ ہو" خود سے لپٹائے ہوئے جذباتی لہجے میں گویا تھیں۔

"ساس بہومیں کیا جذباتی سین چل رہاہے؟" شرف فولڈ کرتے ہوئے زدار کمرے سے فکلا

"خبردارجوساس بہوکانام لیاہم ماں بیٹی ھیں" سیمانے بیٹے کومصنوعی غصے سے دیکھا۔ "اچھاجی آئندہ خیال رکھونگا" جوتوں کے تتمے بند کرتے ہوئے اس نے بنسی دیا کے کہا۔

"مال جی ابھی تھوڑی در پہلے تراوی محتم ہوئی ہے آتے ہی ہونگے دولوں آپ بچھ دیر آ رام کرلیں بابااورز وارآئيس كنوآ يكوا تفادونكي". فارینہ نے سیما کو کا ندھوں سے پکڑ کے بلنگ يەلىثادىيا\_ "لوآ گئے". دروازہ بجنے کی آوازیہ سیما بیگم اٹھ " آب بھی نا "فارینہ نے مصنوعی غصے سے البيس ويكها "السلام عليكم بابا" دروازے پرفضل صاحب كو سلام کر کے اس نے ہاتھ سے سامان کیا۔ " آج در کردی آپ نے "سیما بھی فارینہ کے " جي بيگم صاحبه آج ختم القران تقادعا مور ڌي تھي اس کیے تھوڑی ویر ہوگئی یہ کیچیے آپ بھی کھا ہے اور فِارِينه بيثا كوبھي ديجھے۔" كيك كا أيك چھوٹا سا ڈبہ فضل نے ان کے آگے بڑھایا۔ " يه ليجيسنجال كركھئية " فضل نے ہزار كے نوٹ سیما کودیے۔ " ہے....؟؟" سیما بیگم نے نوٹوں کو حیرت سے دیکھا۔ "اللهبن أيك الله والي ك وريع ماري مددی ہے" فضل نے مسکرا کے بیگم کومطمئن کیا۔ "الحمدالله بضل آپ بلاواتو دے آئے ناعز برو ا قارب کوکل جا ندرات ہوسکتی ہے۔" سیمانے فکر مندی ہے پوچھا۔ "جی جی بیلم صاحبه ایبا موسکتا ہے کہ آپ کے مکم ک تعمیل ناہو" فضل نے مسکرا کے کہا۔ "شايدزوارآ كيا" دروازه بجاتوسيمانے اپنا قياس ظاہر كيا "ميں ويڪتا ہول\_" "السلام عليم امي بابا" زوار کے چھکنے کی آواز

" کہیں جارہے ہوبیا؟"
"جی ای دعا کریے گا کام کے سلسلے میں آیک
بندے سے ملناہے "دعا کیں لینے کے لیے اس نے
اپناسر جھکایا۔
"اللہ پاک ہر کام میں آسانی کریں " شفقت
سے بیٹے کو دعا کیں دے کے سیما بیگم کچھ در آرام
کے لیے اندر چلی گئیں.

" بیگم صاحبہ چیکے چیکے دیکھنے کی بجائے براہ راست دیکھیئے "زوار نے شرارت سے سامنے کھڑی فارینہ کو جھک کے دیکھا "الیمی کوئی ہات نہیں" غلطی پکڑے جانے پہ اس نے جمل ہو کے کہا

"فارینه دعا کرنا آج خوشخبری لیے گھر لوٹوں" زوار جا نک سجیدہ ہواتھا

روارها بعد جيره ہوا ھا "زوارانشاء للہ سب اچھا ہوگا ہے فکر ہو کر جائيں"فارينے نے اسے ريکس کرناچاہا "اچھا تو ہوناھی ہے بيگم صاحبہ کا چہرہ جو کھے ليا" زوار قدم بڑھا تااس کے قريب آگيا "ميرے خيال سے مال جی کو آ واز دے ليتی

ہوں" فارینہ نے اسے وارن کیا "ہاہاتم بھی نا"ہنستا ہوادہ چندقدم پیچھے ہٹ گیا "اللہ حافظ "لبوں پیمسکرا ہٹ سجائے اس نے اپنی وجہزندگی کوالوداع کہا.

جب بچے جوان ہو جائیں تو شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہئے جھوٹے چھوٹے فضول عذروں کی وجہ سے شادی میں تاخیر ہی معاشرے میں پھیلتی برائی کاسبب ہے.



"مال جی زرا کچن میں آ ہے گا" فارینہ کے بلند آ واز میں امی کو پکارنے پرز واراسے غصے سے گھور تا ہوا پکن سے النے قدموں سے بھا گاتھا. ☆.....☆.....☆ بادلوں کی آئھ مجولی نے سب کو بے چین کیا ہوا تھا، بچے بڑے سب بے مبری سے جاند کا انظار کر ، تھے۔ افق پیر تھنی سیاہ بدلیوں کی اوٹ میں چھپا جاند ان سیر اسلام ساہ بدلیوں کی اوٹ میں چھپا جاند بيمنظر بروى دلجين سے ديكيور باتھا۔ وہ بھی آسان پرنظریں نکائے جاند کے دیدار کو بیتاب کھڑی تھی۔ " چاند مبارک" اینے عقب سے آتی زاور کی آواز پروه اچھلی تھی۔ "ارے میں ہول آپ کا شوہر نامدار" "آپ کب آے؟" سالسیں بحال کر کے فاريته نے اسے گھورا۔ "میں پچھلے یا کچ منٹ ہے یہاں موجود ہوں آپ چاندکو ڈھونڈنے میں مصروف تھیں جبکہ آپ کا جاندادھرکھڑاہے۔" زاورنےمسکراکےایی طرف اشارہ کیا۔ "فارينه جا ندرات مبارك" زادرنے اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ فارینہ نے نظریں اٹھا کر اس کی آئکھوں میں دیکھاجہاں اس کے لئے محبت کا ایک جہاں آبادتھا۔ اوروہ محبت خلوص و پیار کے دیپ جلائے بس ای کی منتظر تھی۔ " آپ کوبھی میارک" فارینہ نے مسکرا کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ركدويا فلک پہ چمکتا جا ندمجت کےاس ملن پیمسکرا دیا۔

**☆☆.....**☆☆

"وعليكم السلام جيتة رمو بيثا" ای مجھے ایک کو چنگ سنٹر میں جاب مل گئ ہے فى الحال15000 ہزار تخواہ ہے۔ میں نے سوچا کب تک اپنی ڈگریوں کے شایان شان بہترین جاب حاصل کرنے کے لیے ہاتھ یہ ہاتھ دھرا بیٹھار ہوں گا۔" منهائی کا ڈبہ کھول کےاس نے خوشی سے بتایا "ماشًا الله مبارك موبينًا" سيماني اس كاما تفاجوما\_ "بہت مبارک ہو برخودار" فضل بھی اسکے گلے لگ "بہت اچھا کیا بیٹا حلال رزق جن طرح حاصل ہواس سے منہ بیں موڑنا جاہے اللہ پاک نے ہمارے کیے رزق ضرور رکھا ہوتا ہے ہم انسان ای غلط سمت دوڑ رہے ہوتے ہیں۔" فضل گلاب جامن منه میں ڈالے۔ "جاؤبيثا فارينه كو بھى يەخوشخېرى سنا آۋ" سيما تے اسے یا دولایا۔ وہ جو پکن کی طرف جانے کے لیے پرتول رہا تھا ماں کی بات پرفورائے پیشتر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ "السلام عليم". ز دِار کی آوازیه وه برتنول کوخواه مخواه الث پلین کرنے گلی فارینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی گلی۔ "بیگم ہم آپ کے منتظر ہیں" زوار اس کے ساتھ جاکے کھڑا ہو گیا۔ "مبارک ہو" نجلا ہونٹ دبائے اس نے نظریں لیجی کیے مبارک بادوی۔ "ارے واہ میں نے تو مچھ بتایا بھی تہیں تم نے مبارک بادیمی وے دی لگتا ہے میرے دل کا جال یڑھنے لگی ہو" زوارنے شرارت سے اس کے آپل

الوشيزة والم

کو سے کہا۔





'' میں وعدہ کرتی ہوں ،کوئی اچھا موقع و کھے کرخود بیٹھ کریات کروں گی ،اپنے باپ کے مزاج کوتو جانتی ہو۔ابھی وہ ضد میں آ جائے گا۔'' اُس نے اب بھی نورشیر کو کچھ کہنے ک كوشش كى توتقى كەكل برى إس رشتے برراضى نبيس موگى محرأس فے منت كى .....

بإجره تمجهانه بإتى تقى كه نيلمال كود مكيه كرنورشير مین تھا۔منجھلا بھائی نورحسن اینے بیوی بچوں میں کی آنھوں میں ریسی چک آجاتی ہے۔وہ اس مکن تھا۔ أے گھر بیٹھے زمین کی آمدنی سے اپنا حصدال رہا تھا كى دوسرى ؤمدوارى سے أسے چیک کوکوئی نام نہ دے یاتی تھی۔ کیا ہوتا تھا اُن کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔اُس کی بیوی شاکرہ بھی لیے دیے رہنے والی مغروری عورت تھی۔ أے اینے میکے والوں کی امارات پر برا مان تھا۔نور حن بیوی سے خاصا دبتا تھا۔ شاکرہ نے صاف کہدویا کیأس ہے کوئی امید نہ رکھی جائے۔اُس کے اپنے بھیڑے کچھ کم نہیں ہیں، تین بیٹیاں، ایک بیٹا، اُن کی و مکھ بھال کرتے یہی بڑی بات

ہے،نورحس نے ہاں میں بال ملائی۔ تبہنیں دونوں بیابی تھیں اور اپنے مُسرالیوں کی مرضی کی تالع تھیں۔نورشیرنے باجرہ سے مشورہ لینے کی چندال ضرورت نہ بھی اور فلک شیر کو گھر لے آیا۔اگر وہ مشورہ لیتا بھی تو باجره میں اختلاف کی جرأت کہاں تھی۔نورشیر نے اُسے اتنی اہمیت دی ہی کب تھی۔ وہ بیرشتہ يون بها رہا تھا جيے كوئى كل ميں زبردى برا

آ تھوں میں محبت، حسرت، رشک، ہوں .....! مگر نہیں، کوئی اپنی ہونے والی بھرجائی بر اليي نظر كيبے ڈال سكتا تھا جوعر میں اُس كی اپني بيٹي كے برابر ہو، جوأس كے لاؤلے چھوٹے بھائی كی منگ ہواور بھائی بھی وہ کہ جے اُس نے اپنی اولادے بر ھر جا ہا ہو۔ اُس کی اپن سنگی بنی گل پری تو باپ کی شفقت بھری نگاہ کے لیے ترشی رہ جاتی تھی مگر نورشیر بس أس كے مر پر ہاتھ چير كر سرسرى ساحال جال یوچھ کرآ گے بردھ جاتا جیے باپ ہونے کا فرض

أس كے منہ سے لكى برخوا بش يورى كرتا تھا۔ فلک شیراس سے کوئی چیس برس چھوٹا تھا باپ کے مرنے کے بعد نورشیرنے مکمل طور پراین سریری میں لے لیا۔ فلک شیراُس وقت خاصا کم

ادا گردیا ہو۔اپنا سارا پیاروہ فلک شیر پرلٹا تا تھا۔





کے لیے اُس نے فلک شیر کو بیٹے کی طرح پالاتھا وہ ہاجرہ پر احسان جتا تھا تھا کہ اُس نے وارث کے لیے دوسری شادی نہیں کی حالانکہ بیہ اُس کا حق تھا۔

وہ دوسری عورت تو نہیں لایا گر دوسری عورت تو نہیں لایا گر دوسری عورت ہو نہیں ایا گر دوسری عورت پر تھی۔ ایک کے بعد ایک اُس کی زندگی میں کئی عورتیں آئیں اور چلی گئیں۔ لوگ اس کی رنگین مزاجی کے قصے پہنچارے لے کرسناتے تھے۔ ہاجرہ نے جب بھی احتجاج کیا دو چار ہاتھ سہنے پڑے۔ تھک ہار کروہ دل پر پھرر کھ کر صبر کرگئی۔ دل پر پھرر کھ کر صبر کرگئی۔

دوسروں کے سامنے نظریں جھکا کرائے مرکس کے سائیں کی تعریف کر کے بھرم قائم رکھی آگھ اس کے سائیں کی تعریف کر کے بھرم قائم رکھی آگھ اس کے جوانی کی دیوائلی کا دور اب گزر چکا تھا۔
اس ادھیز عمری میں نورشیر میں ایک تھہراؤ آگیا تھا۔ ہاجرہ بھی مطمئن ہوگئی تھی مگراب لگنا تھا جیسے تھے ہوئی سرک نے بچھر بھینک کر بھیل بیدا کر ڈالی ہو۔ جھی ہوئی راکھ میں کوئی بچیا نے والی ہاجرہ اُس کی اس نظر کو بچیان کر بھی ایک کوئی ساگھی ۔ وہ اِسے اینا دہم سمجھ کر جھٹلانا جیا ہی ایک کر بھی ۔ وہ اِسے اینا دہم سمجھ کر جھٹلانا جیا ہی ایک کر بھی ۔ فہ اِسے اینا دہم سمجھ کر جھٹلانا جیا ہی ایک کر بھی ۔ فہ اِسے اینا دہم سمجھ کر جھٹلانا جیا ہی ایک کر بھی ۔ فہ اِسے اینا دہم سمجھ کر جھٹلانا جیا ہی ایک کر بھی ۔ فہ اِسے اینا دہم سمجھ کر جھٹلانا جیا ہی ایک کر بھی ۔ فہ اِسے اینا دہم سمجھ کر جھٹلانا جیا ہی اینا دہم سمجھ کر جھٹلانا جیا ہی ۔

وہ نہیں چاہتی تھی کہ اُس کا شک ایک الیں آگ کو ہوا دیے جو اُس کے گھر کو خاک کر ڈالے۔ دونوں بھائیوں میں دشمنی کی الیمی بنیاد پڑے جس کا انجام خون ریزی ہو۔

پوسے بھی وہ اِن دنوں گل پری کی وجہ ہے پریٹان تھی۔شوہر کی بے توجہی کی ماری ہاجرہ نے اپنے وجود کی تمام تر محبت گل پری پر لٹا دی تھی۔ وہی اُس کی امیدوں کا مرکز تھی۔ اُس کی بے

ڈھول بچا تا ہو۔احسان کا بوجھا لگ دھرتا تھا۔ یہ شاوی اُس نے ماں باپ کی قسموں سے مجبور ہوکر کی تھی اور پھر برادری کا معاملہ تھا۔ دونوں کے باپ بچپن کے گہرے دوست تھے۔ اس یاری کورشته داری میں بدلنے کے لیے انہوں نے بچوں کی کم عمری میں ہی اُن کے رشتے طے کر ڈالے۔ جوان ہو کر نور شیرنے رسہ تڑانے کی بہت کوشش کی تھی مگر نا کام رہا پھراور کسی پربس نہ چلاتوسارے بدلے ہاجرہ کی ذات سے چکائے \_ وه فطرةا حسن پرست تھا۔ نور بھی اونچا لمبا خو بروجوان تفارمغمولی شکل وصورت کی ہا جرہ بی بی اس کے دل میں اُڑ ہی نہ سکی \_ نور بردی و بنگ شخصیت کا ما لکیے تھا۔مضبوط ڈیل ڈول ، بھاری رعب دار آ واز ، گھنی مو تچھیں ، پورے خاندان پر اُس کی دھاک بیٹھی ہو کی تھی۔ خِیوٹے بہن بھا گی باپ كا ورجه دية تھے۔ خانداني معاملات ميں أس كا فيصله حرف آخر سجها جاتا تفا\_ زمينداري و ہی سنجالتا تھا۔ سب بہن بھائیوں کے وُ کھ سکھ میں کام آتا تھا۔ وہ ایک اچھا منتظم، اچھا بھائی ضرور تفايشا يدكسي حدتك احجها باب بهمي كه كل یری کی تمام ضروریات وقت پر پوری ہوتی تخییں \_گرایک اچھاشو ہرابھی نہ بن سکا \_ ہاجرہ کی ذات کی نفی کر کے اُس کے مردانداً نا کوتسکین ملتی

شوہر کی الفت ویگا نگت ہاجرہ کے لیے ایک خواب ہی رہی۔ اُس کی شکل و صورت اور خاندان کی کم چیٹیتی کا طعنہ دینا نور شیر کے لیے ایک معمول کی ہات تھی۔شومئی قسمت گل پری کے بعد ہاجرہ کی کوئی اور اولا دشہوسکی۔سو پیٹھی اُس کی کوتا ہی تھہری۔ نور شیر کو ہرروا بی مرد کی طرح بیٹے کی شدید تمناتھی اِس محرومی کو تم کرنے



رنگ زندگی کے لیے بہار کا جھونکا تھی۔گل پری کا نام اُس نے بڑے چاؤ سے رکھا تھا وہ اُس کے لیے گل می نازک اور پر یوں می بیاری تھی۔ گل پری بھی ماں سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب وہ جھوٹی تھی تو اُس کی بیاری بیاری تنلاتی ہوئی باتیں ہاجرہ کا دل موہ لیتی اُس کی ساری اُدائی ختم کر لیتی تھیں۔ پھر جوں جوں وہ بڑی ہوتی گئی ماں کی تھی سہلی بنتی گئی۔

گل پری نے رنگ وروپ ہاپ کا لیا تھا تو صداور نڈر پن بھی ورثے میں ملاتھا۔ وہ سی کو ضداور نڈر پن بھی ورثے میں ملاتھا۔ وہ سی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ جو جی میں آتا وہ کرتی تھی۔ وہ مال کی طرح معصوم اور حساس بھی تھی۔ نورشیر فلک شیر کو اُس پر ترجیج دیتا تو وہ یہ ناانصافی پرداشت نہ کر پاتی تھی۔ اپنی مال کے ساتھا اُس کا برتاؤ بھی اُسے اچھا نہیں لگنا تھا۔ اُس کے پاس سوالوں کی ایک پٹاری تھی۔ جس میں سے وہ سوالوں کی ایک پٹاری تھی۔ جس میں سے وہ سوالوں کی ایک پٹاری تھی۔ جس میں سے وہ سوالوں کی ایک پٹاری تھی۔ جس میں جو ہو اُسے اُن سب سوالوں کے جواب بھی جا ہے۔ اُن سب سوالوں کے جواب بھی جا ہے۔ اُس میں جوتے تھے۔

ہوتے ہے۔

"بابا مجھ کو پیار کیوں نہیں کرتا؟ بابا دیر ہے
گھر کیوں آتا ہے؟ بابا میرے لیے کھلونے کیوں

نہیں لاتا؟ باباتم سے جھڑتا کیوں ہے؟ بابا فلک
شیرکو گھمانے لے جاتا ہے مجھے کیوں نہیں؟"
ہاجرہ رسان سے سنجل سنجل کر ایک ایک
سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتی۔ جب کوئی
بات نہ بنائی جاتی تو تھ آکر ہاتھ جوڑد ین کہ"
میری ماں اتنا مت بولا کرلڑ کیوں کے لیے اتنا
بولنا اچھانہیں۔"

''تم تو نہتی ہولڑ کیوں کے لیے اتنا ہنسنا بھی اچھا نہیں۔'' ہاجرہ اثبات میں سر ہلاتی تو وہ بولتی۔

'' پھرتم کہوگا کہ لڑکیوں کے لیے سانس لینا مجھی اچھانہیں۔' اتنا کہہ کر وہ جان ہو جھ کر کھلکھلا کر بنس پڑتی ۔ ہاجرہ جتنا اُسے ٹوکی تھی اتنا ہی وہ کھلکھلا کہ بنسی تھی ۔ قلقل کرتی ہنسی جھرنوں کی طرح اُن اُس کے لیوں سے پھوٹی اور چاندنی کی طرح اُن کے آئلن میں بھر جاتی جو مدت سے اپنی مالکن کی جوڑیوں کی چی ہنسی چوڑیوں کی چی ہنسی چوڑیوں کی چی ہنسی جوڑیوں کی چی ہنسی خوب سجانا جانی تھی ۔ محلے والوں میں سے کوئی ہمدروی خوب سجانا جانی تھی ۔ محلے والوں میس سے کوئی ہمدروی جنانے کی کوشش کرتی تو وہ اوں بھولی بین جاتی ہمدروی جنانے کی کوشش کرتی تو وہ اوں بھولی بین جاتی جیسے دور دلیس میں رہنے والی کسی انجان عورت کے زخموں کو چھیڑا جارہا ہو۔

گل پری کی ہنمی ہاجرہ کوخوف دوہ کرتی تھی میں بین تھا کہ وہ اس سے حسد کرنے گئی بلکہ وہ اس سے حسد کرنے گئی تھی بلکہ وہ کے تیور دیکھ کرخا گف رہتی تھی۔ اس نے تو صبر شکر سے جیسے تیسے اپنا وقت گزار لیا تھا اور اپنی والست ہیں اچھا ہی گزارا تھا گھر ہیں روپیہ پیسہ نوکر چاکر کی کی نہ تھی ، خاندان ہیں عزت تھی مگر کی نہ تھی ، خاندان ہیں عزت تھی مگر کی نہ تھی ، خاندان ہیں عزت تھی مگر کی نہ تھی ، خاندان ہیں عزت تھی مگر کی تعلیم کی تابل شہری ۔ وہ باپ کی نہ تھی ، اپنے حق کے لیے لڑنا جانتی کے غصے اور ظاہری فول فال سے ڈرنے اور دیا ہی ہوجاتی تھی اور اپنی منواکر ہی چھوڑتی تھی ۔ اس کا جوجاتی تھی اور اپنی منواکر ہی چھوڑتی تھی ۔ اس کا ہوجاتی تھی اور اپنی منواکر ہی چھوڑتی تھی ۔ اس کا ہوجاتی تھی اور اپنی منواکر ہی چھوڑتی تھی ۔ اس کا اپنی کم زور کی ہے۔ بیاس کی اپنی کم زور کی ہے۔ گروہ کم زور کہ نہیں ہے ، کھری بات کہ گی ۔ ہاجرہ اُسے باپ رہے کہ ڈراوے وی گر وہ چنگیوں میں اُڑا ویتی تھی۔

نورشیر بظاہر گھر کے معاملات سے کتنا بھی

باجرہ نے گل بری کے آگے ہاتھ جوڈ کر أسے باپ کے سامنے زبان کھو گئے سے روکے رکھا تھا۔ جانتی تھی کہ وہ اِس وقت جذبات میں م کھی ہمی اُلٹا سیدھا بول دے گی بات بننے کی بجائے بگڑ ہی جائے گی۔نورشیرنے کل کی بجائے آج ہی اُس کا ہاتھ پکڑ کر دخصات کر ٹینا تھا۔ .. "میں کوئی تنہاری طرح موم کی گڑیا ہوں کہ ما ما ہاتھ پکڑ کر رخصت کرے گا اور میں ہوجاؤں گی۔ میں اُس کے محل کی این سے این بجادوں گی، دیکھ لیٹا۔'' گل پری کوہنسی کا دورہ یر گیا۔اُس کی وہنی کیفیت دن بدن عجیب ہولی چار ہی تھی ۔ بھی ماں ہے اُلجھتی ،او نیجااو نیجا ہولتی ، بھی روتی، بھی ہنتی، بھی گھنٹوں جیب پڑی رہتی۔ ماں کی سیاری زندگی ایک مثال کی طرح اُس کے سامنے تھی۔ وہ اِس فیصلے کو قسمت کا لکھا مجھنےاورز پر دی کا پیطوق گلے میں ڈالنے پر ہرگز راضی نہیں تھی۔ ہاجرہ فی الوقت اُس سے مہلت

چاہ رہی گئی۔
'' میں وعدہ کرتی ہوں ، کوئی اچھا موقع دکھ کرخود بیٹھ کر ہات کروں گی ، اینے باپ کے مزاج کوتو جانتی ہو۔ ابھی وہ ضد میں آ جائے گا۔' اُس نے اب بھی نور شیر کو پچھ کہنے کی کوشش کی تو محمی کہ گل پری اِس رشتے پر راضی نہیں ہوگی مگر اُس نے سُننے کی زحمت ہی گوار انہیں گی تھی۔ وہ فیصلہ سنانے والوں میں سے تھا۔ تُجت سننے والوں میں ہے نہیں۔''

گردوسری طرف گل بری بھی تو اُسی کی بیٹی مخصی ہے دو پاٹوں کے مخص ہے دو پاٹوں کے درمیان پس کررہ جاتی تھی۔ درمیان پس کررہ جاتی تھی۔ '' تو نے سمجھایا اور بابا سمجھ گیا، واہ ری خوش فہمی۔۔۔۔۔ بابا کا غصہ دیکھ کر تیری آ واز نہیں نگلتی لاتعلق مہی مگر بیٹی کی اٹھان و کھے رہا تھا۔ اُس نے دوراندیتی سے کام لیتے ہوئے پرداز سے پہلے پر کتر لینے کی ٹھائی اور اچا نک ہی اُس کا رشتہ نور حسن کے بیٹے میرحسن کو دینے کا اعلان کر ڈالا وہ دونوں ماں بیٹی اِس فیصلے پر جیران پریشان رہ گئیں۔ خاص کرگل پری کا بُرا حال تھا۔ چہکتی مینا کو جیپ لگ گئی تھی۔ اُس نے شاہ در کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوجا ہی نہ تھا۔ بجین کا بھولین جوائی میں ڈھلا تو اُسے احساس ہوا کہ جوائی کے باکیوں میں ڈھلا تو اُسے احساس ہوا کہ اُس کا دل صرف شاہ در کے نام پر ہی دھڑ کتا اُس کا دل صرف شاہ در کے نام پر ہی دھڑ کتا اُس کا دل صرف شاہ در کے نام پر ہی دھڑ کتا

''نورشیرنے ہاجرہ کو تھم دیا کہ لڑکی اب سیانی ہو چکی ہے۔ آ تکھیں تھی رکھا کرو مجھے اِس کا لڑکوں ہے گھٹا ملنا پہند نہیں۔'' اُس کا اشارہ شاہ در کی طرف ہی تھا۔ گل بری تو میر حسن کے سائے در کی طرف ہی تھا۔ گل بری تو میر حسن کے سائے فاطر میں نہ لا گی۔ گل بری اِس پابندی کو خاطر میں نہ لا گی۔ بجین کی دوشی تھی اب اچا تک کیا ہو گیا تھا۔ شاہ در کو دن بھر کی روداد سنائے بغیر اُس کا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ عشق کی وادی میں قدم رکھ دیا تھا اب چاہے سررہ بیا گئے اُسے میں قدم رکھ دیا تھا اب چاہے سررہ بیا گئے اُسے انجام کی برواہ نہیں تھی۔ ہاجرہ سب جانی تھی۔ انجام کی برواہ نہیں تھی۔ ہاجرہ سب جانی تھی۔ انہا می برواہ نہیں تھی۔ ہاجرہ سب جانی تھی۔ اس نے ساتھ دیے کا وعدہ کیا تھا۔

ابگل پری ہاجرہ سے ناراض تھی کہ اُس نے اتنا انظار کیوں کیا ہاجرہ تو خود پیکوشش کرنے میں لگی تھی کہ کسی طرح نورشیر سے بات کرنے ک ہمت کر سکے مگر اُس سے پہلے اُس نے اپنا یہ فیصلہ سناڈ الا تھا۔

گل پری کی میرحن سے بھی نہ بی تھی۔ شاکرہ کے بچے مزاجاً اُسی پر گئے تھے۔شاکرہ بھی جہاں ہاجرہ کوخود سے حقیر جھتی تھی دہاں گل پری کے شاہانہ مزاج پر سوسوہا تیں بناتی تھی۔



بات کیا ہوگی۔اور مجھے وُ صنگ ہے بات کرنا آتا بن تھی۔

کہاں ہے؟ بنتے کا م کوبگاڑ ہی دوگی۔ پھر مجھے کہو کی اب کھینیں ہوسکتا۔ مبر کرو.... کھے مبر کر کے کیا مل گیا مال ..... مجھ میں تجھ جتنا حوصانہیں ہے۔ جا چی کو دیکھا ہے مجھے کن نظروں سے دیکھتی ہے۔ جے قصائی بگری کو دیکھتا ہے۔اگلے مچھلے سارے حساب چکائے گی۔ بجین سے لے کر میں نے آج تک أے جتنا تنگ کیا اُس کے سارے بدلے لے گا۔اُس کی بیٹیاں بھی ایک ے بوھ کر ایک چغل خور، چریلیں، خون لی جائیں گی وہ میرا..... شروع ہی ہے جلتی ہیں۔ اوروہ میرحسن وہ تو بابا کی دوسری کا لی ہے۔ ایک آ نکھ نہیں بھاتا مجھے، میں اُن کے گھر ایک دن نہیں رہ عمیٰ ۔ ساری زندگی کیے رہ یاؤں گی۔ میرا دم وہیں گھٹ جائے گا۔ بس تو بابا کومیری طرف سے نال کہہ دے۔ ورنہ میں تو کہہ ہی دوں گی۔''گل بری جوش جذبات میں بولنے پر آتی تو بولتی ہی چکی جاتی تھی۔ ہاجرہ کوتو وہ ہمیشہ بى لا جواب كرويا كرتى تعى\_

ہاجرہ جانی تھی کہ وقت سب پھے کھا دیتا ہے
آخرگل پری کومبر آبی جائے گا۔ اُس نے بھی تو
نورشیر جیے مشکل خص کے ساتھ دندگ کے اشنے
سال گزار لیے بتھے گر وہ یہ بات ابھی گل پری
سے نہیں کہہ سکی تھی۔ وہ شن کراور بھڑک جاتی یہ
فرق ضرور تھا کہ وہ نورشیر کی تمام تر جھا کاریوں
کے باوجود دل ہی دل میں اُس سے محبت کرتی
میں۔ ہوش سنجالتے ہی اپنے نام کے ساتھ اُس
کا نام جڑا پایا تھا اور گل پری کو میر حسن سے کوئی
دلیجی نہیں تھی۔ اپنی چچی کی تنقیدی نظروں، چیھے
دیجھوں بن سے اُسے سخت
جملوں اور میر حسن کے چھچھوں بن سے اُسے سخت
جملوں اور میر حسن کے چھچھوں بن سے اُسے سخت
جملوں اور میر حسن کے چھچھوں بن سے اُسے سخت

کھان لوگوں کا زعم، بناوٹی شان وشوکت

کھائی کے اپنے مزاج کا تیکھا پن، تعلقات
میں ہمیشہ تناؤ سا رہا تھا۔ شاکرہ بی بی کو اپنے
خاندان اور حسن اپنی گوری چی رنگت کاغرور تو تھا
مگراندرہی اندروہ ہاجرہ سے حسد بھی کرتی تھی۔
اول تو رو پید پیسے سارا نور شیر کے ہاتھ سے گزرکر
آتا تھا۔ اِس طرح خاندان میں ہاجرہ کا رتبہ ذرا
بڑھ کر تھا اور پھر نور شیر کی ماں بہنیں اُس کی
خدمت گزاری اور سلقہ مندی کی تعریفیں کرتی
ضدمت گزاری اور سلقہ مندی کی تعریفیں کرتی
مندمت میں۔نور شیر کی ماں اُسے دعا تیں دین دنیا
سے رخصت ہوئی تھی۔شاکرہ سے مید برواشت نہ
ہوتا تھا مفت کا بیر باندھ لیا۔

''سبٹھیک ہوجائے گا میری جنڈری ابھی ذراکھبرتوسہی۔''گل پری کو بہلائے بغیر باجرہ کے یاس جارہ نہ تھا۔

'' انجھی تو تیرے بابانے ایک بات ہی کی ہے کوئی بارات تو دروازے پر نہیں آ کھڑی ہوئی ''

'' وہ بھی دروازے پر آئے گی شادیانے بھیں گےاورتم کچھ بھی نہیں کرسکوگی۔مت کہا کرو بھے اپنی جان، اپنی زندگی۔تہہیں اپنی تو کوئی فکر نہیں میری کیا خاک ہوگی۔اگرتم نے اپناحق ہا نگا ہوتا۔ پہلی بار ہی بابا کا اٹھا ہاتھ روکا ہوتا تو آج ایسانہ ہوتا۔آج تہہاری بھی اُس کی نگاہ میں کوئی حیثیت ہوتی، تہہاری بات میں بھی کوئی وزن ہوتا۔''

شاکرہ بی بی کے بقول گل پری نے جار کتابیں کیا ہڑھ لی تھیں۔اُسے بوئی بڑی یا تیں کرنی آگئی تھیں۔اس لیے تو وہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف تھی۔



کہ دہ اُس کی مدوکرنے سے قاصر ہے۔ ''اچھا تو پھر مجھ سے پچھ کہنے کی بجائے اُسی سے مانگ جس سے مانگنا بچھا ہے۔'' اُس نے نگ آ کرآ سان کی طرف اشارہ کیا۔ '''تُو اُس کے در پر مجدے کرکر کے ، سر پٹنے پٹنے کرتھک گئی۔

'' اُس نے تیری سُن کی جواب میری سے گا۔'' میں کہاں کی ولی ہوں۔'' گل پری آئ ونیا جہاں سے برگشتہ تھی۔

، باجره دہل کررہ گئی۔'' کفرمت بول۔'' گل بی مچل گئی۔

''اماں میں کیا کروں، میری دعاوٰں میں اثر ہوتا تو آج بابا بستر پر پڑا ہوتا۔ اُس نے جب جب بچھ پر ہاتھا اٹھا میں نے تب تب اُس کے ہاتھ ٹو منے کی دعا ما تھی مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا میری نہیں سُنتا ، ہالگل بھی نہیں سنتا۔''

ہاجرہ باپ کے لیے اُس کے لیجے کی سفا کی پرسششدر رہ گئی۔نورشیر کی سیاہ کاریوں نے اُس کی بیٹی کے ذہن پر گہرے نقش چھوڑے تھے۔ اُس کے دل میں نفرت کا زہر کھردیا تھا۔

شاہ در کی محبت اِس زہر کا تریاق تھی مگر نورشیر اُس کی زندگی کی بیہ داحد خوشی بھی اُس سے چھین لینا جا ہتا تھا۔

شاہ درکوئی غیرنہیں ہاجرہ کا سگا مجھتیجا تھا۔گل پری کے بچپن کا سنگی ساتھی مگر نور شیر اُس سے غیروں سے بھی براسلوک کرتا تھا۔ اُسے ہاجرہ کے سارے خاندان سے بعض تھا اور انہیں خود سے کم تر گردان کر زیادہ مل جول رکھنا پیندنہیں کرتا تھا۔

ہاجرہ کے بھائی کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ نہ سہی خلوص ومحبت کی کوئی تمی نہ تھی۔شاہ در بھی '' تم عورتوں نے خودا ہے آپ کو کم تر بنایا ہے ور نداللہ نے اُس کے حقوق بھی پورے رکھے ہیں۔ اُسے عزت اور پیار وینے کا کہا ہے مگرتم سے تو وہ بھی نہیں مانگا گیا۔'' ہاجرہ سوچ میں کم ہوگی۔ جوحقوق مانگنے سے ہی ملیں وہ تو پھر بھیک ہوئی۔ ابھی وہ نورشیر کے سامنے اتنا تو نہیں گری تھی کہ اُس سے بھیک مانگتی۔

''شاکرہ چا چی جیسی قورتیں بھی تو ہیں کسی کی کیا مجال ہے جوائے اُلٹا سیدھا کہہ سکے۔ چا چا کے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک بل کا حساب رکھتی ہے۔۔۔۔۔ اور تم نے تم ۔۔۔۔ بابا ڈیرے پرعورتیں لاتا رہا اورتم نے ہوئے ہی رکھی، کیوں ماں کیوں؟'' گل پری اُس سے سوسوسوال کرتی تھی۔ بیسوال بھی نہ کیا تھا۔ ہاجرہ ایک لیجے کے لیے من ہوگئ شرم وخفت تھا۔ ہاجرہ ایک لیجے کے لیے من ہوگئ شرم وخفت سے چہرہ مرخ ہونے لگا۔

بنی باپ کی سرگرمیوں سے بے خبر نہیں تھی بس لحاظ کا بردہ رکھا ہوا تھا۔ نور شیر کو اپنی من مانیوں میں کسی چیز کا ہوش کہاں رہتا ہے۔گل پری کے متنفر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی۔ لحاظ کا یہ بردہ اگر باپ کے روبروٹوٹ جاتا تو کیما طوفان آتا یہ سوچ کر ہی ہاجرہ کو جھر جھری آگئی۔

و این زندگی تو بر بادکر ہی ڈالی اب چاہتی ہوکہ میں بھی ایسا ہی کروں۔ایک غلط فیصلے کی بنی چڑھ جاؤں ،تم تو سب پچھ جانتی ہو۔ پھر بھی .....!''گل بری کو اُس سے ہزاروں شکوے تھے۔ وہ ہاجرہ کو بہت مضبوط دیکھنا جاہتی تھی ، جاہتی تھی کہ وہ اپنی اولا دکی ڈھال ہے مگر ہاجرہ کے لیے بیسب اتنا آسان ہیں تھا۔ اُس نے نظر س جرالیں۔نورشر تو یہ بات اُس نے نظر س جرالیں۔نورشر تو یہ بات

اُس نے نظریں چرالیں۔نورشیرتو یہ بات سُننا بھی گوارانہ کرتا گل پری کوکو کی کیسے سمجھائے



پڑھا لکھا لاکی نوجوان تھا۔ اپنی پھولی ہے اُسے بڑی محبت تھی اور پھولی زادسے اُنسیت جوجوانی کی سرحدعبور کرنے تک پیار میں بدل چکا تھا۔ وہ شہر میں زیرتعلیم تھا۔ جب بھی گاؤں آتا پھولی سے ملنے کے بہانے چکرضرور لگا تا تھا۔

نورشیر مردت میں اُسے اپنے گھر آنے سے صاف صاف منع تو نہیں کر پایا تھا گر اُس سے سیدھے منہ بات کرنا پہند نہ کرتا تھا۔ اُس کا سرو اور خشک رویہ ویکھ کر شاہ در نے خود ہی احتیاط کرنی شروع کردی۔

نورشیر کے اصل عناد کی دجہ پھے اور تھی وہ اُس خاندان سے دوبارہ تعلق نہیں جوڑنا چاہتا تھا۔ ہاجرہ اپنے میکے کی حمایت میں بھی پچھ کہتی تو زہر میں بچھے چند جملے اُسے خاموش کرا دیتے تھے۔ نور شیر جہاندیدہ مرد تھا دونوں کی پیندیدگ بھانپ چکا تھااس لیے حد بندی کے طور پرگل پری کی نسبت طے کر ڈالی۔ وہ تو چٹ منگنی ہٹ بیاہ کر کے قصہ بی نیٹا لیتا کہ جے میں فلک شیر نے اپنا رولا ڈال دیا۔

نورشیر کے لاڈ پیار نے فلک شیر کو بگاڑا نہیں تھا وہ بڑا سعادت منداور بیبانو جوان تھا مگر پھر بہت پچھ بدل گیا۔ نیلمال اٹھا قائی اُس سے کمرائی تھی اور پچھالی ٹکرائی کہ اُس کی نینز چین آرام بھوک بیاس، دل و د ماغ سب لوٹ گئی۔ قلک شیر نے ضد پکڑی کہ شادی کرنی ہے تو صرف فلک شیر نے ضد پکڑی کہ شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف نیلمال سے ۔۔۔۔۔ پیاری نیلو۔۔۔۔۔۔۔ اور صرف نیلمال سے ۔۔۔۔۔ پیاری نیلو۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیاری نیلو سے ایک ہمی نہیں ۔ اُن لوگول کا تعلق قریبی گاؤں سا بھی نہیں ۔ اُن لوگول کا تعلق قریبی گاؤں سا بھی نہیں ۔ اُن لوگول کا تعلق قریبی گاؤں سا بھی نہیں ۔ اُن لوگول کا تعلق قریبی گاؤں سا بھی نہیں ۔ اُن لوگول کا تعلق قریبی گاؤں سا بھی نہیں ۔ اُن لوگول کا تعلق قریبی گاؤں سا بھی نہیں اور پچھ بیا نیام بھی نہیں ہے۔۔ خاندان کے لڑے کے ایک نیک نام بھی نہیں ہے۔۔ خاندان کے لڑے

بدمعاشیاں کرتے دند ناتے پھرتے تھے۔لڑکیاں فیشن میں ماہرادرخاصی تیز طرارمشہور ہیں۔ ہاں حسن کی بہتات تھی۔ جس کی دجہ سے دل پھینک نوجوانوں میں وہ گھرانا کافی مشہور تھا۔ اِس شہرت پرفلک شیرحامی بھرتا بھی تو کیے اُسے اپنی خاندانی نجابت پر بڑا نازتھاا یے لوگوں کوتو وہ منہ فاندانی نجابت پر بڑا نازتھاا یے لوگوں کوتو وہ منہ رُجانا بھی پسند کرنا چہ جائیکہ رشتہ مانگئے اُن کی وہلیز پرجانا بسوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔

بن فلک شیر کو اُس نے ہمتیلی کا بھیچولا بنا کر پالا تھا۔ سینت سینت کر ، سنجال سنجال کر کہ کہیں اُسے آج کے دور کی ہوا نہ لگ جائے۔ فلک شیر بھی سیدھا سادا بھولا بھالا سا تھا۔ اُس میں آج کل کے لڑکوں جیسی کوئی برائی ، کوئی تیزی نہیں تھی۔ نورشیر کی ہر بات مانتا تھا مگر اِس بار جانے کیا ہوگیا تھا۔

نورشیرگی خالفت، سمجھانا بجھانا بچھ بھی کام نہ آیا فلک شیر بھی اپنے نام کا ایک ٹکلا، ضدیر اڑا رہا۔ منت ساجت ججت بازی رونے دھونے خوشامدے کام نہ چلاتو اُس نے ابنا آخری حربہ آزمایا۔

بھوک ہڑتال کردی۔ چند ہی ونوں میں عدِّ هال ہوگیا۔ اتنا سا مندنکل آیا۔ نقاجت کے مارے، بولنا دو بھر ہوگیا۔ مجنوں بنا پڑار ہتا، وہی ایک ہی رٹ کہ مرتامر جاؤں گااپنی بات سے نہ ہٹوں گا۔ نیلماں کوزبان دی ہے۔

اُس کی بیرحالت دیکھ کرنور شیر کی جان پربن گئی پہلے تو غصے میں نیلماں کی ایسی تیمی کرتار ہا مگر پھر جب فلک شیر پرغش کے دورے پڑنے گئے تو اُسے ہتھیارڈ التے ہی بنی بادل نخواستہ اُسے رشتہ لے کر جانے کی حامی بھرنی ہی پڑی جو جتنا کھو کھلا ہوتا ہے اتنا ہی بجتا ہے۔لڑکی والوں کی شرط تھی

کہ انہیں پوری عزت دی جائے اور سارے معاملے حب دستور طے کئے جائیں۔

اُس کے بعد وہ لوگ تو جیسے انتظار میں بیٹھے تھے۔ نورشیر کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پہلی ہی نشست میں باپ کی ہوگئے۔ مثلنی کی انگوشی کے نتاولے ہوگئے۔ نورشیر واپس لوٹا تو بیاعتراف کرنے پر مجبورتھا کہ لڑکی واقعی بہت خوبصورت اور طرحدار ہے۔ تھوڑی ہی مغرور ہے مگر ریغروراس پر جیا ہے۔ باتی باتیں بھی بقول اُس کے سی سائی منائی میں اوگوں کی تو عادت ہوتی ہے باتیں بنانے درنہ وہ لوگ اسے بھی بر نہیں جنناسنا تھا۔ سطی ساگھرانہ ضرور ہے مگر لڑکی اچھی ہے۔ ساگھرانہ ضرور ہے مگرلڑکی اچھی ہے۔

یہ سند مکنے کے بعد تو فلک شیر نکے پیرز مین پر نہ پڑتے تھے،اترایااترایا پھرنے لگا۔

گل بري ايناغم بھول کر چيا کی سادگي بر جران ہوتی تھی۔ نیلماں کے حوالے سے تننی عجیب عجیب ی ماتیں تو خود اُس نے سُن رکھی تھیں۔عورتیں آ کر بتاتی تھیں کہ کا فی مزاج دار ہے أیں کے خواب بڑے او نچے ہیں خود کوفلمی ہیروئن جھتی ہے۔ فلک شیر جیسے سیدھے سادھے بندے کا اُس کے خوابوں میں کوئی گزرنہیں تھا۔ بەرشتە أے پىند نەآيا تھا مگر پھر شايدا ہے گھر والوں کے دباؤپریا پھریسے کی چک دمک و کھے کر راضي موكى \_اب خوش تفي يامطمئن بيربتانا مشكل تھا۔ تگرا پی شادی کی تیار بوں میں ضرور تکی تھی۔ گل پری نے جب نیلماں کو دیکھا تو ٹیملی نظر میں ناپند کرلیا۔ وہ ہوشیاری لڑکی اُسے اینے بچارے سے چھا کے لیے بالکل بھی موزوں نہ گئی تھی مگر اُس کی شنتا کون عمر کے زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ ہے وہ فلک شیر سے کافی حد تک بے

تکلف تھی۔ وہ بھی اینے دل کی بات کرلیا کرتا تھا

گراب نیلماں کے آنے کے بعد فلک شیر کے پاس نہ اُس کے لیے وقت بچاتھا اور نہ پہلے ی توجہ، اُسے نیلماں کے علاوہ اور پچھ سوجھا ٹی نہیں ویتاتھا۔

اُس کی گفتگو نیلماں سے شروع ہوکر نیلماں پرختم ہوتی تھی۔ وہ نیلماں کے خلاف کچھ سُن نہیں سُکٹا تھا۔ کچھ کہوتو جذباتی ہوجا تا تھا۔ اُس کا حال اُس بچے ساتھا جے اپنا من پسند کھلونا مل گیا ہو جسے وہ سینے سے لگائے کچرتا ہو۔ گل پری نماق میں بھی نیلماں کے بارے میں کچھ کہتی تو ہُرا مان جاتا۔ ہا جرہ کے روکنے ٹو کئے پرگل پری نے اُسے جاتا۔ ہا جرہ کے روکنے ٹو کئے پرگل پری نے اُسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔

فلک شیر کے قصے میں وقتی طور پرگل پری کا معاملہ دب گیا تھا۔ ہاجرہ خدا کاشکرادا کرتی تھی کہنی الحال تو سر پر فقی تکوارٹل گئ تھی۔ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ کیا چھ کوئی معجزہ ہی ہوجائے۔ بیرشتہ اُسے بغیر کسی معجزے کے ہوتا دکھائی تو نہیں دیتا تھا۔ نورشیر کے سامنے اپنے میکے کی حمایت میں جب بھی پچھ کہنے کی کوشش کی منہ کی کھائی تھی۔

ہاجرہ کے بھائی کی بڑے بازار میں کپڑے
کی اچھی خاصی چگتی دکان تھی مگرنورشیر کی نگاہ میں
وہ بزازتھا۔جبکہ نیلماں کو وہ سرآ تکھوں پر بٹھار ہا
تھا۔گھر میں فلک شیر کے بعداب نیلماں کا سب
سے بڑا حمایتی نور شیر ہی تھا۔ نیلماں حد سے
زیادہ پُر اعتادُنگی آپی ہونے والے سُسرال ہے
دھڑک آنے گئی تھی۔ یہاں اپنی شادی کی تیاری
میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔

وہ نور شیر جس کا دبد بہ پورے خاندان میں مشہور تھا اُس کے سامنے ایکدم موم پڑجا تا تھا۔ نیلماں کافی منہ بھٹ تھی اور اُس کی بدتمیزی کو بات صرف اتی ہے کہ نور شیر فلک شیر سے
بہت محبت کرتا ہے۔ اس حوالے ہے اُس کی بیوی
کوبھی عزیز رکھتا ہے۔ پھر جس دن نیلماں نے
اُس کی موجودگی کی پردا کیے بغیرا پنے باپ برابر
مرد کے ہونؤں میں دبا سگریٹ اپنی گوری
انگلیوں ہے تھام کر بیار بھری خلگی ہے کہا۔

''اب میں اسکریٹ پنتا نہ دیکھوں ، ذراجو اپن صحت کا خیال ہو کچھ پیتہ بھی ہے سگریٹ صحت کے لیے کتنی بُری ہے، بندے کوختم کر ڈالتی ہے۔'' ہاجرہ گنگ ہوکر اُس کی جرائت دیکھتی رہ گئی

اُ دھرنورشیر جوشِ جذبات ہے مغلوب ہو گیا، روہانساسا ہوکر بولا۔

'' یہاں کی کومیری پروا ہی کہاں ہے، بس پیبہ کمائے کی مشین ہوں ہے''

'' اب میں جو آگئ ہوں۔ خوب خیال رکھوں گی آپ کا۔'' نیلماں نے نگاہوں کے تیر چلائے۔ نورشیر جیسے گھاگ بندے کے لیے صنفِ نازک کے ان اشاروں کی گھیاں سلجھا نا کون سامشکل کا م تھا۔

سیدهی سادهی ہاجرہ گھر بیٹنے والی عورت سہی بے وقو ف نہیں تھی۔اُس لمجے جان گئ کہاُس کے گھر میں وہ کھیل کھیلا جانے والا ہے جو نیلماں جیسی اکثر عورتیں اکثر مردوں کے ساتھ کھیلا کرتی

یں ایسا آئے ہے نہیں سینکڑوں برس سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جب ہزاروں لوگوں پر حکومت کرنے والا طاقتور' زور آور مردخوثی خوثی اپنی نکیل ایک عورت کے ہاتھ میں دے کرخودغول سے پچھڑے اونٹ کی طرح سر جھکائے اُس کے پیچھے یوں چل پڑتا ہے جیسے وہی اُس کی اصل مالک ہو۔ چیوتی صاف گوئی کوخودشیر'' ذرای شوخ ہے

پی ہے ابھی۔'' کہہ کرٹال جاتا اور وہ پی ہاجرہ
کی نظروں کے سامنے دو دوجوان مردوں کو اپنی
انگیوں پر نیچاری تھی۔ دونوں ہر بات میں اُس
کی پیندنا پیندکوتر نیچ دیتے تھے۔ فلک شیرتو فلک
شیر ونور شیر بھی کپڑے التے ، زیور وغیرہ کے
معاملے میں اُس کے ذوق کی تعریف کرتا تھا۔گھر
کے رنگ و روفن تک میں اُس کی رائے گی گئی
سے رنگ و روفن تک میں اُس کی رائے گی گئی
کاسارا دن چو لہے کی نذر ہوجاتا۔

اتنی زیاده پذرانی پر نیلمان کو ساتویں آسان پر پہنچنا ہی تھا۔شروع شروع میں دنیا وکھاوے کے لیے اُس کا کوئی نہ کوئی چھوٹا بھائی یا بہن ساتھ آتے تھے کہ لوگ معیوب نہ سمجھیں مگر پھر جب نیلمال نے پیر جمالیے تو پیر تکلف بھی جاتا رہا۔ وہ شادی ہے پہلے ہی ہے گھر میں مالکا پنداشتحقیاق جنانے لگی تھی بھی ملاز ماؤں پر حکم چلاتی مجھی گل پری کو کسی بات پر ٹوک دیتی مجھی باجره كى كسى بات مين اختلاف كالبهلونكال كيتي ہاجرہ جزیز ہوکر رہ جاتی۔ گل بری تو پہلے ہی خلاف تھی اب اور بھی کترانے لگی وہ اُس کے آنے پر کسی نہ کی بہانے کرے میں بند ہوجاتی تقى - نيلمال محسوس كرتى تقى أورجنا تى بھى تقى مگر گل بری کو اُس کی پروانہیں تھی وہ اپنی مرضی کی مخارتھی کسی ہے ملنے کو دل نہیں جا ہے گا تو نہیں ملے گی ، کوئی بات غلط لگے گی تو ضرور تہے گی۔ نورشیر پھر بعد میں ہاجرہ پر ہی خفا ہوتا تھا کہ أس نے بیٹی کوا خلاق نہیں سکھائے۔ نورشیر کا بیرالتفات اور پھراس کی نگاہ ہاجرہ

کے اندر کوئی شے تھنگتی ضرور تھی مگر وہ اپنی ہرسوچ

کا گلا گھونٹ لیتی کہ ایساسو چنا بھی گناہ ہے۔

رودندن

ا پی مرضی ہے کررہی تھی مگر سامنے والے کو بول شامل کرتی جیسے اُسی کے مشوروں پرتو چل رہی

ہاجرہ نے ملازمہ کوگلاس نکال کردھونے کا کہا اورخودشر بت گھولنے لگی۔خودا پنے ہاتھوں سے خاطر داری نہ کروتو نیلمال کورنج ہونے لگنا تھا۔ نیلماں نے چادر اُ تارچینکی اب اپنے گھر میں بھلا کیا پردہ اُس کی قمیض پینے میں بھیگ کر بدن سے چیک رہی تھی۔شربت کی ٹرے اُ تھا کر

لاتی ہوئی ہاجرہ نے نظریں چرالیں۔ حسن بے پرواہ تھا، کچھ گرمی، کچھ برہمی کی تپش سے لال بھبھوکا چہرہ، پیڈسٹل فین کے سامنے کھڑے ہونے کی وجہ سے رخساروں کو چومتی سیاہ آ وارہ لٹیں۔

سامنے کمرے کے اُدھ کھلے دروازے سے اپنے جہازی پاٹک پریٹم دراز دکھائی دیتے تورشیر کی ساری توجہ اُس جانب تھی اُس کی نظر کو کون یا بند کرتا۔

کل بری وہیں کمرے میں ہی بیٹھی تھی برداشت نہ کرسکی تو اخبار چھوڑ کراُٹھ کر چلی گئی۔ بظاہرا پی دھن میں مگن نیلماں کی نظروں نے اُس کا پیچھا کیا مگراُس دقت چہرے پر پر چھا تیں تک نہ آنے دی۔

چند گھونٹوں میں گلاس خالی کرکے اُس نے ہفیلی کی پشت ہے اپنے ہونٹوں کوصاف کیا۔ لال ہونٹوں پرشر بت کےلال قطرے، دکھائی ہی کب پڑتے تھے۔

نورشیر کی ساری تسلمندی جاتی رہی وہ بے اختیار اُٹھ کر دروازے کی چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا اور محبت پاش لہجے میں بولا۔ '' دشمنوں کی خیر ہو، آج مزاج اتنا گرم کیوں نیلماں ہمیشہ کی طرح یوں دندناتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی جیسے کوئی بادشاہ اپنے مفتوحا علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ فلک شیر بازوؤں میں ڈھیر سارا سامان سنجالے اُس کے پیچھے پیچھ تھا

☆.....☆.....☆

گھر کے مرکزی گیٹ سے دالان والان والان سے برآ مدے اور برآ مدے سے اندر ہال کمرے تک وہ یونچی منمنا تا رہا جس کا جواب نیلماں کی ایک گھوری تھا۔

گرگی ملاز ما کمیں اُس کی مید درگت و مکھ کر وہی د بی ہنسی ہنستی تھیں۔ اُن کے لیے بید دوز ایک نیا تماشہ ہوتا تھا۔ گا دُل میں شادی سے پہلے یوں بلا جھجک ہونے والی سسرال آنے کارواج نہ تھا۔ اس لیے وہ سب حیران ہوتی تھیں چیکے چیکے با تیں بھی کرتی تھیں گرنیلمال ، نیلمال تھی۔

'' بھرجائی بی .... ذرا مخصندی یوتل تو پلوانا۔'' کمرے کے وسط میں آ کر نیلمال نے سلام جھاڑنے کے ساتھ آ واز دی۔

''نہیں بلکہ شریت بنوا دو۔۔۔۔۔ آگے ہی کلیجہ سرر ہاہے۔'' بیے جملہ اُس نے اٹیک کافتی ہوئی نظر فلک شیر پر ڈال کر کہا جس سے آج جانے کون سا قصور سرز دہوچکا تھا۔

" اُور میں میہ کپڑے درزی سے اٹھوا لائی ہو۔ ڈیزائن و کم لینا ٹھیک ہیں یانہیں ..... ورنہ اُس کے منہ پر مار آ وُں گی۔ " وہ ساری تیاری



ہے کہ اُس کے اور بھی ..... ہے؟" نیلمال کی آمد ہمیشہ أے بہار کے جھو کے کی طرح لگتی تھی اُس کی نقری ہلی ہے آ کرکن اتھا۔ بے جان در و دیوار جاگ سے اٹھتے ہتھے۔آج غصہ کررہی تھی تو اور بھی بے چین کررہی تھی۔ " مچھوڑیں نال بھائی جی .....کیا کرین کے س كر..... نيلمال كونجس ابعارنا خوب آتا

> · د نهیں نہیں ،تم کہوتو۔'' نگاہیں پُر شوق تھیں لہجہ ہے تاب فلک شیر کا بس نہ چل رہاتھا کہ ہاتھ جوڑ کرٹیلماں کو بولنے سے بازر کھے۔

> " بھائی جی اب کے شہر جاؤ تو میری بتائی ہوئی چوڑیوں کے ساتھ ساتھ فلک شیر کے ناپ کی چوڑیاں بھی ضرور کیتے آنا۔'' نیکماں نے تنگ کرناز بھری شکایت کی فلک شیراور بھی کجل ہو گیا۔نظروں ہی نظروں میں التجا کرنے لگا مگروہ نیلماں ہی کیا جواس کی شن پے لے۔وہ جب جب فلك شير كى ساده لوى كاينداق اژاتى تھى نورشير كو بہت لطف آتا تھا اس وقت بھی سمجھ گیا کہ اِس تمہید کے بیچھے کوئی دلجیپ کہائی ہے۔ آج کیا قصور ہوگیا میرے شخرادے

ا ہم لوگ درزی کے باس سے آ رہے تھے اُدھر کلی کے کونے پر ایک لفنگا اپنے دوست کے ساتھ راستہ روک کر کھڑا ہوگیا اور آپ کا پیہ نازوں پلاشبرادہ جان عالم لگا انہیں سمجھانے کہ بھائی یہ کوئی اچھی ہات جبیں ہے۔ شریف لوگ ایسا نہیں کرتے۔'' نیلماں نے فلک شیر کی نقل -675

فلک جوسر کھجار ہاتھا گڑ ہڑا کر وضاحتیں دینے

° وه دو تھے۔ پھرا تنا سامان ..... اور ہوسکتا

نورشیراُس کی بات کاٹ کرا یکدم جوش میں

''کس مائی کے لال نے اتن جرائت کی تھی۔ بجھے نام بتاؤ،حشر بگاڑ دوں گا اُس کا.....اُس کی مال روئے کی أسے .....

" رہنے دیں بھائی جی، مینشن نہ لیں.... لیں پیٹھنڈا شربت پیکس اور ٹھنڈے ہوجا کیں۔'' نیلمال نے جھٹ سے اٹھ کرشر بت کا گلاس لے جاكراً ہے تھایا۔

" آپ فکرنه کریں، میں نے کیا چھوڑ دینا تھا اُسے یونہی ، مجھے کیا ایسی ویسی سمجھ رکھا تھا جوراستہ روکا، جوتی اُتارکرالیی پھینٹی لگائی کہ دوبارہ اس کی میں نظر نہیں آئے گا۔'' اُس نے فخر مداینا کارنامہ سنایا تو نورشیر باوجود غصے کے ایک جاندارة بقهه لگائے بغیر ندرہ سکا۔

کیسی جی داراژ کی تھی اور کر داروالی بھی ۔ شربت کی کرغصہ قدرے کم ہوا تو وہ فلک شیر کو سرزئش کرنے لگا کہ اُسے یوں نیلمیاں کو اینے ساتھ گاؤں کی گلیوں میں پیدل نہیں لیے

پھرنا جاہے۔ طے بیہ پایا کہ نیلماں اب کہیں بھی آنے جانے کے لیے گھر کی گاڑی استعال کرے گ آ خروه اِس گھر کی عزت تھی۔

وسترخوان بچھایا جانے لگا تو نیلماں کو جیسے اجا تك خيال آيا۔

'' پیگل پری کہاں چلی گئی۔ابھی تو یہاں بیٹھی تھی۔''سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے نیلمال پھرے بولی۔

" يون تو مين عمر مين أس سے كوئى دو حار برس چھوٹی ہی ہوں گی مگر رشتے میں بڑی ہوں۔ گرشا پدائھی اُسے اِس باٹ کا حساس نہیں ہے، سرخ تھال سا بنا سور ن سلام کرنا بھول جاتی ہے۔'' نن شرکی تنبیبی نگاہ باح و کی طرف ہی اٹھنی سخیں۔ دور کسی گھر سے اٹھتی

نورشیر کی تنبیبی نگاہ ہاجرہ کی طرف ہی اٹھنی تھیں ایسے احساس تو مائیس ولاتی ہیں۔

ہاجرہ ہے کو کی اور جواب نہ بن پڑا تو بولی۔ '' میں دیکھتی ہوں شاید اُس کی طبیعت ٹھیک نہیں سے '' اُس کے اٹھنے سے پیشتر ایک جھٹکے

نہیں ہے۔'' اُس کے اٹھنے سے پیشتر ایک جھکے سے گل پری کے کمرے کا وروازہ کھلا اُس نے باہر نکل کر بغیر کسی کی طرف دیکھے بلند آ واز میں سلام کیا اور کھانا لگانے میں مال کی مدو کرنے لگی۔نیلماں خفت مٹانے کے لیے چہکی۔

ی میں میں میرا کہنا برانگامیں تو یونہی نداق ''شاید مہیں میرا کہنا برانگامیں تو یونہی نداق کررہی تھی۔ اپناسمجھ کر ..... اِس بہانے تمہاری

صورت تو و تکھنے کوملی ''

گل پری زبردسی اینے ہونٹوں کو سینے کہدرہی مسکراہٹ نام کی چیز ہونٹوں پرلائی جیسے کہدرہی ہواب خوش، باپ اور چیاسا منے نہ ہوتے توشاید وہ تڑسے کوئی جواب بھی وے دیتی۔ کھانا اُس نے زہر مار کرنے والے انداز میں ہی کھایا تھا۔ نور شیر کا بس نہ چل رہا تھا کہ ایک تھیٹر لگا کرگل نور شیر کا سوجا ہوا ہوتھا درست کر ڈالے، بیچاری نیلماں اُس سے بنس ہول رہی ہے اور یہاں اس کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔

ساری شد ماں کی ہے لڑکی کوسر چڑھا کررکھا ہے۔اب اِس کا علاج کرنا ہی پڑے گا، پہلی ہی فرصت میں اِسے چلتا کرنا ہے، اُس نے عزم کی ا

اُ دھر فلک شیر کے دل میں بھی گرہ پڑگئ تھی۔ نیلماں ٹھیک ہی تو شکوہ کرتی ہے کہ گل پری اُسے پینرنہیں کرتی حقیر جھتی ہے۔ پینرنہیں کرتی حقیر جھتی ہے۔

سرخ تھال سا بنا سودج افق کے کنارے سمٹ آیا تھا دم تو ڑتی کرنیں منڈ بروں کوچھور ہی تھیں۔ دور کسی گھر سے اٹھتی دھویں کی سرمگ سی کیبراو نیچاا ٹھتے ہوئے سفید با دلوں کے گلے لگنے کی ناکام کوشش کرر ہی تھی۔

ی نا کام تو س کررہی گی۔
فضا میں ایک نامعلوم سی یاسیت گھلی تھی یا
شاید ریگل پری کے دل کی اندرونی کیفیت تھی۔
آج کل اُس پر ہر وقت اُداسی اور جھنجلاہث
طاری رہنے گئی تھی۔ ہر شے سے ہی دل اچائ
ہور ہا تھا۔ ہرگز رتا ہوا دن اُس کے دل میں نے
وسوسے جگا تا تھا مگر کسی کوصورت حال کی سکینی کا
احساس ہی نہیں تھا۔خاص کرشاہ درگو، وہ ہر بات
کو بردی سہولت سے لیتا تھا۔

وہ دونوں حیبت کی طرف جانے والے زیجے پرائک دوقدم کے فاصلے پر بیٹھے تھے۔شاہ در کی نظریں اُس کے چرے پر کھوئی ہوئی شوخی الاش کرتی تھیں۔اُس کی برجنگی،خوش گفتاری، خوش د لی اب تنگ مزاجی میں ڈھل گئی تھی۔ بات برناراض تو وہ پہلے بھی ہوا کرتی تھی مگراب تو اُس کا مزاج عجیب بل میں تولد بل میں ماشہ سا ہوگیا تھا۔

گل پری گمسم بیٹی تھی۔ پچپا کا اُکھڑا اُکھڑا ا روبیہ اور بابا کا دوٹوک انداز ، اُسے اپنے کانو یا میں آنے والے لیحوں کی دھمک صاف محسوں ہوتی تھی۔ بابا اُسے کوئی رعایت دینے پر تیار نہ تھا۔ اگلی فصل اُنزی نہیں اور اُس کا بیاہ تھہرانہیں اگر نیلماں کے گھر والوں نے جلدی کا عذر نہیں مچایا ہونے کی سوچا گر فلک شیر بھی جلدی کا عذر نہیں مچایا ہونے کی سوچا گر فلک شیر بھی جلدی شادی کے ہونے کی سوچا گر فلک شیر بھی جلدی شادی کے لیے اُنا وُلا ہور ہاتھا۔ نور شیر اسے قائل نہ کرسکا۔ لیے اُنا وُلا ہور ہاتھا۔ نور شیر اسے قائل نہ کرسکا۔ راتوں کو نیند ٹوئٹی تو گل پری کروٹوں میں صبح راتوں کو نیند ٹوئٹی تو گل پری کروٹوں میں صبح



ای دکھ، اپنی پیند، اپنی تا پیند، اپنی مان کے لیے
اُس کے احساسات، باپ کے لیے جذبات،
خواہشیں، جاہمیں، شکوے، ناراضگیاں، محبییں،
شاہ در جب بھی شہر ہے آتاگل پری کے پاس
اُسے سنانے کے لیے ڈھیروں باتیں ہوتی
تصیں۔ شاہ در مسکراتی ، نار ہوتی نظروں سے
اُسے و کھا اور سُنتا جانا تھا۔ بیج میں بھی بھی
اثبات میں سرکو ہلانا، جیرت افسوس یا ستائش کا
اثبات میں سرکو ہلانا، جیرت افسوس یا ستائش کا
اظہا رکرنا بھی ضروری ہوتا تھا ورنہ گل پری
جھڑتی کہ وہ ڈھنگ سے اُس کی بات سُن نہیں

آج شاہ در آیا تھا تو اُسے لگا جیسے وہ بولنا بھول گئ ہے اوراگر بولتی بھی ہے تو اُس کے الفاظ چوٹ کے سوا اور کچھ نہیں دیتے۔ اِس دفت بھی اُس نے اِس سوال کے جواب میں ہمیشہ کی طرح بہت سنجل کر کہا۔

'' میں ایسی تکلیف دینے والی ہاتیں نہیں سوچا کرتا۔ سوچنے کے لیے اور بھی انچھی انچھی ہاتیں ہیں۔''

جدائی کے بیہ چندون وہ گل پری کے بارے
میں ہی سوچ کر گزارتا تھا۔اشے جنن کرکے وہ
یہاں اس سے ملنے آتا تھا گراباً سے ویکھ کرگل
بری کے دل کی بے قراری اور بردھ جاتی تھی وہ
کسی نہ کسی بات پراس سے اُلجھ پڑتی تھی۔
'' بلی کو دیکھ کر کیونز کی طرح آئی تھیں بند
کر لینے سے کیا موت مل جاتی ہے؟'' گل پری
نے طنزیہ کہا۔

'' آورمرنے سے پہلے مرجانے کی سوچنا کون عظمندی ہے؟''شاہ درنے اُلٹاسوال پوچھا۔ '' مت سوچؤ ایک روز وہ مجھے ڈولی میں بٹھا کرلے جائے گا اورتم منہ دیکھتے رہ جانا۔ پھر میں کردی تھی۔کہاں جائے ،کس سے فریاد کرے۔ یہ وفت نکل جاتا تو سب نے ہاتھ ملتے رہ جانا تھا گر ابھی ماں کی قسموں نے زبان پر پہرے بٹھا رکھے تھے۔گل پری کو نہ اُس کی تسلی پر یقین آتا تھا نہ وعدے پر اعتبار گر وہ یقین کرنے پر مجبور تھی۔۔

فلک شیر کی شادی کے بعداُ سے اپنی خیر ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ نیلماں کے انداز د کچے رہی تھی وہ گل پری کو اپنا حریف مجھتی تھی۔ اُس کی آ تھوں میں ایک واضح پیغام ہوتا تھا۔ گل پری جان چکی تھی کہ نیلماں اِس گھر میں قدم جماتے ہی اُس کے قدم اکھاڑنے کی کوشش گرےگی۔

اپنی ماں کو تو گل بری جانتی تھی کہ اُس نے خوش گمانیوں میں ہی زندگی گز اررہی ہے مگر زیادہ غصہ اُسے شاہ در پر آتا تھا۔ وہ اِس معالمے کو سنجیدگی سے کیوں نہیں لیتا۔سب ٹھیک ہوجائے گا کاراگ الا پتار ہتاہے۔

نیلے آسان کی وسعوں میں پنکھ پھیلائے ایک دوسرے کی ہمراہی میں تیرتے پرندوں کو صرت سے دیکھتے ہوئے اُس نے اپنی چپ توڑ کر ہزار بارکا دہرایا سوال پوچھا۔

'' بھی سوچا بھی ہے ہماری محبت کی اِس کہائی کا کیا انجام ہوگا؟' اپنے جذبوں کے اظہار میں وہ جتنی ہے باک تھی ۔شاہ درا تنائی مختاط رہتا تھا۔ وہ اتنائیا تلا بولتا تھا جیسے الفاظ ضائع ہونے کا ڈر ہوجبکہ گل پری ہے تکان بولتی چلی جاتی تھی جواس کے دل میں ہوتا تھا کہہ ڈالتی تھی ۔شاہ در کی بہی خوبی تو اُسے سب سے زیادہ پسندتھی کہ وہ بہت اچھا سامع تھا اپنے دل کی ساری باتیں وہ اُس کے ساتھ کرلیا کرتی ، اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ،



پوچیوں گی یمی ہے تہاری غیرت ' گل پری کی اِس بات پرشاہ درکوتا زیانہ سالگا۔

'' آئندہ مجھے بے غیرت کا طعندمت دینا، حاہوں تو حمہیں ابھی اٹھا کر لے جاؤں مگر براوری اور تمہارے باپ کا شملہ نیچا ہونے کے خیال سے ڈرتا ہوں۔ اُن کی عزت کا خیال روک لیتا ہے ورنہ.....''

سدا کے زم مزاج شاہ در کا یوں جوڑک جانا گل پری کواچھا تو لگ شروہ اور بھی اُس سے بہت کچھ جاہتی تھی۔ مزید چڑانے کے لیے بولی۔ '' ہونہہ اِس کے علاوہ اور تم کر بھی کیا سکتے ہو، کیسا شخندا خون ہے تہارے خاندان کا ،لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار کھینک ڈالتے ہو۔ ایک تم اور ایک امال ، آخر دونوں کا خون ایک ہی تو ہے۔ جا ہے ہو کہ بغیر کچھ کیے ، کیے خود بخو دسب کچھ موجائے۔ سارا قصور تہارا ہے ایک بار بھی تو تم موجائے۔ سارا قصور تہارا ہے ایک بار بھی تو تم دہ بھی کچھ سوچتے۔'' گل پری بولتے ہو گئے تو شاید وہ بھی کچھ سوچتے۔'' گل پری بولتے ہو لئے تھک

شاہ در جانتا تھا گہ وہ کس وہنی اور جذباتی اذیت ہے گزررہی ہے۔اس لیے وہ اُسے بول کر دل کی بھڑاس نکا لنے کا موقع دیتا تھا۔ وہ چیپ ہوئی تو آ ہشگی ہے بولا۔

پ د 'تم جانتی ہو میں ایسا کرنا چاہتا تھا مگر پھو پی نے روک لیا کہ ابھی مناسب نہیں ۔''

'' تو اور میں گیا کہدر ہی ہوں۔ یہی تو رونا ہے اماں بھی تمہاری طرح بزدل ہیں۔ مگرنہیں تم تو بلکہ بزدلوں کے سردار ہو، ابھی بھی بابا کے پیچھے چھپ چھپ کرآتے ہوجیسے کداپی سکی بھو پی سے ملنا کوئی جرم ہو۔ اماں نے ساری زندگی مناسب وفت کے انتظار میں گزار دینی ہے۔ ابھی تک تو

وہ سہانا وقت نہیں آیا جس کے وہ خواب ریکھتی آئی ہے۔ جیسے کہ بابانے واقعی اُسے آئی عزت، برابری کا اتنا درجہ دے ہی دینا ہے کہ پاس بھا کرمشورہ کرے اور سُنے ۔''گل پری کی ہاتیں تالج سہی پران میں کڑوی سچائی تھی۔

شاہ در ایک لمبی سانس لے کررہ گیا۔ اپنی پھو پی کے لیے اُس کا دل بھی کڑھتا تھا مگروہ کچھ کرنبیس یا تاتھا۔

''تم دونوں جانے کن احمقوں کی جنت میں رہتے ہو۔ جیسے کہ ایک دن اچا نک سب کچھ تہاری مرضی کا ہوجائے گا۔ کا یا پلٹ جائے گی۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ وقت نا مہر بان ہوجائے تو خود سے ہماری جھو لی نہیں بھرتا ، اپنی خوشیاں اپنے جتن سے حاصل کرنا پڑتی ہیں۔' وہ تقدیر سے زیادہ تد بیر کی قائل تھی۔

''حیاجا جیسے بدھونے بھی کسی نہ کسی طرح اپنی منوالی ہم تو اُن سے بھی گئے گزرے نکلے۔'' شاہ در کے لیوں پرمسکرا ہے آگئی۔

''لُوگئ تم نے ایک ہی سانس میں مجھے اور اپنی ماں کو احمق، ہزول اور چیا کو بدھو کہہ دیا۔ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا۔'' اُس نے بات کو ہلکا پھلکا رنگ لینے کے لیے شکفتگی برتن جیا ہی مگر گل پری آج سخت خفاتھی۔

شاہ در کی عاوت تھی کہ وہ کسی مسکے کو سر پر سوار نہیں کرتا تھا ہر کام آ رام اور سکون سے کرتا تھا جبکہ گل پری آج اور ابھی کی قائل تھی۔ اِسی بات پر دونوں میں تھن جاتی تھی۔ گل پری کا خیال تھا کہ شاہ در نے اشخے سال یونہی ضائع کر دیے

'' دیکھو مجھے ہاتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو،میراموڈ ویسے ہی بہت خراب ہے۔'' اُسے نیلماں کے گھروالے لا کی ہی نہیں موقع شاس بھی ثابت ہوئے۔انہوں نے لوہا گرم دیکھ کرایک نئی شرط رکھ دی۔ سارے معاملات بالا ہی بالا نورشیر ہے ہی طے ہوئے تھے۔نورشیر شادی کی تاریخ طے کرنے صرف نورحسن کوساتھ شادی کی تاریخ طے کرنے صرف نورحسن کوساتھ ساتھ لے جانا گوارانہیں کیا تھا۔اُس کا کہنا تھا کہ رنانیوں نے جاکر کھیں ہی ڈالنی ہے۔ واپس زنانیوں نے جاکر کھیں ہی ڈالنی ہے۔ واپس

آ کراُس نے مژوہ سایا۔ '' میں نہروالی زمین لڑکی کے حق میں مہر میں لکھ رہا ہوں۔''ہاجرہ لق دق رہ گئی۔ '' نہروالی زمین! مگروہ تو بہت کام کی زمین

''''''ہارے کون سے ہزاروں مربعے ہیں جو ''ہارے کون سے ہزاروں مربعے ہیں جو وہ الیی شرطیں رکھیں گے۔''

'' ہوتے بھی تو کون سا تو نے مجھے اُن کا وارث دے رکھا ہے۔'' نورشیر برجستہ بولا۔ وہ پیطعنہ دینے سے بھی نہ پُوکٹا تھا جانتا تھا کہ پیہ ہاجرہ کی دُکھتی رگ ہے۔ ہاجرہ ایک کمجے کے لیے چپ سی ہوگئی پھر بولی۔

" ' ' گل پری تو ہے ۔۔۔۔ یہ تو اُس کاحق ہے۔'' '' واہ ۔۔۔۔ بیٹی کے نام زمین کر دوں تا کہ اُس کے سُسرال والے تبضہ کر کے عیش کریں۔ کردی نا وہی کم عقلی کی بات۔'' آج تورشیر کے عزیز بھائی کا گھر بیٹی کاسُسرال ہو گیا تھا۔ دن سیمیں فرحہ بربھے میں نیاں گ

" اب سمجھا، تورحس کا بھی یہی خیال ہوگا، جبی تو اتی مخالفت کررہا تھا مگر میں بھی بندے کی اصل نیت پہچا تا ہوں۔ میری مجھداری دیکھ، میں نے بھی شرط رکھ دی کہ فلک شیر ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ پھرتو زمین بھی ہمارے ہاتھ رہی

یہ جنانے کی چنداں ضرورت نہیں تھی۔ یہ مظاہرہ شاہ دراتن دریہ سے کرہی رہ تھا اور یوں بیٹھا تھا جیسے گل پری کے منہ سے پھول ہی تو جھڑ رہے ہوں۔

''اچھاسنو،تم جو جاہتی ہو میں کرنے کو تیار ہوں مگر شادی والے گھر میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا کرنا کیااحیما ہوگا۔''

'' میں جھے نہیں جانتی۔''گل پری نے بچوں کی طرح منہ بسورا۔

پر، نورشیر کے پاس انکار کے سوچواز تھے۔
'' تم اور تہماری المیدیں ۔۔۔'' گل پری
شعب شعب سیر صیاں اُتر تی نیچے چلی گئے۔ آئ کل اُن کی ہر گفتگو کا اختیام ایک لاحاصل بحث کل اُن کی ہوا کرتا تھا۔ وہ بچین ہی ہے اپنی منوانے کی عاوی تھی۔ ہر کھیل اُس کی مرضی ، اُس کی شرطوں پر ہی طے ہوتا تھا گرزندگی کوئی کھیل تو نہیں تھی۔ شاہ درو ہیں بیٹھا خالی ذہن کے ساتھ آسان کی نیلا ہے میں کھلتی شفق کی سرخی کو دیکھیا اورسوچتارہا۔

☆.....☆.....☆



ناں۔ فلک شیرمن موجی ہے۔ اُس نے کہاں زمینداری کے بھیڑے میں پڑتا ہے، قبضہ تو میرا ای رے گا۔ "نورشرخودکوداددے رہاتھا کہاڑی والول کی ضد بھی پوری ہوگئ اور اُس کا کام بھی ین گیاساروں میں واہ واہ الگ ہوئی۔

" بميشه يبال ريل ك\_" باجره كا دل ڈوب سا گیا۔ " بال الحيى لزكى ، بنبي مسكراتي .... يبال

آئے گی تو گھر میں رونق ہوجائے گی ،تم ماں بیٹیوں جیسی مائی صورت نہیں ہے کہ بندہ گھر آئے تو جی گھبرانے لگے۔" نورشیر نے طنز کیا۔ ہاجرہ اپنی پریشانی میں وھیان نہ دے سکی۔ اُن کی آ مدنی کا زیاده تر انحصارای نهروالی زمین برتھا۔ نورشرے ایس نادانی کی توقع نہیں تھی۔ بعد میں بڑے مسئلے کھڑے ہو سکتے تھے۔ فلک شیر کی تو خیر سمجهآتي كعشق اندها موتاب اورفلك شيرتويول بھی عقل کا کچھ ماٹھا تھا۔ مگر نورشیر جیسے بندے کو په کیا ہو گیا تھا که بلاچوں چراں اُن کی ہر بات پر لبیک کہتا چلا آ رہا تھا۔اُس کی پُراسرارمسکراہٹ میں کون ساراز چھیا تھا۔

'' وہ لوگ بھی سیجے ہیں،غیرلوگوں میں لڑکی دیتے ہر کوئی ڈرتاہے، ضانت جا ہتاہے۔' نورشرنے کہانو ہاجرہ بولے بغیرنہ رہ سکی۔ ''خیراب اتی بھی قیمتی نہیں ہے اُن کی لڑ کی ، ا تنااچھارشتہ تو نصیب سے ملتا ہے، ہمارے فلک شیر کے لیے لڑکیوں کی کوئی کی تھوڑی تھی۔" أس كآبيتبره نورشير كوگرال گزرنا بي تھا۔ ميري چيز ہے ميں مالک ہوں جو جاہے كروں، كو كَى اعتراض كرنے والا كون ہوتا ہے۔' کسی کے اعتراض کو وہ خاطر میں بھی تب لا تا تقاا بھی بھی جانے کیوں وضاحتیں دے رہاتھا

جبکہ بیراس کے مزاج کے خلاف تھا نورحس شاید أس کے فیصلے پر ناراض ہوکر گیا تھا مگر اُسے بروا نہیں تھی۔ زمین وراثت میں ضرور می تھی مگر اُس کی مغی کوسونا اُسی کی محنت نے بنایا تھاوہ اُس پراپنا لوراحق مجهتا تقابه

\$.....\$

شادی ہوئی اور بہت وھوم دھڑا کے سے ہوئی نیلمال بیاہ کراُن کے گھر آگئے۔وہ حسین ہی نہیں ذہین بھی تھی۔ بیانداز ہ تو اُسے پہلے ہی ہو چکا تھا کہ نورشیر کی نظروں میں ہاجرہ کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہے اس کے لیے گل پری بھی کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی۔ گھر کی ساری باوشائ مردول کے ہاتھ میں ہے۔ سوأس نے گھونگھٹ اٹھاتے ہی اینے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے۔ وہ اُن دونوں ماں بیٹیوں کونظر انداز کرے مردوں کو قابو کرنے کے گر آ زمانے لگی۔فلک شیرتو اُس کابن دام غلام تھا ہی اب تو یہ عالم ہوگیا تھا کہ اُس کے کیے پر دن کو دن رات کو رات کہنا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ بھائی تی، بھائی جی کرتے ہوئے تورشر کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ بھی لاڈ سے کسی شاکسی چیز کی فر مائش کرتی ، بھی ہلی سے دھری ہوتے ہوئے نت نئے مزے دار قصے سناتی ۔ تو بھی اُس کی جی داری، اُس کی انتقک محنت اور عقل و ذیانت کی یوں تعریفیں کرتی کہ نورشیر کا سینہ خوشی ہے پھول جاتا

دوسری طرف گھر کی ذمہ دار یوں سے اُس نے کوئی سروکار نہ رکھا تھا اُس کے لیے ہاجرہ جو تھی پہلے تو اُس نے دلہنا ہے کے بہانے خوب آرام کیا پھرصاف کہددیا کدأے تو گھرے کامول کی عادت ہی تہیں ہے۔ دوسرول کے نازاور ہائلین جواہے مردکی گہری پیار بھری لگاہ سے پیدا ہوتا ہے وہ نگاہ اُس کے جھے میں آگی ہی کہاں تھی۔ جو کچھ ہور ہاتھا اُس میں اُس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اُس کی ساری خواہشیں ، سارے ار مان نور شیر کی نفرت و تعارف ہے جملس کررہ گئے تھے۔ وہ اُس سے ناپیندیدہ چیز کا سا برتاؤ کرتا تھا۔ کڑی دھوپ میں تنہا اتنا طویل سفر کا ہے کروہ ہوی ہے مال کے درجے تک پیچی گھر کی مالکن بھی کہلائی مگر محبوبہ کا درجہ نہ پاسکی۔

نیلماں شادی ہے پہلے ہاجرہ سے پھر بھی کافی خوش اخلاق برتی تھی مگراب اُسے کسی گنتی میں نہ رکھتی تھی ہریات میں اپنی من مانی کرتی تھی۔ ہاجرہ کوئی کام کہتی تو ایک کان سے من کر دوسرے سے نکال دین تھی۔

ہاجرہ نورشیرے اُس کے رویے کی شکایت تو نہیں کرتی تھی کہ وہ اِس کی عادی ہو چکی تھی گروہ نیلماں سے بیضرور پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کررہی ہے۔ وہ آگ اور تیل کا بیکھیل کیوں کررہی ہے۔ وہ آگ اور تیل کا بیکھیل کیوں کھیل رہی ہے۔ یا تو بیاس کا بھولین ہے تیا وہ حدے زیادہ چالاک ہے۔ بھی بھی تو یوں لگنا چھیے نیلماں اُس سے کوئی خاموش انتقام لے رہی ہے۔ بھی بھی تو یوں لگنا ہے گر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں .....؟ اُن دونوں کا بینا اپنا ایگ مقام تھا۔ مگر دونوں میں بہت فرق کا بینا اپنا ایگ مقام تھا۔ مگر دونوں میں بہت فرق بھی تھا۔ دونوں کو ساتھ کھڑا کرو تو بی فرق اور نمایاں ہوجا تا تھا۔

نیلماں نے زمانے کی لڑکی تھی جبکہ ہاجرہ پرانی ردایات کی پروکار'ایک کا شاب ڈھل رہاتھا دوسری کلی سے چنگ کر پھول بنی تھی۔ ہاجرہ معمولی نقش ونگار کی حامل ڈھیلی ڈھالی سی عورت تھی عورت کواپے مرد کا بیار واحترام نہ ملے تو یونہی ڈھل جاتی ہے۔ جبکہ نیلماں چست اور تیز یونہی ڈھل جاتی ہے۔ جبکہ نیلماں چست اور تیز سامنے بڑے بن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہی کہ ''گر تو جرجائی جی کا ہے، اصل مالکن تو وہی ہیں، وہ جائی جی کا ہے، اصل مالکن تو وہی ہیں، وہ جائیں کہ گھر کیسے جلانا ہے۔' سننے والا اس کی اعلی ظرفی کا معترف ہوجاتا۔ وہ دن چڑھے سوکراٹھی ڈٹ کرکھاتی چی پھرشام کو ہار عظمار کر کے تیار ہوجاتی۔فلک شیر سے خوب چاؤ جو نے پھر تھرائی گئی رہتی جو نچلے ہوئے پھر تورشر گھر آتا تو اس کے ساتھ محفل جمتی ۔غرض کہ ایک چہل پہل می گئی رہتی محفل جمتی ۔غرض کہ ایک چہل پہل می گئی رہتی محفل جمتی ۔غرض کہ ایک چہل پہل می گئی رہتی محفل جمتی ۔غرض کہ ایک چہل پہل می گئی رہتی محفل جمتی ۔غرض کہ ایک چہل پہل می گئی دہتی تھی ۔ پھر بھی کرتے جیسے آج ہے پہلے کوئی ڈاکفہ دار گئی دار می سے انہی کرتے جیسے آج ہے پہلے کوئی ڈاکفہ دار گئی دار میں نہو۔

ہاجرہ آئی کی لڑکی کے چلتر پر جیران ہوتی تھی اُس نے یہ گر بھی نہ سیکھے تھے اب فلک شیر ممل طور پر اُس کی تھی میں تھا نورشیرا لگ تعریفیں کرتا نہ تھکتا تھا۔

نیلماں کا ہنا ہولنا، اُس کے پہننے اور مسنے کا سلیقہ، اِس کا بنیا سنورنا، اُس کے چینئے، زندگی کا ترک وہ ہاجرہ کو مثال دیتا کہ عورت ایسی ہوتی ہے۔ فلک شیر کیما شاد اور سرشار رہتا ہے اُسے رہنا بھی چاہیے اُسے توجیتے جی جنت مل گئی تھی۔ اچھی ہوتی ہے۔ یہ اِت تو دین بھی کہتا ہے فلک شیر کو بیتحفیل گیا تھا اور خودوہ وہ اُسے ا

جملے کا آخری حصد ایک ٹھنڈی آ ہ میں ڈھل چاتا۔ آئکھوں کی حسرت اب زبان پر آنے لگی تھی۔

ہاجرہ کے دل میں نیزے کی اُنی کی کھھ جاتی۔وہ اُسے دیکھتی رہ جاتی۔نورشیرنے اُس کے اندرعورت بن جگایا ہی کب تھا۔وہ اعتاؤوہ



طرارتھی اُس کے انگ انگ ہے کشش پھوٹتی تھی۔اُسےایے حسن کوا جا گر کرنا خوب آتا تھا۔ اس میں ایک طنطنہ بھی تھا۔ کسی ضدیراڑ جاتی تو بس اڑ جاتی۔ وہ دھڑ لے سے فلک شیر ہے اپنی منواتی تھی۔ ہاجرہ نورشیر کی ایک تیز نگاہ پر دیک کر رہ جاتی تھی۔وہ نہا قتدار کی جنگ میں شریک تھی نہ مقابلہ حسن میں۔وہ نیلماں کے مقابلے میں آنے کا سوچ بھی نہیں علی تھی۔ پھر نیلماں کیا جا ہی گھی۔

نیلماں نے درمیان میں فاصلے بردھا ویے تھے۔شادی کے بعدے گل پری بھی اب نہ پہلے کی طرح نا گواری ظاہر کرتی تھی۔ نہ اُس کے کسی معاملے میں دخل ویتی تھی۔ وہ اینے خول میں سمٹ گئی تھی۔ ایک ہی گھر میں وہ تین عورتیں اجنبیوں کی طرح زندگی بسر کرر ہی تھیں۔

☆.....☆.....☆ أن كى يراني ملازمه لطيفال انجمي انجمي أن تینوں کو جائے گی پیالیاں تھا کر اجازت لے کر ا بني كوئفري ميں چلي گئي گھي۔ گاؤن ميں گيس ابھي تک نہیں آئی تھی۔ یوں تو گھر میں سلینڈر سے چلنے والے کیس کے چو لہے بھی تھے مگر شاہ در کو لڭزيوں پر کيے پيوندھي سوندھي خوشبو والي گاڑھي چائے بہت پیندھی۔ وہ جب بھی آتا ہاجرہ اس کی فریائش پر خاص اُس کے لیے بیر جائے ضرور

منحن میں چھی حاریائیوں میں ہے ایک پر وہ اُس کے مقابل بیٹھا تھا گل بری ان گھریوں کے تھم جانے کی وعا کرتی تھی مگر ایبا ہوتا نہیں تھا۔ تازہ بچھے ہوئے چو لیے سے اٹھٹی دھویں کی باریک لکیرانجی تک فضامیں ہلکورے کھار ہی تھی۔ مجھتی ہوئی نکریوں میں سے کوئی لکڑی چھٹی تو دیی

ہوئی چنگھاریاں حوصلہ یا کرستاروں کی طرح حیکنے اللَّتی تھیں۔ نرم ہوا کے جھو کے برابر سے مرمراتے ہوئے گزرتے تو پہستارے مزید شریہ ہوکراس کا ہاتھ تھام کرآ مگن میں پھیل جاتے۔ رات سُست رفآری ہے اپناسفر طے کررہی تھی۔گل پری ہاتھ میں جائے کی پیالی تھامے سر جھکائے ان جلتے بچھتے ستاروں کا کھیل و کھے رہی تھی۔ بالکل اُس کی قسمت کی طرح بھی لودیتے ، امید بڑھاتے بھی اپنی چھب دکھا کر اندھیرے میں جھی جاتے۔

مچھلی بار بھی شاہ در اُس سے ناراض ہوکر گیا تقاروه كهتا تقا كدايخ ساتھ ساتھ أسے بھی مايوس کردیتی ہے پھروہاں ہاشل میں اُسے ایک پل چین نہیں آتا۔گل پری نے سوچا تھا کہ وہ آج ایبانہیں کرے گی۔ اُس سے اچھی اچھی یا تیں کرے گی۔ پیار کی ، بہار کی ،موسم کی ،تلیوں کی ، بارش کی ، پنچھیوں کی ..... مگر کیسے ....!"

نورشیر کچھ عرصے تک تو گھر آئی نئ دلہن کی ناز برادر ہوں میں یوں معروف رہا کہ باتی سارے کام ٹا توی ہوگئے اور پھرز مین نام کرنے والے معاملے پر بھی نورحسن سے پچھ تھنچاؤ پیدا ہو گیا تھا مگر پھر آ ہتہ آ ہتہ معمول پرآنے گئے۔ گھر میں دوبارہ اُس کی شادی کا تذکرہ ہونے لگا تھا۔شاپد جلد ہی کوئی تاریخ بھی طے کر لی جاتی۔ کل پری نے پریشان ہوکر شاہ در کوخبر کر ڈالی وہ فورأ جلاآ يا تفا مركز تاكيا\_

گل یری کو اُس سے ڈھیروں شکوے تھے۔ شاہ دراس سے محبت تو بے شک کرتا تھا مگر جی دار نہیں تھا۔ گل پری کا خیال تھا کہ شہر کی ہوانے أے اور بھی بزول بنادیا ہے۔ پڑھا لکھا تھا تو زمانے سے ڈرتا تھا۔ اُسے احتیاط کے تقاضے

ازبرتھ مگر محبت کے پہاڑے یا دندر جے تھے۔ اُس کے نز دیک گل پری چونکہ اب میرحسن کی منگ تھی اس لیے بیسب اتنا آسان نہیں تھا جتناوہ سوچ رہی تھی۔

اگروہ ہمت کرتا اُس کا ہاتھ تھا متا تو گل پری
اپنے باپ کے ارادوں سے ٹکرا جاتی ، زیانے
سے لڑجاتی ، رسموں رواجوں کو تو ڑ دیت ۔ پھر بھی
بات نہ بنتی تو وہ اُس کے ساتھ گھر سے بھاگ
جاتی ۔ وہ عشق کی اِس انتہا پرتھی سود و زیاں سے
جاتی ۔ وہ عشق کی اِس انتہا پرتھی سود و زیاں سے
کی پری ایک بٹی ہوئی عورت بن کر زندگی
تو نورشر کا گرم جذباتی لہودوڑتا تھا گرصرف اُس
تو نورشر کا گرم جذباتی لہودوڑتا تھا گرصرف اُس
کے اسکیے جانے سے کیا ہوتا تھا۔

شاہ دراس کی ماں کی طرح ہضنے ول و والی وماغ سے فیصلہ کرتا تھا۔ وہ نسل درنسل چلنے والی وہنمی سے ڈرتا تھا۔ یہاں کسی کی منگ یا منکوحہ پر ہاتھ ڈالنا بہت بڑا جرم سمجھا جا تا تھا۔ جس کا خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا تھا۔ روایات سے بغاوت کا مقدر موت تھی ۔ رشتے خاندانوں کی ہا جمی رضا مندی سے طے پاتے تھے۔ جبھی تو نورشیر جیسا مندی سے طے پاتے تھے۔ جبھی تو نورشیر جیسا از یل مرد بھی خاندان کی مرضی کے آگے سر مندی سے فاندان کی مرضی کے آگے سر مندی سے فاندان کی مرضی کے آگے سر مندی سے فاندان کی مرضی کے آگے سر مندی مناز بدل ضرور گیا تھا۔ گاؤں میں تعلیم عام ہور ہی تھی گر روایات مناز برانی تھیں۔ رسم ورواج قانون سے زیادہ معتبر مجھے جاتے تھے۔

یوسب کچھ جانے ہوئے بھی شاہ دردل کے ہاتھوں مجبورتھا۔ وہ گل پری سے تعلق تو زنہیں سکتا تھا۔ اُس کی خوش امیدی اُسے ہر بار بہاں تھینچ جلی آئی تھوں کی جلی آئی تھی۔ وہ اُسے د مکھ کر اپنی آ تکھوں کی بیاس بجھامیدیں دلاتا،

پھو پی ہے دکھ شکھ کہہ کراپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا اور چلاجا تا۔

وہ دونوں اپنے انجام سے بے خبر اِس ڈگر پر چلتے چلے جارہے تھے۔اُن کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔وصال یا ملال، وہ نہیں جانتے تھے اب تو جاننا بھی نہیں ۔وہ مایوی کی ہاتیں سوچنا بھی نہیں جا ہتا تھا جبکہ گل پر کی قنوطی ہور ہی تھی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا تی گر کچھ مانگنے کے بجائے اُدای سے واپس گرالیتی ۔

نوشتہ دیوارسامنے تھا۔تقدریکھی جا چکی تھی۔ نورشیر کا کہا پھر کی کئیرتھا۔ وہ جان دے اور لے تو سکتا تھا مگرا پنی زبان سے پھرنہیں سکتا تھا۔ ہاجرہ کی اُس کے آگے نہ بھی چلی تھی نہ چلنے کا امکان ت

آج انہیں جیسے گفتگو کا کوئی موضوع نہیں سوجھ رہاتھا۔ بار باران کے درمیان ایک سنجیدہ سی خاموثی آ کرتھہر جاتی تھی۔ وہ متنوں تھوڑی تھوڑی درکے بعد جیب ہوکرسو چنے لگتے کہآخر اب زندگی کیسے گزرے گی۔

آ ج گل پری کے سوالوں کا شاہ در کے پاس
کوئی امید بھرا جواب نہ تھا۔گل پری سوچتی تھی کہ
دہ میر حسن کے ساتھ کیونکر رہ پائے گی۔ میر حسن
پرونہیں جانتا تھا کہ وہ کی اور ہے مجت کرتی ہے
گر بیضرور جانتا تھا کہ وہ اُسے پند نہیں کرتی،
گل پری نے بھی چھپانے کی ضرورت ہی نہیں
گل پری نے بھی چھپانے کی ضرورت ہی نہیں
گل پری کے جاہے نا چاہے سے کیا ہوتا ہے۔
گل پری کے جاہے نا چاہے سے کیا ہوتا ہے۔
ہونا تو وہی تھا جو بڑوں نے طے کیا تھا۔ اُن کا
مونچھوں پرتاؤوے کرمسکرا تا تھا۔
مونچھوں پرتاؤوے کرمسکرا تا تھا۔

ہاجرہ یہ چوری کپڑ کربھی جان پوجھ کرانجان بن جاتی تھی وہ ان معصوم پریمیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ یہی کرسکتی تھی۔ پھرتو شایدان کمحوں نے ایک خوبصورت مگر دل دکھا دینے والی یا دبن کررہ حانا تھا۔

عی صحن کا بیرونی دروازے دھڑاک ہے كھلا ۔ اندر قدم رکھتے نور شیر کو دیکھ کر نتیوں اپنی ا بی جگہ دھک ہے رہ گئے نیلماں ایپے میاں ئے ساتھ میکے دن گزارنے گئی ہوئی تھی۔جس طرح وه شاه در کو دیکه کرآنمیس نیاتی معن خیز باتیں کرتی تھی اور بات بے بات کل یری پر فقرے ستی تھی شاہ در نے اُس کی موجود گی میں یہاں آنا حیموڑ ویا تھا۔نورشیر بھی ایک شادی کی نقریب میں ضروری شرکت کا کہہ کرشام ہے نکلا تھاابھی اُس کا اتنی جلدی واپسی کا امکان ٹییں تھا۔ اس کے دوستوں کی محفلیں تو دمریتک چلتی تھیں۔ اینے خیالوں میں انہیں باہر احاطے میں گاڑی رُ کنے کی آ واز ہی ندسنائی وے یائی تھی۔ بڑا تھا تک چوکیدار ہی کھولتا تھا۔ یوں باپ کو سامنے دیکھ کرگل پری کے چیرے کا رنگ اُڑ گیا۔ أس نے گھبرا کر دو پیٹے پیشانی تک سرکالیا۔شاہ در نے منجل کرسلام کیا۔ نورشیرنے ایک کھی تھنگ کر انہیں ویکھا پھر رُکھائی ہے سلام کا جواب دے کر حیز قدموں ہےاہیے کمرے میں چلا گیا اور وہاں ے کڑک کر ہاجرہ کو آواز دیے لگا۔ ہاجرہ ہر برواتی ہوئی اکھی اُس کے ہاتھ یاؤں مختذے مورے تھے۔ وہ جوں توں یانی کا گلاس بحر کر كرئے تك پنجي تى -نورشیر ایک ہی سانس میں غٹاغث سارا گلاس چڑھا گیا پھرأے گھور کر بولا۔

الومرے میچے یہ سب ہورہا ہے.

ہاجرہ جائی تھی کہ اُس کی حساس دل بیٹی اُن پھر چیسے لوگوں کے درمیان بھی خوش نہیں رہ پائے گی۔وہ جو بھی اُس کے جذبات کا خیال نہ کرتے تھے اُس کی بیٹی کی کیا قدر کریں گے۔ وہاں قدم قدم پراُس کی عزتِ نفس کو کچلا جائے گا اور وہ اتن اُنا پرست اور خود دار ہے کہ ٹوٹ جائے گی مگر جھکے گی نہیں اُس کی طرح ادھوری دوغلی زندگی گزارے گی۔

باپ کا بیسہ اور مال کا گھمنڈ، میر حسن تو سونے پہسہا کہ تھاگل پری کی حیثیت وہاں ایک مفتوحہ علاقے کے علاوہ اور کیا ہوگی۔ ہاجرہ یہ سب جانتی تھی گر جو کچھ ہونے جارہا تھا اُسے روکئے سے قاصرتھی۔ اُس کا دل اپنی بے بسی پر روکئے سے قاصرتھی۔ اُس کا دل اپنی بے بسی پر گڑپ رہا تھا۔ اپنے اندر کا بوجھل بن دور کرنے میں لاتینی سوال کیے جارہی تھی جن کا جواب میں لاتینی سوال کیے جارہی تھی جن کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ وہ گاہے بگاہے چائے کی بیت ہوئے بے باختیاری میں ایک پُرشوق پُسکی لیتے ہوئے بے اختیاری میں ایک پُرشوق نگاہ گل بری کے چہرے بر ڈالٹا پھر گھرا کر ہٹالیتا بھی ایک پُرشوق جسے اب نظر کرد میکھنے کاحق تھوچکا ہو۔

 طرح اُس ہے بھی اینے میکے والوں کی بےعزتی برداشت نه هوتی تقی مِرِ کرنی پر تی تقی \_ نورشیر اِن دنوں یوں بھی لڑنے کے بہانے ڈھونڈ تا تھا۔ نیلمیاں اور فلک شیر کو ہنتا بولٹا دیکھ کر اُسے اپنی زندگی کی نا کامیاں اورستانے لگی تھیں کے ہاجرہ مری مری حال کے ساتھ واپس لوٹی تو

صحن خالی پڑا تھا۔شاہ در کی جائے کا پیالہ یونہی بھرا ہواچو کی پر دھرا تھا۔گل پری اپنے کمرے میں لیٹی چپ جاپ آنسو بہارہی تھی۔اُس نے ایک شکوه تھری نگاہ ماں پر ڈال کر کروٹ بدلی تو منہ ے ایک آ ونکل گئی۔

ہاجرہ کی شندی سانس میں اس سے کہیں زياده دردتها\_

## \$ ..... ¥ ..... ¥

پھرائہی دنوں جب نیلماں ہواؤں میں او نیجا اوراو نیجا اڑ رہی تھی اچا تک وہ ہو گیا جس کا ہاجرہ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔نورشیر بھرے ہوئے سانڈ کی طرح گھر میں داخل ہوا تھا۔ آج سورج آ گ برسار ہا تھا اور اُس ہے کہیں زیادہ قہرنور شیر کی آئھوں میں تھا۔ غصے کی شدت سے اُس کا چیرہ سرخ انگارہ ہور ہاتھا۔ اُس نے اپنے کرے میں یے خبرسوئے پڑے فلک شرکو جھنجوڑا کھر تقریباً کینی کر بازوے پکڑ کر بلنگ ہے اُ تارا تفا۔ فلک شیر اس ا جا تک افتاد پر بدحواس ہو گیا۔ نورشیر جو کھے کہدر ہاتھاوہ باہر کھڑی ہاجرہ کے یلے تو نہیں پڑر ہاتھا مگر بات جو بھی تھی، تھمبیرا در منین تھی۔ نور شیر کسی کو غاتبانہ بک جھک رہا تھا۔ پھر ہاجرہ یو چھتی رہ گئی مگر وہ فلک شیر کوایئے ساتھ لیے اُی آ ندھی طوفان کی طرح باہر نکل

ہاجرہ سراسیمہ تھی گل پری ناشتہ چھوڑ کر آ گئی

'' شہر واپس جارہا تھا، مجھ سے ملنے آ گیا نمانا..... ' بإجره و بي و بي آواز مين بولي\_ " كيول تجھ سے ملے بغير إس كا كھانا ہضم نہیں ہوتا؟''نورشیرغرایا۔

" شرم حیا اللے کھائی ہے تم مال بیٹی نے، جوان جہاں بیٹی کو پیچھے غیر مرد کے ساتھ اکیلا چھوڑ آئی ہو، غیرت کہاں ہے تیری؟" اُس کی آ واز اتنی بلند ضرور تھی کیہ باہر سخن تک جاسکے۔ ہاجرہ صدمے سے شن ہوگئی۔نور شیر سے کون یو چھتا کہاہے بھائی کی غیرموجودگی میں اُس کی بیوی کے ساتھ قبقے لگاتے تمہاری غیرت کہاں جا

'' میرے بھائی کا بیٹا شریف ہے۔ ہاری آ تکھول کے سامنے پلا بڑھا ہے۔'' وہ بمشکل

وہ کوئی غیر نہیں ہے ،گل پری بجپین ہے اُس سے مانوں ہے۔اب تو وہ اپنے کمرے میں

أس كا اتنا جواب بھى نورشير نے كہاں يرداشت كرناتها

'' میں نہ آتا تو نہیں جاتی ہاں....! بردی تکلیف ہوئی ہوگی پھرمیرے آنے کی؟ اتنا ہی شریف زادہ ہے تو کہہ دوأے میری غیرموجودگی میں میرے گھر میں نہ آئے۔ یا پھر میں جا کر کہہ

نورشیر سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اخلاق و مردت بالائے طاق رکھ کریہ سب شاہ در کوصاف صاف کہہ بھی ویتا۔ یوں بھی اِس وقت اُس نے کون ی کسر چھوڑی تھی۔ ہاجرہ کے ہونث کا بینے لگے مارے رنج کے گلارندھ ساگیا۔ ہر مورت کی

تھی۔ ملاز ما تھی منہ گھو لے گھڑی تھیں سب ایک
دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ایسی کیا آفت
آگئی تھی مگر کسی کو تچھ معلوم نہیں تھا۔ گل پری نے
ہی انداز ہ لگایا کہ ضرور کوئی زمینداری کا پھڈا
ہوگا۔ ہاجرہ کی فکر دوگئی ہوگئی گل پری شانے اُچکا
کر دوبارہ اپنے ناشتے میں لگ گئے۔ ہجاری مشرقی
ہوجائے تو اتن ہی پریشان بھی ہوں گے اور اُسے پچھ
ہوجائے تو اتن ہی پریشان بھی ہوں گی اور اُسے پچھ

مرد کوئی خاص بات نہیں ہوگی اماں، بابا کی تو یونہی عادت ہے۔ ذرای بات کو بردھا چڑھا کر ہنگامہ کھڑا کرنے کی۔'' اُس نے ہاجرہ کو إدھر ہے اُدھر چکر کا منے دیکھ کر آ واز دی۔ ہاجرہ خفا ہوکر اُسے دیکھنے گئی۔ بہی جو ملاز ماؤں کی موجودگی کا خیال کرلیں سے باہے بیٹی۔

چین نه آیا تو اُس نے لطیفاں کو پیچھے دوڑ ایا كەمعلوم توكرك آئے كە ۋىرے بركونى جھلزا ہوا ہے یا فلک شیر کی جی شامت آئی ہے۔ وہ بیجارہ نو آپنی نیند پوری کررہا تھا رات گئے تک بیوی کی ناز برا در یوں میں جو لگار بتا تھا۔ اُس کا تکوا گھر میں کِکتانہیں تھاروز کے سیر سپائے تھے۔ ابھی بھی این کسی تیلی ہے ملنے اُس کے گھر گئ تھی۔لطیفاںِ بدحواسی میں جوتی نہ ڈھونڈ سکی تو ننگے یاؤں ہی گلی تک نکل گئی۔ ٹکڑ تک پینچی تھی کہ ألثے پیروں واپس ملینہ آئی۔نورشیر کی گاڑی دهول اڑاتی چلی آ رہی تھی۔ بڑا پھا تک سرعت ے کھولا گیا۔ گاڑی احاطے میں آ رُکی تورشیراً ترا پر اس نے گھیٹ کر کسی کو اُتارا اور ویکھنے والول کی آئیمیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کوئی اور نہیں نیلماں تھی جسے دونوں بھائی بالوں سے پُرو کر کھنچتے ہوئے لیے علے آ رہے تھے۔

نورشیرنے ایک لات مار کر درواڑ ہ کھولا اور نیلهاں کوزورہے اندر دھکیل دیا۔وہ نیلمال دین رات گھر میں جس کے نام کی مالا جیتی جاتی تھی إس حال میں تھی کہ دویٹہ پیروں میں زل رہا تھا۔ بال بھرے ہوئے تھے۔ چیرہ طمانچوں سے سرخ تفایوں لگ رہاتھا جسے أے بری طرح مارا پیا گیا ہو۔ نیلماں اِس و مھکے سے محن کے وسط میں فرش یر آگری۔ وونوں بھائی دوبارہ اُس پر پل پڑے۔ نور شیر کے منہ سے گالیوں کا طوفان جاری تھا۔فلک شیر کی آئٹھوں میں بھی خون اُنز ا ہوا تھا۔ نیلماں اینے بچاؤ کے لیے چلار ہی تھی مگر دونوں میں ہے کو کی جھی اُسے بخشنے پر تیار نہ تھا۔ ملاز ما نیں جیران پریشان وم ساوھے کھڑی تھیں ۔ ہاجرہ کا بھی کچھ یہی حال تھا بھر یکلخت أے جیسے ہوش آیا۔وہ چے بیاد کی کوشش کرنے کگی مگرنورشیرنے میٹنے کرائے دور ہٹادیا۔ نیلماں تھوکروں کی زد میں آ کر إدھر اُوھر لڑ کھ رہی تھی۔ وہ اب گز گڑاتے ہوئے معافیاں ما تگ رہی تھی۔

اُس کی حالت غیر ہور ہی تھی ہاجرہ سے ضربہا گیاوہ ایک بار پھر در میان میں آگئی۔ '' سچھ بتاؤ بھی تو کیا ہوا ہے۔ کیا لڑک کی جان لو گے ۔ ایسا کیا قصور کر دیا ہے اُس نے ۔' اُس نے تختی سے فلک شیر کا باز وتھا م لیا۔ بیتو وہ جانتی تھی کہ نور شیر غصے میں یا گل ہوجا تا ہے پھر اُسے بچھ سوجھائی نہیں دیتا گر وہ نیلماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا۔ اِس بات پر اُسے بھین نہیں آ رہا تھا۔

فلک شیر نے اُس کے کاظ میں مجبوراً ہاتھ روک لیا مگرنورشیر نے بھنا کر دو جار ہاتھ اُسے بھی جڑ ڈالے۔ ہاجرہ کی آئٹھوں کے سامنے

تر مرے ناچ اٹھے۔ وہ لڑ کھڑ ائی تو گل پری جو اس دوران پرے رکھی جاریائی پر آ رام ہے بیٹھی بيسارا تماشا يوں ديکھر ہي ھي جيسے کوئی دلچپ فلم د کھے رہی ہو غصے سے اتھی اور زبردی ہی ہاجرہ کو تھام کرایک طرف لے آئی۔

'' رہنے دو ناں امال .....ان لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، آپ ہی جانیں، ہم کون ہوتے میں اللہ میں یونے والے۔ "وہ باب کے کھورنے كى يرواكي بغيراد كي آوازيس بولى \_

ہاجرہ کا ول نیلماں کو اِس بے در دی ہے پٹتا د کچه کر پیچ گیا تھا۔ وہ اُس کی ساری زیاد تیاں بھول تی تھی۔

''ارےمرجائے گاڑی۔''اسنے دھائی

'' مرجانے دوہ جارا کیا۔'' گل بری بے نیازی سے بولی۔ بھی بھی وہ بے رحمی کی صد تک یے حس ہوجاتی تھی۔

المال بمرجائي بداي قابل ہے، ميں اين ہاتھوں سے اِس کا گلا گھونٹ دوں تو اچھاہے۔ یہ ایک ناگن ہے ناگن ۔'' فلک شیر کی آ وازغم وغصے کی شدت سے پیٹ رہی تھی۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔

" اس نے میرے پیار کی قدر نہیں کی، میرے اعتبار کا خون کر ڈالا۔ اِس نے میری عزت کوداغ لگادیا، میں اے معاف تہیں کروں گا، کھی بھی نہیں۔"

نیلماں بلکہ بلک کررونے لگی۔ ہاجرہ کے بدن میں خوف کی سردلہر دوڑ گئی۔ فلک شیر کو اُس نے اتناغصے میں اور یوں جذباتی کبھی نہیں ویکھا تفا۔ یقینا کوئی بہت بری بات ہوئی تھی۔ '' نیلمال پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات تھی

فلک شیر نے تو تبھی اُس سے متکھے لہجے میں بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ سہہ بھی تو نہیں عتی تھی۔ کل تک سرآ تکھوں پر بٹھائی جانے والی آج مٹی پر یزی سسک رہی تھی۔ اُس کا بدن زخموں ہے پھور تھا۔ مگر دونوں مردوں کے دل میں کوئی رحم نہ جا گا

تھا۔ '' لیکن اِس نے کیا کیا ہے؟'' اُس نے میکن اِس نے کیا کیا ہے؟'' اُس نے ڈرے ڈرے انداز میں یو چھا۔ فلک شیرے کھ بولنا دو بھر ہور ہا تھا اُس نے نور شیر کی طرف دیکھا۔نورشیر نے لطیفاں کے علاوہ ہاتی سب ملاز ماؤں اور اُن کے بچوں کوڈ انٹ کر و ہاں ہے به گادیا تھا۔لطیفاں اُن کی پرانی و فادار تھی۔ انجھی اس وقت یهان اُس کی ضرورت تھی۔ وہ منہ میں انگلیاں ڈالیے گھڑی تھی۔رسوائی کی داستان اب چھیانی مشکل تھی مگرنورشیرایے منہ ہے ہاجرہ کو بیہ سب کیسے بتا سکتا تھا۔ مجبوراً فلک شیر کو ہی سارا

نیلماں کسی لڑ کے ساتھ تنہائی میں ملتے رکھے ہاتھوں پکڑی گئی تھی ۔لڑ کا فرار ہو گیا وہ دھر لی گئی ۔ بتانے والے نے رجھی بتایا کہ اُس لاکے سے أس كايرانا يارانہ چل رہاتھا۔ وہ تو فلک شير کے ساتھ شادی پر تیار ہی نہیں تھی مگرموٹی آ سامی دیکھ کرگھر والوں کی رال فیک پڑی ۔انہوں نے بہلا پھلا کرراضی کرلیا۔شادی کے بعد بھی اُس نے ا پنا چلن ہیں بدلا تھا۔ چوری چھے اُس لڑ کے سے ملتی رہی آج بھی سیلی کے گھر کا بہانہ کر کے اُ دھر ہی گئی تھی۔ کسی جانبے والے نے ویکھ کرنورشر کو خبر کردی تھی۔

بیرب دہراتے ہوئے فلک شیر کے جذبات باربار بے قابو ہوتے رے تھے۔ ہاجرہ سن کر مششدررہ کئی۔ یہاں نیلماں کے ہلی قبقہ، اُس

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

کے سولہ سنگھار ، نا زنخرے ویکھ کرکون کہہ سکتا تھا کہ وہ یہاں ناخوش ہے اُس پر زبردسی کی گئی ہے۔ جانے وہ کس قماش کی عورت تھی۔ ایک طرف دونوں مردوں کو اُلّو بنا رہی تھی۔ دوسری طرف چکے چکے این عاش سے ملی تھی۔

نیلماں کی جان بخشی تو کردی گئی تھی مگراندر کی آگ ابھی میٹنڈی نہیں ہوئی تھی۔نورشیرنے نیلماں کواناج کی کہن رسیدہ کوٹھری میں بند کردیا تھا۔سب کو تحق سے ہدایت کردی گئی تھی کہ اُس کا دروازہ کھولنے یا اُسے کھانا یائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی کیا کم ہے کہا سے زندہ رکھا گیا ہے۔اب باتی کا فیصلہ اُس کے گھر والوں نے کرنا ہے۔ اُن لوگوں کو کہلوا دیا گیا تھا کہ آ کر اس گندکوسمیٹ جائیں۔وہ اِس کے نایاک خون میں ہاتھ رنگ کر ونیا و عاقبت خراب تہیں کرنا

لُطبِفا لِ يُوتَكَّر ا في يربشا ويا كيا تها۔ وہ پوري طرح چوکس تھی۔ ملرح چوکس تھی۔۔۔ مدری

وہ رات سب پر بہت بھاری گزری۔ فلک شیرمای بے آب کی طرح تڑپ رہاتھا۔وہ ہاجرہ کی قشم کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ ورندخور اپنے ہاتھوں اس بے وفا فریبی عورت کی جان لے لیٹا عابتا تھا جے اُس نے دیوانہ دار جا ہاتھا۔سارے غاندان ہے نکر لے کرا پنایا تھاا وروہ اُس کے منہ پر بے و فائی کا جوتا مار کئی ۔ نیند ہاجرہ کی آ تکھوں ہے بھی کوسوں دور تھی بھی نیلماں دنیا کی ذکیل ترین عورت لگتی مجھی اُس کے زخموں اور دن بھر کی بھوک پیاس کا سوچ کرترس آنے لگتا۔ نورشیر نے آج اُس کے ساتھ جوسلوک کیا تھاوہ تو شاید کسی جانور سے بھی نہ کیا جاتا ہو۔ نیکمال نے

اُس کی ناک کے نیچے جو کھیل رجایا تھا اُس سے إس كى غيرت وحميت پر گهرى چوٹ كلي تھى ہاجرہ كم ازِ كم آج كي رات نورشير كاسامنا كرنانبين حامتي تھی۔ جانتی تھی آج وہ بھرا ہوا ہوگا۔ عافیت اِی میں تھی کہ وہ گل بری کے کمرے میں سوجائے۔ کھیراہٹ بڑھتی تو وہ دل کا بوجھ ملکا کرنے کے لیے گل بری کی طرف ریکھتی تھی مگر وہ ایوں بے سدھ سور بی تھی جیسے بڑے دنوں کی ہے آ رامی کے بعد سکون کی نیندسوئی ہو۔

أدهرابي كمرے ميں نورشيرزخي شير كى طرح اینے زخم حاث رہا تھا۔ وہ خود کوعقل کل سمجھتا تھا۔ مگر بالشت بحر کی لڑکی اُس سے ہاتھ کر گئی تھی۔ وہ جب پھٹھے مار کرفلک شیر کے بوٹنگے بن کا نداق اڑا لی تھی تو وہ خوش ہوکر اِسے اُس کی شوخی اور زندہ دلی قرار دیتا تھا اُسے سب سے زیادہ غصہ خود کو بے وتوف بنائے جانے پرتھا۔ وہ جے اپنی سمجھداری پر بہت نازتھا۔ تحفے تھا نف کے نام پر کھر کی نئ نویلی ولہن پر جانے کتنا پیسہ کٹا چکا تھا اور یمی نہیں اپنی قیمتی زمین بھی اُس کے نام لکھ چکا تھا۔ بیصدمہ بھی کچھ کم نہیں تھااب سب سے پہلا كام أے يبى كرنا تھا كدوه كھاتے بدل كے ساتھ ہی وہ اپنے گریبان میں جھانکتا تو شِرمسار ہوا جاتا تھا۔سارافتوراس کی نیت کا تھا۔ آتھوں پرنفس نے ایسی پٹی ہاندھی تھی کہ نہ عمروں کا فرق يا در بانه رشتول كاحترام، بظاهروه ال لگاؤ كوكوئي بھی نام وے دیتا مگراصل حقیقت یہی تھی کہ اُس کے دل میں چورتھا۔اییا چورجس سے نیلمال بھی الحچی طرح واقف تھی اور جان کر اُسے اُ کساتی تھی۔رشتوں کا تفترس کیے دھا گے کی طرح تؤخ گيا تھا۔

ہاجرہ کی رات بوی بے چینی سے کرومیں



بدلتے کئی تھی پھر جانے کس گھڑی جوں توں نیند آسکی تھی فجر کے لیے بھی آئکھ نہ کھل سکی۔ صبح بیدار ہوتے ہی اُسے پہلا خیال نیلماں کا ہی

' منگوڑی کہیں جان سے ہی نہ گزرگی ہو۔ ' بيسوچتے ہوئے وہ أٹھ بیٹھی۔ دن چڑھآ یا تھا۔ کمرے ہے باہرنکل کر دیکھا تو پیروں تلے زمین کھیک گئی۔ اناج والی کو تفری کا دروازہ يا ٹول يا شڪھلا تھاا ور نيلما ں کا کوئی نام ونشان نه تھا۔لطیفال عش پڑی سور ہی تھی۔ ہاجرہ نے وو جھور مار کراہے جگایا۔ اُس کے بائے واویلے پر سب جمع ہو گئے۔نورشیر نے بیہ جان کرایے سر ك بال نوج ليك كم نيلميان خالى باتھ مبين كى بلك اینے ساتھ سارا زیور، قیمتی پرچہ جات اور سب ہے بڑھ کراینے نام کی گئی اراضی کے کاغذات بھی ساتھ لے گئی ہے۔ اِس حالت میں بھی وہ ایکا کام کر کئی تھی۔ اُس کی عیاری اور مکاری نے سب كودِنگ كر دُ الا تفا\_ نورشيرسيب پر گرج پرس ر ہا تھا۔ گھر کے ہر فردے یو چھے کھے ہور ہی تھی۔ فلک شیر کی نیند کافی گہری ہوئی تھی سر پر ڈھول بھی بجاؤ تو پیۃ نہ چلے اُس کی الماری ہے سب مجھے آئی صفائی سے نگال لیا گیا تھا کہ اُسے خبر تک نہ ہو تکی تھی۔ بیہ عقدہ نہ کھل سکا کہ نیلماں نے کو تفری کا بند دروازہ کیسے کھولا جبکہ نور شیر نے اسے ہاتھوں سے تالا لگا کر جانی فلک شیر کے حوالے کی تھی اور وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا كهأس نے أسے جابيوں كے كچھے ميں ڈال كر حفاظت سے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا۔نورشر کا کہنا تھا کہ بیکی گھرے بھیدی کا کام ہے سب ے پہلا شک لطیفان پر کیا گیا وہ تفر تفر کا نیخ ہوئے اپنے بچوں کی قتم کھا کر کہنے لگی کہ اُس کے

فرضے بھی بے خبر ہیں۔ وہ تو نور شیر کی ہدایت کے میں کو گھری کے دروازے کے قریب بستر بچھا کرسوگئ تھی۔رات بھرکی جاگی تھی سوسنج آئکھ لگ گئ تھی۔لطیفاں یوں بھی اِس گھر کی پرانی و فا دار نمک خوار تھی۔ نور شیر کے غیض وغضب ہے خوب واقف تھی ایسی جرائت کرنے سے پہلے یقینا سو ہارسوچتی۔

باقی سب نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا۔ یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید علطی سے کوٹٹری کا تالا صحیح طرح بند ہونے سے رہ گیا ہو۔ نیلماں جیسی کائیاں لڑکی کے لیے یہ موقع بہت تھا۔

ہاجرہ کے دل میں جانے کیوں ایک کھٹک می تھی۔ اُس نے تنہائی میں گل پری کو کریدنے گی کوشش کی۔

''کیا کہتی ہو، یہ س کا کام ہوسکتا ہے؟ یہ تالا کھلا رہنے والی بات میرے دل کو تو نہیں گئی، تمہارے باہا کو بھی یقین نہیں آیا ہے۔''

گل پڑی بے تو جھی سے ہوں کہہ کر خاموش ہوگئی۔

'' ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس سے ملا ہوا تھا ور نہ اکیلی وہ ایسا کیسے کرسکتی ہے' وہ تو زخمی بھی تھی۔آخروہ کون ہوسکتا ہے۔''

'' میں کیا جانوں اماں، مجھے تو اِس قصے سے دور ہی رکھو بابا جانے اور اُس کی چیتی۔'' گل پری نے کوراسا جواب دے دیا۔

پر سور کہ میں تو بخار کی دوا کھا کر جوسوئی موں تو بخار کی دوا کھا کر جوسوئی موں تو بخار کی دوا کھا کر جوسوئی موں تو نماز کے لیے بھی نہیں آئی ، بابا کے چلانے پر بہی آ نکھ کھی گئی تو گئی خس کم جہاں پاک۔'' ارے ایسے کیسے ..... میں تو سوچ رہی ہوں کہ کہیں فلک شیر نے ہی تو .....' ہاجرہ خیالی گھوڑے دوڑ ارہی تھی کیا پیتہ غصہ اُتر نے پر فلک

دونوں بھائی آج کل سرجوڑے اِسی موضوع ٹیر کے دل میں دوبارہ نیلماں کی محبت جاگ گئی シュニノニノテッシー ہوآ خرعشق اندھا ہوتا ہے۔' ''ہاں تواپے کیے کو بھگتنا ہی پڑتا ہے۔''گل '' یا پھر نیلماں نے لطیفاں کوموٹی رقم کا یری بولی۔

جِهانسا ديا ہو۔ وہ لا کچ ميں آگئي ہو....اب ڈراما "- yr (5.)

'ویسے توانسانوں کی بڑی پر کھٹی بابا کو، شاہ درايك نمبر كانكما اورلفنگا تهاءاب وه ير كه كياموكي، ایک عورت کے حسن نے سب کے ہوش خطا

'' کیوں پریثانِ ہوتی ہواماں ،بس خاموش ر ہوا ور تماشا دیکھو۔''گل پری زج ہوکر ہولی۔ " تماشه رگانے والوں كا بھى بھى تماشه لكنا جاہے۔'' ماجرہ افسوس بھری نگاہوں سے أسے دیکھنے لگی ۔ گھر میں ایسا سوگ طاری تھا جیسے مرگ ہوگئی ہوایک گل پری جو چبرے پرزمانے بھ<sub>ر</sub>کی معصومیت لیے بول روز مرہ کے معمولات میں لگی

'' باپ ہے وہ تہارا۔'' ہاجرہ نے برا مان کر ٹو کا گل پری نے سر جھیٹک ڈالا۔

> تھی جیسے کسی ہے کوئی سرو کا رہی نہ ہو۔ بيرتو سب جانتے تھے کہ گل بری اور نیلمال کی آپس میں نہیں بنتی تھی اس لیے اِس اطمینان پر ی کو جیرت نہیں تھی مگر ہاجرہ کو پچھ بناوٹ کا گمان ہوتا تھا۔اُس نے جب بھی یو چھنا جا ہاگل یری طرہ دیے گئی۔ ہاجرہ گھما پھرا کرسوال کرتی تو وہ چڑ جاتی تھی۔اُس روز بھی کہنے گئی۔

· ' د وعورت نهین تقی فتنه همی فتنه ، پچھل پهری ، چریل،حرافیه، بدکردار-'' ہاجرہ کوجتنی گالیاں آتی تھیں ساڈالیں \_گل پری بیٹھی ہنستی رہی \_ڈ و ہے والے کا ساحل پرے نظارہ کرنے کا لطف ہی کچھ اورتھااونٹ پہاڑ کے پنچآ چکا تھاٹورشیراورفلک شیر کی حالت اِن دنوں اُس شکاری جیسی ہورہی تھی عین وقت پرجس کے ہاتھوں سے شکارنکل گیا ہو۔وہ کہتے تھے کہ اِس ہے بہتر ہوتا وہ نیلماں کو اُسی وفت مارڈالتے۔غیرت کے نام پرفل کی تو رعایت ال ہی جاتی ہے۔

'' ہمیں کیا کہوہ کیوں اور کیسے چلی گئی؟ چلی گئی اچھا ہوا..... جُھے تو اتنے دنوں بعد ایسے مزے کی نیند آ کی ہے کچھے پیتائیں کیا ہے چینی

'' میری بھولی ماں عورت کو زبردستی قید نہیں کیا جاسکتا ، ابھی بھی وقت ہے بابا کو سمجھا رے اُس کا پیچھانہ بکڑے۔اورخواری ہوگی، وہ کسی اورہے عشق کرتی ہے امال میہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ 'اہرہ بری طرح چونک گئے۔ "بيب مجيكس نے كما؟"

باجرہ بے چین اس لیے تھی کہ اگر جو اس سارے معالمے میں گل پری کا ہاتھ ہوا تو نورشیر نے أے معاف نہیں كرنا تھا۔

"خوداس نے -" گل بری نے بری سہولت ے انکشاف کیا۔ ہاجرہ پوچھ نہ سکی بدراز و نیاز کب ہوئے ٹکر تکر اُس کی صورت دیکھتی رہ گئی تو أس كا بدترين انديشه درست ثابت مواتها كل يرى بكهنه بكهضرور چھيار بي هيا-

'' جو بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، پکھ پیت بھی ہے وہ اپنے ساتھ کیا کیا لے گئی ہے ، کنگال کر گئی ہے۔ اور تو اور اپنے ساتھ زمین کے کاغذ بھی لے گئی ہے۔ تیرا بابا بہت پریشان ہے، کہتا ہے بھی بھی وعوا کر سکتی ہے۔" سيدها سوال كرڈ الا .

''اورتُونے اُس کا ساتھ کیوں دیا؟''شک و ہے کی کوئی گنجائش ہی باتی ندر ہی تھی ۔ گل پری اتنا . کچھ جانتی تھی۔اتن حمایت کررہی تھی تو یقینا اُس رات وہ نیلماں سے ملی تھی اور ہوسکتا تھا کہ فلک شیر کی الماری ہے ساراسامان بھی وہی ٹکال لائی ہو۔ایسے کامول میں أے برامزہ آتا تھا۔

گل پري کو اِس سوال پر کوئي جيرت نه هو ئي جیسے وہ جانتی تھی کہ ایک نہ ایک روز اُس کی ماں ضرور بات کی تہہ تک جُنّے جائے گی اُس کی آ تھیں اُس شرارتی بیجے کی طرح چیئے لکیں جس نے اپنالپندیدہ تھلونا پُر الیا ہو۔

'' پیمیراانقام ہے۔'

یہ اطلاع تو مل ہی چکی تھی کہ لڑکی اینے گھر بھٹے چکی ہے۔ دونوں بھائی ابھی نیلماں کے گھ جا کرائبیں ڈرانے دھمکانے کا سوچ ہی رہے تھے کہایک اور خبر بم کی طرح پھٹی۔

نیلماں اورائس کے گھر والوں کی طرف سے اُن کےخلاف علاقے کے تھانے میں پر چہ کٹوایا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ دونوں بھا ئیوں نے لڑ کی کو وحشیانہ تشد د کا نشانہ بنایا ہے ۔ ذہ اُس کی جان لینا جائے تھے۔ گروہ کی نہ کی طرح اُن کی قیرے نکل بھا گئے میں کا میاب ہوگئی۔

سب سے شرمناک الزام بدلگایا گیا کدأس كا جیٹھاُس پر بری نگاہ رکھتا تھا۔ وقوعہ کے روز بھی أیں نے لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اور جب اپنے ناپاک ارادوں میں کا میاب نہ ہوسکا تو اُلٹا اُس پر گھناؤ نا الزام لگا کر اُس کے شو ہر کوساتھ ملا کر ماریبیٹ کی۔ یہی نہیں وہ لوگ حق مهر میں دی گئی زمین بھی واپس چھین لینا '' شاید ایک روز میرے ساتھ بھی ایسا ہی يكه بوگائ كل يرى بولى \_ '' چپ کر جا تیرے بابائے سُن لیا تو جان

ے مارڈالےگا۔" ہاجرہ اُس کے ارادوں سے برى طرح ڈرگئے۔

'' تو مار دے ، ویسے بھی اب جینا کون جا ہتا ہے، اچھا ہے حرام موت سے چکے جاؤں گی۔' گل پری مطلق خوف ز دہ نہ ہوئی ہاجرہ کے ذہن میں پہلے ہی کچھ کم اُلجھنیں نہیں تھیں گل پری اُسے اور پاگل بنا رہی تھی اُس نے تھبرا کر اُس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا گل پری، گل پری خدا کے کیے چپ کر جا، کیوں اینے ساتھ میری بھی شامت لاتی ہے۔ تیرابا با با وُلا ہوا پھرر ہاہے کچھ

کل یری اُس کا ہاتھ ہٹا کر کھونے کھونے اندازیس بولی۔

'' امال یوں ڈرڈر کر جینا بھی کوئی جینا ہے، نيلمال كود مكير، وه يبال خوش نہيں تھی جانا جا ہتی تھی چلی گئے۔''ہاجرہ اُس سے بیدیو چھنا جا ہی تھی کہ کیا اُس نے نیلماں کی مدد کی تھی مگر اِس خیال سے زبان روک لی کہ کہیں گل پری کچ کچ اقرار

''خوش نہیں تھی۔''اُس نے جل بھن کر کہا۔ '' اور وہ جو تیرے باپ اور چھا کے ساتھ چېلىس كرتى تقى وە كيانقا؟''

"وه أس كا أن سے انتقام تھا۔" كل يرى نے اپناچرہ اُس کے قریب لاتے ہوئے پُر اسرار سے انداز میں سرگوشی کی۔ ہاجرہ نے اُس کی بات پرغور کیا توسُن ہوگئ\_ نیلماں دونوں بھاییوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرنا جا ہتی تھی۔ برداشت کی حد ختم ہوگی اُس نے صاف

چاہتے ہیں۔ اُسے جان و مال کا تحفظ فراہم کی جائے اور شوہر اور جیٹھ کے خلاف کارروائی کی حائے۔

تھانے دار نے پرانے مراسم کی وجہ سے
با قاعدہ کوئی کارروائی ڈالنے کی بجائے نورشیر کو
تھانے میں بلوالیا۔نورشیریہ پولیس رپورٹ پڑھ
کر شرم کے مارے زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ وہ
لوگ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ نیلماں اوراُس کے گھر
والے اپنی عزت کے خیال سے چپ سادھ لیس
گے اور معاملہ آپس میں ہی طے پاجائے گا۔
دھونس دھمکی سے نہ صرف زمین واپس لے لیس
گے بلکہ تین لفظ بول کر جان خلاصی بھی کر لی
جائے گی اب ایس عورت کو گھر میں کیار کھنا تھا مگر
بہاں تو اُلٹی آ نئیں گلے پڑ رہی تھیں۔

طبی رپورٹ میں بھی لڑکی پرتشد داور دست درازی کی ہوئی تھی۔ اب تو دونوں بھائی سیجے معنوں میں پریشان ہوگئے۔ابھی پکا پرچہنیں کٹا تھا۔ تھانیدار فسلح صفائی کا مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا۔جس پروہ لوگ تیار نہیں تھے۔

لا کھ چھپانے گی توشش کے باوجود پہنجرجنگل کی آگ کی طرح چھیل گئی۔لوگ پہلے بھی د بی د بی زبان میں سوال کررہے تھے اب تو جتنے منہ تھے اتنی باتیں۔

نورشیر کی بہنوں کو اطلاع بپنی تو وہ میکے دوڑی چلی آئیں۔نورسن کی بیوی شاکرہ بھی دوڑی چلی آئی اور بظاہر دُ کھاور بن گھن کر بڑے مطراق ہے آئی اور بظاہر دُ کھاور پر بیٹانی کا اظہار کرتے ہوئے سینہ کوئی کرتے ہاجرہ کوز بردی گلے لگا کرشوے بہانے گئی۔ بہانے گئی۔ '' ہائے ہائی جی کی برسوں کی عزیت خاک میں مل گئی۔ارے جوانی برسوں کی عزیت خاک میں مل گئی۔ارے جوانی کی بات اور تھی گراب اِس عمر میں بھائی جی آبیا

کی پری ہاجرہ کے پہلومیں چپ جاپ پیٹھی اُس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کرخاموش دلاسا میں تھیں

نورشیر کسی سے نظریں نہیں ملا یار ہاتھا۔ چند ہی وتوں میں اُس کے سارے کس بل نکل گئے تنے۔ کند هیے جھک گئے تنے وہ بھی بھائی کو وضاحت کرنا کبھی بیوی کے آ گے صفائی پیش کرتا تھا۔شایداُس کے شمیرنے اُسے احساس ولایا تھا كهأے باجرہ كى آ وگى ہے۔وہ سرجھكائے باجرہ کے پاس آتا، دیے دیے الفاظ میں اُس سے معانی مانگتا۔ یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ وہ برایآ دی ضرور ہے گرا تنا بھی بُرانہیں ہے۔اُس نے بھی نیلماں کو بری نظر سے نہیں دیکھااور نہ ہی أس كى عزت پر ہاتھ ۋا كنے جيسى ذليل حركت كى ہے۔ ہاں اُس نے بے تکلف ہونے کی غلطی ضرور ہو کی تھی اوراُس پروہ شرمندہ ہے۔ وہ گڑ گڑا تا تھا کہ اب وہی اُس کے حق میں گوائی دے علی ہے کہ اُس کا دامن بے داغ ہے، بیوی کی گواہی بروی معتبر ہوتی ہے۔ '' تم کہو گی تو سب یقین کرلیں گے، سب

عادتیں بھلا کیے بدلی جاسکتی ہیں۔ یہ باتیں نور شیر کے کانوں تک بھی پہنچی تھیں اور فلک شیر کے بھی

دونوں بھائیوں نے ضانت قبل از گرفتاری
کروالی تھی پھر بھی تھانے کے چکر پید چکرلگ رہے
تھے۔تھانے دار پراوپر سے بڑا دیاؤ تھا۔ نیلماں
کے گھروالے اپنی فریاد لیے ہرجگہ بننج رہے تھے۔
پھر سُنا کہ وہ لوگ معاملہ اخبار اور ٹیلی ویژن تک
لے جانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ بیسُن کر
نورشیر کی رہی ہمت بھی جواب دے گئی۔
نورشیر کی رہی ہمت بھی جواب دے گئی۔
نورشیر کی رہی ہمت بھی جواب دے گئی۔
اب تو فلک شیر کے دل میں بھی شک سراٹھانے لگا
اب تو فلک شیر کے دل میں بھی شک سراٹھانے لگا
مظلوم نہ ہو۔اُس نے اپنی
آ تھے وں سے تو کی جوہیں دیکھا تھا۔ بھائی کے کے

پرہی یقین کیا تھا کیا ہے وہی! اُس کی آئٹھوں کا بیسوال پڑھ کر نورشیر کٹ کررہ جاتا۔ وہ دن بدن تنہا ہوتا جار ہا تھا۔ زبین ہاتھ سے گئ سوگئ عزت بھی جاتی دکھائی دبی تھی۔ چھوٹا بھائی اُ کھڑا اُ کھڑا رہنے لگا تھا تو مجھلے کے تیور بھی بدلتے دیکھائی دیے رہے تھے۔ اُس روز نالاں سے انداز میں کہ بھی بیٹھا۔

'' آپ نے ہمیں برادری میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پچھٹو سوچا ہوتا کہ گھر میں جوانِ بچے ہیں۔''

نورشیر پرگھڑوں پائی پڑ گیا۔ ''گریار میں نے ایسا کچھٹیں کیا۔'' اُس کی زبان لڑ کھڑانے گی نورحسن ساری عمراس سے دبتا رہا تھا اُس کے منہ سے ایسی بات سُننے کی اُسے امیدیں تھی۔

'' کی کھ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بدنا می تو ہو رہی ہے۔۔۔۔۔ بدنام بُرا، کیا ضرورت تھی لڑکی پر

جانتے ہیں کہتم کنٹی تچی اور صابر عورت ہو۔'' ہاجرہ کی خوبیاں جیسے اُس پراب کھلی تھیں۔ ''میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ '' میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔

کہدود کہ وہ جھوئی کمینی عورت ہے۔' ہاجرہ بس خاموثی ہے اُسے دیکھتی اور سنتی تھی۔ وہ کیسے گواہی دیتی اور کس کے حق میں دیتی۔ وہ کیسے بتاتی کہ کون سچاہے اور کون جھوٹا، نیلمال کے الزام میں کتنی حقیقت ہے اور نورشیر کے جھٹلانے میں کتنی صدافت۔

نیلماں کا واویلاسجا ہے یا نورشیر کی منت ساجت جو کچھاُس کی آمنھوں نے دیکھا تھا اُس کے لحاظ سے تو کوئی بھی معصوم نہیں تھا جانے کس پردیے میں کون چھیا تھا۔

گل پری کوتو آب بھی یہی لگتا تھا کہ اُس کا باب اپنی جان بچائے کے لیے اچھا ہونے کا دووو دو گل کررہا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بادجود اُس کی ہمدردریاں اب بھی نیلمال کے ساتھ تھیں۔ اُسے نیلمال کو آزاد کرانے پر کوئی میرس آس نے بیلمال کو آزاد کرانے پر کوئی مدامت نہیں تھی۔ بقول اس کے بیسب اُس نے مدامت نہیں تھی۔ بقول اس کے بیسب اُس نے مدامی کی جہربی ہے۔ بیشن کر ہاجرہ کا دل ڈوب جاتا ہے۔ بیشن کر ہاجرہ کا دل ڈوب جاتا تھا۔

گاؤل میں ہرطرف یہی چرچا تھا۔نورشیر کا گھرے نگلنا دو بھر ہوگیا تھا۔ لوگ اُسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔اُس کے منہ پرتو یہی ظاہر کرتے جیسے اُس پریقین ہومگر پیٹھ چچھے اُس کے خلاف ہولتے تھے۔

بھلا کوئی عورت اپنی عزت و ناموں کی پروا کیے بغیرا ہے باپ جیسے جیٹھ پرا تنا بڑا الزام کیسے لگاسکتی ہے۔کوئی تو بات ضرور ہوگی اور پھرنور شیر کا اپنا ماضی بھی کوئی ایسا قابل ذکر نہیں تھا۔ پرانی

ہاتھ اٹھانے کی ؟ کچھ طریقے سے بات سنجالی ہوتی ، بڑوں کو پچ میں ڈالا ہوتا، ہر جگہ یہ دادا گیری نہیں چلتی ، پیتاتو ہے کیسے کمینے شود سے لوگ ہیں۔ میں تو پہلے ہی بھانپ گیا تھا مگر آپ کی عقل پر پردہ بڑا تھا۔ پہلے بھی کسی کی سی ہے جو تب سنتہ ''

نورحسن کو دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔نورشیر کے آگے آ نکھ نہ اٹھانے والا بھائی آج اُسے تقریباً جھڑک رہاتھا۔

''سر پر چڑھ کرناج رہے ہیں وہ لوگ، نی بازار میں پگڑی اچل رہی ہے۔ہم تو تین میں نہ تیرہ میں، مفت میں گھر بیٹھے بدنام ہورہے ہیں۔''ٹورشیر کا سرجھک گیا اُس کے پاس جواب میں کہنے کو پچھرنہ تھا۔

'' اُور آپ کی عادتیں! معاف کرنا بھائی جی لوگوں کو قائل کرنا بڑا مشکل ہور ہاہے۔خاص کر میں توایئے گھر میں بہت مشکل میں ہوں۔''

اُس کی پریشانی سمجھ میں آتی تھی۔اُس کی ہونے والی بہوکا پاپ اور زیادتی اِشرم سے ڈوب مرنے والی بات تھی۔شاکرہ بول بھی اپنی خاندائی شرافت و نجابت کے گن گاتی رہتی تھی۔اُس کے میکے والوں میں بڑے برخے سرکاری عہدے دار میں کوئی مدد کرنے کی بجائے اُس نے ہری میں کوئی مدد کرنے کی بجائے اُس نے ہری میں کوئی مدد کرنے کی بجائے اُس نے ہری میں کوئی مدد کرنے کی بجائے اُس نے ہری میں کوئی مدد کرنے کی بجائے اُس نے ہری میں کوئی مدد کرنے کی بجائے اُس نے ہری میں کوئی مدد کرنے کی بجائے اُس نے ہری میں کوئی مدد کرنے کی بجائے اُس نے ہری میں کوئی مدد کرنے کی ہوگا۔

ہ خرنورشیر کے کچھ خیرخواہوں نے نیلمال کے گھر والوں کو سمجھا بجھا کر معاملہ پنچائیت میں لانے پر رضا مند کرلیا تا کہ بات آپس میں ہی رفع دفع ہوجائے۔نورشیرکوبھی جارونا جارراضی

فلک شیر اکھڑا اکھڑا رہتا تھا اُس نے نور شیرے بات کرنا چھوڑ رکھی تھی۔اُسے دیکھ کرکئی کتر اکر گزرجا تا تھا۔نورشیر کے دل کوایک چوٹ لگی تھی۔فلک شیر کواُس نے اپنی اولا دسے بڑھ کرسمجھا تھا۔ یہ بیگا تگی اُس کی برداشت سے باہر تھی۔ وہ سب سے زیادہ اِس بات پر پریشان تھا۔

بونايزا\_

اور اُس روز تو جیسے اُس پر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب بھری پنچائیت میں فلک شیرنے میہ ڈالا کہ وہ اِس بارے میں پچھیس جانتا۔ نیلماں پر ہاتھ اُس نے اپنے بھائی کے اشتعال دلانے پراٹھایا تھاور نہ اپنی بیوی کے کر دار میں اُس نے بھی کوئی ظامی نہیں دیکھی۔

بنجائیت میں یہ بات بھی ثابت ہوگئی کہ جس اور کے کے ساتھ نیلماں کا نام جوڑا جارہا تھا۔ وہ اُس کی شادی کے فوراً بعد سے نوکری کے سلسلے میں ملک سے باہر جاچکا ہے۔ اور اِن دنوں وہی ہے۔نورشیرا پنے کم زور ولائل کے ساتھ تنہارہ گیا اور نیلماں نے روروکرا پی ہے گناہی کی وہائی وی ،اپنے زخم وکھائے اور خود پر ڈھائے جانے والے مظالم کی تفصیل شائی۔

پنچوں کی ہمدردی واضح طور پر نیلمال کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی اورلوگ بھی اُس کے طرفدار شھے اُن کی ملامت بھری نگاہیں نورشیر کی طرف اُنٹھ رہی تھیں۔اُس کا واحد گواہ بھی ممکر چکا تھا کہ شاید اُسے کوئی غلط فہی ہوئی تھی۔ فیصلہ سانے کے لیے وو دنوں کی مہلت دی گئی نورشیر کو اِس بھے کھائی۔ اِس بھے کھائی۔ نورشیر کے آگے کنواں تھا اور ہیچھے کھائی۔ ایک نہایت معتبر ذریعے سے اُسے خبر ملی تھی کہا گیا۔

## یہشُمار و پاک وسائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

## پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈفرںلنکس

ڈاؤنلو ڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا و لزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ا یک کلک سے ڈاؤ نلو ڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پاکسو سائٹی کو فیس بُکپر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا ٹُوگل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

اپنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں توہم سے فیس

ئک پر رابطہ کریں۔۔۔

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے امیج پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



| 影像姚鹃像林一板                                                                                                                                                        | ره ده ده                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ومقبول ترين ناول                                                                                                                                                | مشهور مصنفین سر         |
| ايم اعدادت -/800                                                                                                                                                | جادو                    |
| نازيا عارشازي -/300                                                                                                                                             | تیری یا دول کے گلاب     |
| غزالة ليل راؤ -500/                                                                                                                                             | کا کچ کے پھول           |
| غزالة ليل راؤ -/500                                                                                                                                             | وبإاور جكنو             |
| غزالة ليل راؤ -/500                                                                                                                                             | انا يىل                 |
| فيحاً صف خان -/500                                                                                                                                              |                         |
| ميحاً صف فان -/500                                                                                                                                              | عشِق كاكو أن انت نهيں ف |
| عطية زايره -1007                                                                                                                                                | سلکتی دھوپ کے صحرا      |
| محمليم اخرّ -/300                                                                                                                                               | بيديا بجيئ شبائ         |
| م<br>اعراحت -400/                                                                                                                                               | وش کنیا ا               |
| يم اعداحت -/300                                                                                                                                                 | ورنگره ا                |
| يم اعداحت -/200                                                                                                                                                 | تخلی ا                  |
| يم اعداحت -200/                                                                                                                                                 | i CA                    |
| غا قال <i>ساجد -400/</i>                                                                                                                                        | چپوك                    |
| فاروق الجم -/300                                                                                                                                                | وهوال                   |
| قارون الجم -/300                                                                                                                                                | وهرمكن                  |
| انوارمديق -/700                                                                                                                                                 | ورخثال                  |
| فإزاحمنواب -/400                                                                                                                                                | آشان ا                  |
| فإزاحرنواب -/500                                                                                                                                                | 1 12                    |
| فإزاحمنواب -/999                                                                                                                                                | ناگن ا                  |
| نواب سنز پبلی کیشنز<br>۱/92 کوچه میاں حیات بخش، اقبال روڈ<br>کمیٹی چوک راولینڈ ک5555275-555 Ph: 051<br>ککھاری بہتیں اپناناول شاکع<br>کردائے نے کے لیے رااط کریں |                         |

فیصلہ اُس کے خلاف ہوئے جار ہا ہے۔ نیلیال کے گھر والوں کی طرف سے زمین کی فوری منتقلی' زر تلافی کے لیے ایک معقول رقم اورعزت کے بدلے عزت کے طور پر نیلماں کے ماموں کے کیے رشتہ طلب کیا گیا تھا۔ وہی اِس سارے معاملے میں پیش پیش تھا۔ کل بری کےعلاوہ نورشیر کی اورکو کی بٹی نہیں تھی۔خاندان میں اور کوئی کٹواری لڑکی نہیں تھی نہ ای بیابی حاملہ تھی کہ بدلے میں اُس کے پید کی اولا د كارشته لكھ ديا جا تا۔ گاؤں ميں پيرعام چلن تھا۔ نیلماں کا ماموں گل پری ہے عمر میں وُ گنا تھا مگرخون خرابہ رو کئے باصلح صفائی کرنے کے لیے پنچائیت ایسے بے جوڑ رشتے طے کرتی ہی تھی اور فرين الى كويه فيصله قبول كرنا يره تا تفا\_ ماضي ميس ا ہے ہی کئی فیصلوں کی نورشیر نے بڑھ چڑھ کر · تا ئىد كى تھى \_ انہيں سراہا تھا اور انصاف كے عين مطابق قرار دیا تھا۔ اب سے انصاف اُس کے دروازے بروستک دے رہاتھا۔

رور ارت پر دست دست در به ها۔

نورشیر ایول چلنا ہوا گھر پہنچا جیسے کوئی کا نٹول
میں گھیدٹ رہا ہو۔ ہاجرہ کو بتائے بغیر جارہ نہ تھا
اُس نے سنا تو عش کھا کر گریڑی۔ پھر ذرا سنجھلی تو
گل پری کو گلے لگا کررونے گئی۔
اُن کے ساتھ کوئی انہونی ہو۔ زنہیں جاری

اُن کے ساتھ کوئی انہونی ہونے نہیں جارہی تھیں۔ گاؤں کے عام رواجوں میں یونہی بھیڑ مگر یوں کی طرح عورت کے نصیب کے فیصلے کئے جاتے تھے۔ مردوں کے جرم کی سزا اُس کے گھر کی عورتوں کو بھگتنی پڑتی تھی۔ کی عورتوں کو بھگتنی پڑتی تھی۔ نورشیر کمبی مسافت طے کر کے آنے والے نورشیر کمبی مسافت طے کر کے آنے والے

تور تیر بمی مسافت طے کر کے آنے والے مسافر کی طرح جا کراپنے پلنگ پرلیٹ گیا۔ ہاجرہ جان گئی کہ اپنے تئیں وہ فیصلہ قبول کرچکا ہے تبھی اتنے سکون سے پڑا ہے۔ اُس



نے روتے روتے توپ کر کہا۔ یا گل پری پراُ تار نے گئی۔

'' میں ایسا ہر گرنہیں ہونے دوں گی' اربے اس سے تو وہ میر حسن ہزار گناا جھاتھا، مجھے تو دہ ہی اپنی بیٹی کے قابل نہیں لگا تو بیہ کیسے، شرابی جواری بڈھا، بیتو مجھی بھی نہیں ہوگا۔''

بری سے ہوئے چرے کے ساتھائی کے آنسو پونچھر ہی تھی۔

'' میں تیرے باپ سے صاف کہد دوں گا کہ میں اپنی بٹی کا سودانہیں ہونے دوں گا، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔' بڑے دنوں بعد ہاجرہ کی چپ ٹوٹی تھی وہ اونچا اونچا بول رہی تھی۔ کی چپ ٹوٹی تھی اور وہ مان گیا۔''گل پری ہتے

آنسوؤل کے ساتھ آہتگی ہے بولی۔ ''اماں بابانے کھے یونہی خبرنہیں دی، اپنا فیصلہ سنایا ہے۔ اُس کے لیے توبیہ بہت سستا سودا ہے۔ اُس کے سرے ایک بہت بڑا بوجھ اُترا مربع ''

''وہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا ،میری بیٹی کوئی ڈھور ڈنگر نہیں ہے۔ جس کھونٹے سے جا ہا باندھ لیا، جو جا ہے بولی لگالی۔'' آج پہلی بار ہاجرہ بیٹی کے حق کے لیے آ واز اُٹھارہی تھی اور پہلی بارگل پری اُسے جیپ کروارہی تھی۔

'' یہ پنجائیت کا فیصلہ ہے، پنجائیت کو انکار کرےگا تو جیل کا نے گا۔۔۔۔۔کوڑوں کی سزاملے گی۔ بابا کواپنے نرم بستر کے بغیرایک رات نیند نہیں آتی ۔جیل میں کیسے رہے گا اورکوڑے لگیں تو سنا ہے بہت درد ہوتا ہے۔'' گل پری بولی تو ہاجرہ کوسوچ کر جھر جھری آگئی۔ پھراُس نے اپنا منہ پیٹ لیا۔

و سب تیری ناشکری کی سزا ہے۔سب تیرا قصور ہے۔'' وہ جینی جینی آ داز میں اپناغم وغصہ

''سیایا ڈالا ہوا تھا۔ کیا خرابی تھی میر حسن میں۔ گرنہیں تحجے تو من مانی کی عادت ہے۔ باپ زشمن لگتا تھا اور وہ کلموہی جیسے بخن تھی تیری، نہ تو نے اُسے بھگایا ہوتا نہ بیدون دیکھنا پڑتا۔ اس لیے تو کہتی تھی مردوں کے کاموں میں دخل نہ دیا کر ۔۔۔۔ تو رشیر کے من لینے کا ڈرنہ ہوتا تو شایدوہ ڈالا۔''نور شیر کے من لینے کا ڈرنہ ہوتا تو شایدوہ

گل بری نے اے بولنے دیااتنے دنوں کی حيب تقى اندر كاغبار نكل جانا تو احيها تفا وه خود كو نصور وار مان رہی تھی۔ نیلماں سے ہدردی اُسے واقعی مہنگی پروی تھی۔ اپنی بناسو ہے سمجھے کچھ کرگزرنے کی عادتِ اُسے اکثر نقصان پہنجاتی تھی۔ وہ تو تب ہیں کسی بھی طرح اپنے باپ کو سبق سکھانا جا ہتی تھی۔ بعد میں کیا ہوگا کہ سوجا ہی نہیں تھا۔ پھر معاملہ شکین سے شکین تر ہوتا جلا گیا۔اُسے کسی ہدرد کی سخت ضرورت محسوس ہوئی تھی۔جس کے کندھے پرسرر کھ کروہ اپنے دل کا بوجه بلکا کر سکے مگراییا کوئی نہ تھا۔شاہ درایک دو بارآ یا ضرور تھا مگر ڈھنگ سے بات ہی نہ ہوسکی تھی۔ اُس وفت گھر میں مہمانوں کا جمگھٹا لگا ہوا تھا اُس کی پھوییاں اپنے بال بچوں کے ساتھ گھ میں تفہری ہوئی تھیں۔ ہاجرہ تو اِن دنوں خود اُس كسهار كافتاج تعى-

ائیے کمرے میں لیٹا نورشیر ماں بیٹی کی د بی د بی آ ہ وزاریاں سنتا رہا۔ آ واز پنجی ہوجانے کی وجہ سے اُسے پچھٹھیک سے سنائی نہیں وے رہا تھا۔ گریوی کا احتجاج اور بیٹی کی تسلیاں سمجھ میں آ رہی تھیں۔

ہمیشگل بری ہی اُس کے کسی ناپسندیدہ فیصلے

پراحتیان کرتی تھی۔ اُسے سنانے کے لیے او نیا
او نیجا برد برداتی تھی اور ہاجرہ اُسے صبر کی تلقین کرتی
تھی مگرا تے معاملہ اُلٹا ہور ہاتھا۔ نورشیرگل پری کی
طرف سے بے خبر نہیں تھا مگر جان ہو جھ کرانجان
بنما تھا۔ ایک کان سے سُن کر دوسرے سے نکال
لیتا تھا۔ وہ بٹی وات کوزیادہ سرچڑ تھانے کا قائل
نہیں تھا۔ اُس کی توجہ کا تمام تر مرکز فلک شیرتھا۔
پھر اُس کے بعد اُس کی بیوی وہ خوبصورت
جرا

☆.....☆....☆

شام رات میں ڈھل گئی نور شیر چت پڑا جانے کون کون سی گٹھیاں سلجھا تا رہا۔ آج گھر میں چولہا تک نہ جلاتھا۔ ہاجرہ کمرے سے باہر نہ نکلی تھی۔ گل پری بھی وہیں پڑی تھی لطیفاں جھا تک کروایس بلٹ گئی۔ گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ بھی سہی رہنے رہنے گئی تھی۔

اندر کمرے سے آئی آ دازیں اب تھم چکی تھیں ادرموت کا ساسکوت طاری ہوگیا تھا۔ نور شیر کے اندراجا تک ایک ہول سااٹھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا پھر پاؤں میں جوتی پھنسا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گھر سے نکل گیا۔

اُس کی منزل نورحسن کا گھر تھا۔ یوں بے وفت اپنے درواز بے پراُسے کھڑا دیکھ کرنورحسن نے پریشان ہونا ہی تھا۔

'' خیرتوہے بھائی جی،گھر میں توسب خیریت ہے۔'' ٹورشیر وحشت زدہ سااندر چلا آیا۔ اُس کے چبرے کا رنگ اُڑا ہوا تھا۔ بال بگھرے ہوئے تھے۔

'' پنچائیت اپنا فیصلہ سنانے لگی ہے۔'' اُس نے بھائی کوخبر دی۔ ''اللہ خیر کرے گا۔'' نور حسن نے اُسے بیٹھنے

کا اشارہ کرکے حقے کی نے اپنے مشیں لگائی۔
اُس کے گھر کی فضا کلمل طور پر پُرسکون تھی۔ رات
کے کھانے سے فارغ ہوکروہ روز مرہ کے معمول
کے مطابق والان میں پچھی منقش پایوں والی
چار پائی پراپنے کھیس پر نیم دراز حقے سے لطف
اندوز ہور ہاتھا۔ سامنے ٹیلی ویژن پرخبر نامہ چل
رہا تھا۔ ساتھ ساتھ بیوی سے دلداری بھی ہورہی
میں ، جوابھی ابھی سامنے والی کرس سے اُٹھ کرنور
شیرکوسلام کرتی اندر کمرے میں جا چکی تھی۔
شیرکوسلام کرتی اندر کمرے میں جا چکی تھی۔

یرر سی اس به بدر رہے یں جابی ہے۔
وہ آج کل نورشیر سے یوں پر دہ کرنے گئی تھی
جیسے وہ کوئی گئی کا غنڈہ بدمعاش ہونورشیر کو یوں
آتا دیکھ کرشا کرہ کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ اُس نے معنی
خیزنظروں سے نورحس کو دیکھا پھر پیشانی پرشکنیں
لیے اندرجا کر آڑ میں کھڑی ہوگئی تھی۔ وہ دونوں
پھائیوں کوزیادہ تنہائی کا موقع نہیں دین تھی اُس کا
خیال تھا کہ نورشیراُس کے شوہرکواُس کے خلاف

تورحسن کے سرہانے کی طرف رکھی لکڑی کی قدیمی گول میبل پر پلیٹ میں کئے ہوئے مختلف کھی رکھے تھے۔اُس نے پلیٹ اُٹھا کرنورشیر کی طرف بڑھائی مگر اُس نے بدولی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ ایک نگاہ میں اطراف کا جائزہ وقت جب اُن لوگوں پرایک ایک لیے قیامت بن وقت جب اُن لوگوں پرایک ایک لیے قیامت بن کر گرزر ہاتھا اُس کا سگا بھائی کس قدر بے نیازی سے کرگزرر ہاتھا اُس کا سگا بھائی کس قدر بے نیازی سے اپنی زندگی میں مست و کمن تھا۔ اندر کہیں سے اُس کی بیابی بیٹیوں کے مینے کھلکھلانے اور اُس اُس کی بیابی بیٹیوں کے مینے کھلکھلانے اور اُس آرہی اُس کے بچوں کے دوڑ نے بھا گئے کی آ وازیں آرہی اُس نے دن رات ایک کر ڈالے۔اپنی بیوی بیٹی شیس نے دن رات ایک کر ڈالے۔اپنی بیوی بیٹی اُس نے دن رات ایک کر ڈالے۔اپنی بیوی بیٹی اُس نے دن رات ایک کر ڈالے۔اپنی بیوی بیٹی اُس نے دن رات ایک کر ڈالے۔اپنی بیوی بیٹی سے زیادہ اُس کے بال بچوں گے آ رام وآ سائش

کا خیال رکھا تھا۔ کا خیال رکھا تھا۔

بوجهل ہو گیا۔

تو مطمئن ہوکر بابا دوبارہ اپنی پرائی روش پر لوٹ آیا، ایک دن بھی صبر نہ ہوسکا۔ وہی دوستوں کی رات گئے کی بے فکری محفلیں ،آج تو شاید جشن کی رات تھی۔ اُس نے سوچا۔

شایدجش کی رات بھی۔اُس نے سوچا۔ عشاء کا وقت ہونے لِگا تھا۔عسلِ خانے کے آئينے ميں اپني متورم آلکھوں کو و تکھتے ہوئے اُس نے کسی مغمول کی طرح وضو کیا۔ کمرے میں آئی تو عشاء کی اذان ہونے لگی تھی۔ وہ قالین پر جائے نماز بچھانے لگی کہ یک گخت ول بھر آیا۔ بڑے دنوں کے بعد یوں لگا تھا جیسے سائے کو چیرتی ہوئی ہیہ پُرسوز، پُرتا ثیر پکار اُس کے اندر تك أترتى جلى كى ہے۔ إس بلاوے ميں آج کیسا جلال تھا کہ وِل جِفْبُورْ گیا تھا۔اُس پر ہیبت ی طاری ہونے لگی۔ ایک ایک لفظ سینے میں وھک بیدا کرر ہاتھا۔أے ایک کے بعد ایک ای ساری کوتا ہیاں یاد آنے لگیں۔عرصہ ہوا تھا اُس نے دعا مانگنی چھوڑ دی تھی۔ اپنی دِعا وُل پر سے اعتباراً ٹھ ہی گیا تھا۔ول پر جیسے کوئی زنگ لگ گیا تھا۔ شیطان اُس کے دل میں وسوے ڈالٹا گیا، أب ورغلاتا ربا اور وہ اپنے اللہ سے دور ہوتی چلی گئی۔ اُس کا ایمان متز نزل ہوتا گیا وہ اپنی تقدر سے نالال، اینے رب سے خفا خفا رہے کگی۔ ایبا تب سے ہوا تھا جب نور شیرنے میر صن ہے اُس کارشتہ طے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ گل بری کواندرے زور دار جھٹکالگا تھا۔

ں پری و بہر رسے روروں ہے گا۔ اُسے یقین نہ آتا تھا کہ اُس کارب اُس کے ساتھ ایسا بھی کرسکتا ہے۔ وہ بے خبر تو نہیں تھا، سب جانتا تھا، جانتا تھا کہ اُس نے صرف شاہ در کو جا ہا ہے، راتوں کو اُٹھ کر دعا دُں میں صرف اُسی وفت قریبی متجد ہے عشا کی آواز بلند ہونے گئی۔ نور حسن نے ریموٹ اُٹھا کر ٹیلی ویژن کی آواز اذان کے احترام میں پنجی کر ڈالی۔ نور شیر خاموثی سے اذان ختم ہونے کا انتظار کرتار ہا۔ نور حسن اُس کی طرف متوجہ تھا جیسے اُس کی آمد کا مقصد جاننا چاہتا ہو۔

'' وہ لوگ بدلے میں گل پری کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔''نورشیرنے انکشاف کیا۔ ''اس کھٹونا کارہ کمال دین کے لیے۔''

☆.....☆.....☆

گل پری ہاجرہ کو دلامیا دینے کے لیے اپنے ساتھ لگائے ہولے ہولے سیکتی رہی تھی۔ ہاجرہ کو یونہی اُس کے ہاز د پر سرر کھے اونگھ کی آگئے۔ بوجھ کی وجہ سے گل پری کا ہاز وشل ہونے لگا تو اُس نے آ جھگی ہے ہاجرہ کو ہٹا کر اُس کا سر تکھے پر ڈال دیا ہاجرہ ذرا سا کسمسائی پھر دوبارہ غافل مہگئی

گل پری آ ہے کے بغیر پانگ ہے اُڑ آ گی۔
اپنے بالوں کو بل دے کر باندھتے ہوئے اُس
نے رحم بھری نگاہ ماں پرڈا لی پھر کمرے سے نکل
آ کی۔ پورا گھراندھیرے میں ڈوباہوا تھاکسی کو بق
جلانایا دہی نہ رہا تھا۔لطیفاں موقع غنیمت جان کر
اپنے کوارٹر میں گھسک چکی تھی۔ گھر کی وہ پرانی
چہل پہل اب ختم ہو چکی تھی۔ ملاز ما کیں خاموثی
سے اپنا کام نیٹا کر چلی جایا کرتی تھیں۔

گل پری نے ایک ایک کرے تمام بٹن جلا دیے۔ اندھیرا چھٹا تو اندر کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی۔ کمرے کی لائٹ جلا کروہ نورشیرے کمرے کے دروازے کے قریب سے گزری تو قدم سُست پڑگئے۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ سامنے بلنگ

بارش حمهيس يادب جانان! میرابارش میں بھیگنا حمهين كتنانا بيند مواكرتاتها اور میں ضدمیں آ کر بميشه بصكاكرتي تقي میں اب بھی برتی بارش میں تكفنثول بعيكتى رهتى بهول اب بھی تنہا بارش کے قطرون تؤخفيلي بياكشاكرتي هون تيري آ داز کوتر سي مول سوچتی ہوں!! كوكي آوازجهي میری ساعتوں ہے نہیں مکراتی تههين وهونثرتي مري آلتكهين دہلیز کی چوکھٹ ہے ٹکرا کر مايوس ي لوث آتى بين!! مرااتم نہیں آتے شاعره: نوشين ا قبال نوشي

-じき

اُسی کو مانگاہے۔اُس کی دعائیں رائیگاں کیسے جاسکتی ہیں ۔اُس کی عبادتوں، ریاضتوں کا پیہ صلہ!

اُس نے اِسے آز مائش نہیں سراجانا، بھول گئی کہ ستارے اندھیرے میں ہی چیکتے ہیں۔ مایوی گناہ ہے۔اُس نے ضد باندھ لی،اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی بجائے ناشکرے بندوں میں شامل ہوگئ۔نہ مال سے بدتمیزی چھوڑی، نہ باپ کی ہے ادبی اور من چاہانعام کی خواہش مند رہی۔ وہ یوں ہے دلی سے نماز پڑھتی جیسے فرض کا بوجھ سرسے ٹال رہی ہو۔ بے روح قیام، نے کیف مجدے اور ڈھیروں گلے .....

ا کے یاد تک ندر ہاتھا کہ اُس نے آخری بار دل کی گہرائیوں سے کب دعا مانگی تھی کب اپنے رب کو پکارا تھا۔

اُے آنو بہانے کے لیے ایک کندھے کی ا تلاش تھی اُسے بھول گئ جورگ جاں سے قریب

آج یادایا تو بدن پرلرزہ ساطاری ہونے لگا۔ اُسے اپنا آپ اندھیرے میں بھٹکتے اُس مسافر کی طرح محسوس ہور ہاتھا جس کے سارے رائے مسدود ہونچکے ہوں۔ بس ایک راستہ باتی تھا۔

بندگی کا، سپردگی کا، پناه کا، فنا کا وہ نیت
ہاندھنے سے پہلے استغفار پڑھتے ہوئے سیدھا
سجدے میں گرگئی۔منہ سے بے اختیار بس ایک
ہی جملہ نکل رہا تھا۔ یا رب میرے لیے اس شر
سے خیر نکال، شرسے خیر نکال، دل کا سارا درد
آ تھوں کے راستے پھل کر باہر نگلنے لگا۔ پچکیوں
کے درمیان وہ خود فراموثی کے عالم میں اس جملے
کود ہرائے چلی گئی۔ بے شک ہم ہی ظالموں میں
کود ہرائے چلی گئی۔ بے شک ہم ہی ظالموں میں



میں ہے۔ کیے ایک اندر کے بندے نے پہلے بھی آپ کوخبر دی تھی۔''نورحسن اُس کی بات کا ٹ کر طنزیہ ہنسا۔نور شیر بیطنز پی گیا۔ وہ یہاں نورحسن سے اُلجھنے نہیں آیا تھا۔

نور حسن چھوٹے چھوٹے کش لگاتے ہوئے سوچ رہا تھا یہ بلا کیسے ٹالی جائے۔ پچھلے کئی دنوں سے اُن کے گھر میں یہی بحث چل رہی تھی۔اندر کمرے میں کھڑی اُس کی بیوی تلملاتے ہوئے کمرے میں کھڑی اُس کی بیوی تلملاتے ہوئے کہ سے منع نہ کیا اگر نور حسن نے آگھ کے اشارے سے منع نہ کیا ہوتا تو شاید وہ دوبدونور شیر کے سامنے آگھڑی ہوتا

''سوچ کیا رہے ہونورس سی میں بہت مجبور ہوکر یہاں آیا ہوں ، میں نے بہت ظلم کمائے ہیں گراب اپنی معصوم بنی پر اورظلم نہیں کرسکتا۔
بس تم اٹھواور میرحسن کو لے کر میرے ساتھ چلو،
بی کام آج کی رات ہوجانا چاہیے دو گواہوں کا انتظام میں کرتا ہوں تم قاضی کو پکڑو۔ ایک بار نکاح ہوجائے تو پھر پنجائیت یہ فیصلہ نہیں کرسکے نکاح ہوجائے گی۔ اس وقت میں اپنی بنی کے لیے جو فیصلہ چاہے کرسکتا ہوں ،
میں اپنی بنی کے لیے جو فیصلہ چاہے کرسکتا ہوں ،
میں اپنی بنی کے لیے جو فیصلہ چاہے کرسکتا ہوں ،
میں اپنی بنی کے لیے جو فیصلہ چاہے کرسکتا ہوں ،

یہ میراخق ہے۔' ''بھائی جی آپ شاید بذاق کررہے ہیں۔'' نورحسن اپنی جگہ ہے ہلاتک نہیں۔

''یوں بھی کوئی ٹکاح ہوتا ہے میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے سو ار مان ہیں اُس کی ماں بہنوں کے۔'' نورشیر کے پاس وقت کم تھا اور نورحسن کے پاس جمتیں زیادہ .....

''' ارمان بعد میں پورے ہوجائیں گے، یہ میری بیٹی کی زندگی اور میری عزت کا سوال '' یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو معاملہ ہی ختم سمجھو۔'' نور شیر کو جیسے کسی نے گہرائیوں میں دھکا دے دیا۔اُسے یقین نہ آیا کہ بینورحسن کہہ رہائے۔ رہائے۔

رہاہے۔
، مگرگل بری میرحن کی منگ ہے۔'' اُس
کے منہ سے بمشکل نکلا، کمال دین کی خامیوں کو وہ
کیا گنوا تا جب سے اُس خاندان سے رشتہ جوڑا
تھاساری خامیاں خوبیاں سامنے آگئ تھیں۔گر
وہ تب انہیں نظر انداز کرتا تھا۔نورحسن اب کہہر ہا
تھا۔

''ہم لوگ یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔' نور حسن بڑے بین سے بولا۔ '' اگر اِس طرح کرنے سے تمہاری بخشش ہوجاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ۔۔۔۔اور نول کے بی ہی میں اور گھرانوں کے بی ہی ہی ۔ نول بھی یہ بات ابھی ہم دو گھرانوں کے بی ہی ہی بیل مضائی بھی نہیں ا بانٹی تھی۔' نور حسن کوکوئی جیرت یا افسوس نہ ہوا ہے ۔ تھا۔ بلکہ شاید اُس نے اطمینان کی سانس ہی لی

'' گریں ایسانہیں جاہتا، میں جاہتا ہوں کہ گل پری کا نکاح میر حسن سے پڑھایا جائے۔تم اُسے رخصت کرکے پہاں لے آؤ، آج اور ابھی۔''اس دلدل سے نکلنے کا نورشیر کو یہی طریقہ سوجھائی دیا تھا۔نور حسن اُسے یوں دیکھنے رگا جیسے اُس کا دماغ چل گیا ہو۔

'' یہ کیے ممکن ہے بھائی جی، میں پنچائیت کے فیصلے کے خلاف کیے جاسکتا ہوں۔ ساری برادری میرے خلاف ہوجائے گی؟''

''تم مجھ نہیں رہے نور حسن ابھی پنچائیت نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، مجھے دو دنوں کی مہلت ملی ہے، یہ بات تو مجھے اندر کے ایک بندے نے بتاکی



ہے۔'' نورشیراپنا مقام ومرتبہ بھلا کرمنت پراُنز ۔ نورحس بےزارہور ہاتھا۔ آیا۔

تحقے کی ئے ایک طرف رکھ کرنور حسن سیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔

'' تو بھائی جی ہماری بھی پچھ عزت ہے یا نہیں ۔۔۔۔۔ اتنا اونچا خاندان ہے شاکرہ کا، وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ چوروں کی طرح بہو بیاہ لائے ، یوں بھی وہ بھی اس رشتے پر کوئی خاص راضی نہیں تھی اس طرح تو بھی نہیں مانے گی۔'' نورشیر کو یاد آنے لگا کہ شاکرہ نے کس قدر چاؤ سے گل پری کے لیے جھولی پھیلائی تھی اور اثبات میں جواب ملنے پر کس قدر خوش ہوئی تھی گر اِس وقت یہ سب نور حسن کو یاد دلا نا بے کار

نور شیر بڑی امیدیں لے کریہاں آیا تھا اُسے نور حسن سے اِس کورے جواب کی تو قع نہیں تھی۔

''میں گل پری کے نام دوسری زمین لکھ دوں گا۔میرے بعد میرا سارا حصہ اُسی کا ہوگا۔'' وہ تقریباً گڑگڑاتے ہوئے بولا۔

''' چھوڑ و بھائی جی ، اُس بنجر زمین کوہمیں کیا کرنا ہے ،عمرگز رجائے گی اُس پرمحنت کرتے۔''

'' تیجی بات تو بیہ ہے کہ مجھے ای برادری میں جینا مرنا ہے میں پنجوں کے فیصلے کے خلاف نہیں جاسکتا، ندا بھی ، نہ بھی آپ بھی میری مانو تو کو کی ہوشیاری نہ دکھاؤ، ایبا نہ ہو کہ لینے کے دیے پڑجا کیں۔''

اس مفت کے مشورے پر نور شیر بردی مشکل سے اپنے آپ پر قابور کھ پایا۔ مزید پچھ کہنا پھر سے سر پھوڑنے کے برابر تھا۔ پھر بھی اُس نے آخری کوشش اور کی۔

''یہ تو کر سکتے ہو، میر حسن کو بلاؤ، میں خود اُس سے بات کرتا ہوں، دیکھوں وہ کیا کہتا ہے بیاُس کی غیرت کا معاملہ ہے۔آ خرگل پری کا نام اُس کے نام کے ساتھ جڑا ہے۔''

دو غیرت کی بات توریخ ہی دیں بھائی جی، میرحسن تو کب کا گاؤں چھوڑ کر شہر میں رہ رہا ہے۔ دوست یارسب اُس کا مذاق اڑاتے تھے کہ تیرا تایا تھر کی ہے۔ مجھ پہ خفا ہوتا تھا کہ مجھے رشتہ جوڑتے وقت سوچنا جا ہے تھا۔ اُس نے اور کیا کہنا ہے۔ "نورحسن نے بے مروتی کی انتہا کر ڈالی تھی۔

نورشیر کا چیرہ سرخ ہوگیا وہ ایک جھکے سے اُٹھ کھڑا ہوا۔اگر مزید وہاں رُکٹا تو جانے کیا کر بیٹھتا

'' کہاں چلے بھائی جی کوئی چائے شائے، کسی پانی۔'' نورخسن کو اب جا کر مہمانداری کے تقاضے یاد آئے۔نور شیر خلق تک بھر چکا تھا قہر آلود نگا ہوں ہے اُسے گھور تا باہرنگل گیا۔نورحسن نے پیچھے شانے اُچکا دیے۔

نورشیر کے اندر غصے اور نفرت کا بگولا سا اٹھا تھااور اُس کے پورے وجود کواپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اُس نے نور حسن کواس قدر بے حس اور خود غرض نہیں سمجھا تھا۔ وہ خود کو بے بسی اور مایوی کی انتہا پر پار ہا تھا۔ کوئی راہ سوجھا کی نہیں دے رہی تھی۔ جی جیاہ رہا تھا پوری دنیا تہس نہس کر ڈالے۔

وه اس وقت کسی کا سامنا کرنانہیں جا ہتا تھا اس لیے واپسی کے لیے اُس نے جوراستداختیار کیا تھا وہ ایک پگڈنڈی کی صورت گاؤں سے قدرے ہیے کر تھا۔ یہ جگہ عموماً رات کو سنسان یڈی رہتی تھی۔ اِس سے کئی عجیب وغریب واستانیں منسوب تھیں اس لیے لوگ بہال سے آنے ے گریز کرتے تھے۔ دائے کے ایک طرف درختوں کا حجنٹہ تھا اور دوسری طرف جھاڑ جھنکاری حجھاڑیاں۔رات کا اندھیرا یوری طرح ليجيل چكاتھا ہرطرف خاموشی اور تاریکی كاراج تھا اس سنائے میں اُس کے قدموں کی گویج نمایاں تھی۔ وہ راہتے میں آتے پھر اور کنکر تھوکروں سے اڑاتے خشک پنوں کو بے دردی سے کیلتا اینے خیالوں میں غلطاں آگے بڑھتا چلا جارہا تھا۔ اندھیرے میں کچھ بھی صاف وکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر شے ساریہ سامحسوس ہور ہی تھی۔ بے خیالی میں اُس کا یا وُل رائے میں سوئے کسی آواره کتے پر پڑا تو وہ بلبلاتا ہوا ایک طرف بھاگ گیا۔اس بے جا مداخلت پر کچھ پرندے پھڑ پھڑائے ایک الولہیں دور سے بولا پھرخاموشی

پورشر چند لمحول کے لیے رُکا تھا پھر آگ بڑھنے لگا۔ راستہ طویل اور دشوار تھا مگر اِس دفت گھر جانے کو بھی دل نہیں کرر ہاتھا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھ رہے شقے۔ کا نوں میں ہاجرہ کی آبیں اور گل یری کی

سسکیاں سائی وے رہی تھیں۔ وہ اپنی انہی سوچوں میں اس قدر کم تھا کہ اچا تک سامنے • آ جانے والے شخص سے مکراتے مکراتے بچا۔ آنے والابھی اُسے دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ پھراس کے منہ سے بے اختیار جرت مجری آ واز میں نکا

''نورشیرچاچاتم .....!'' ملکج اندهیرے میں خالی ذہن کے ساتھ اُسے دیکھتے ہوئے نورشیر جسے اُسے پہچانے کی کوشش کرتا رہا۔ دماغ کچھ سبچھنے سے عاری ہور ہاتھا۔ پھراُسے یادآیا کہوہ شاہ درہے۔ہاجرہ کے بھائی کا بیٹا۔

شاہ دراُسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح گھبرا گیا تھا الفاظ اُس کے منہ میں ایکنے لگے۔

'' سب ..... ٹھیک ..... ٹھیک تو ہے جا جا، یہاں اس وقت کیسے؟' تمہاری طبیعت اب کیسی ہے۔''

ا کی کے چہرے پر نظریں جمائے نورشیر کے اندرایک جھما کا ساہوا۔

'' آن ہاں ۔۔۔۔ تم شاہ در۔۔۔۔ ہاں ۔۔۔۔ تم کیے ہو۔ گھر کیوں نہیں آ رہے؟'' یہ

شاه در کو اِس سوال کی امید نبیس تھی وہ شرمندہ تھا۔

'' میں آیا تھا پر ..... شاید تمہاری طبیعت زاب تھی۔''

نورشیر بھی شرمندہ ہوگیا۔ وہ ان دنوں کسی ہے بھی ملنانہیں جاہتا تھا خاص کر ہاجرہ کے گھر والوں سے تو بالکل بھی نہیں۔شاہ در کے آنے کی اُسے اطلاع ملی تھی مگر وہ اپنے کمرے سے باہر تک نہ نکلا تھا۔ اُسے لگتا تھا ساری ونیا اُس کا خداق اڑارہی ہے۔اُس پرہنس رہی ہے۔
کین اِس وقت شادر کو اپنے سامنے پاکر ایکن اِس وقت شادر کو اپنے سامنے پاکر

اسے یوں لگا تھا جیسے خدانے اُس کی مدد کے لیے غیبی فرشتہ جیج دیا ہو۔ وہ دوبارہ سے جی اٹھا تھا۔ ''گل پری سے شادی کرو گے۔'' اُس نے اچا تک یو چھا۔

اچانک پوچھا۔
''کیا۔۔۔۔!' شاہ درکو یوں لگا جیے اُس نے
سننے میں غلطی کی ہو۔ نور شیر کے منہ ہے الی
پیشکش کا تو دہ خواب میں بھی تصور نہیں کرسکتا تھا۔
'' کیا کہا تم نے چاچا۔۔۔۔؟' شاہ در نے
ورتے ورتے یو جھا۔

'' گل پری سے شادی کرلو، جتنا جلدی ہوسکے۔'' نورشیر نے اپنا سوال دوسرے انداز میں دہرایا۔ اُس نے پہیں گھڑے گھڑے یہ فیصلہ کیا تھا کہ چھبھی ہی اپنے کردہ ناکردہ جرم کی سزادہ خود بھگتے گا، اُس کی بیٹی نہیں، اگر اُس کے سزادہ خود بھگتے گا، اُس کی بیٹی نہیں، اگر اُس کے سامنے ثابت ہوا تو اُس کی بیٹی ناہی پنچائیت کے سامنے ثابت ہوا تو اُس کی بیٹی تابی پنچائیت کے سامنے ثابت ہوا تو اُس کی بے گناہی پنچائیت

'' میں بہت مشکل میں ہوں۔ اس وقت تمہارے سوااور کسی پر بھروسہ نہیں کرسکتا۔'' اُس نے جذباتی سے انداز میں کہا۔

شاہ در کو شادی مرگ ہونے لگا۔ وہ ایک جھکے سے نورشیر کے گلے لگ گیا۔ نورشیر نے اُس کا جواب جان کر پوری قوت سے اُسے خود سے بھینچ ڈالا۔ اُس کی آئھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔

شاہ در کے تنے ہوئے اعصاب و صلے
پڑنچکے تھے۔ وہ رات کے اِس وقت نور شیر کو
دیوانہ سا گھومتا دیکھ کربری طرح ڈرگیا تھا۔ اُسے
لگا کہ نورشیر بالاخرساری حقیقت جان چکا ہے اور
اُس کی تلاش میں نکلاہے۔

نیلمال اُن عورتوں میں ہے تھی جو ہر مرد کی

لگاہ ہے اپنے حسن کی ستائش جاہتی ہیں۔ کوئی انہیں نظر انداز کرے تو اُن کی نسوانی اَنا کو سخت تغییں پہنچتی ہے۔ شاہ در کی بے نیازی اُس کے لیے پہنچ بن گئی تھی۔

وہ حسن و جوانی کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہوکر میدان میں آگئی۔شاہ درنے بچنے کی کوشش تو بہت کی مگر آخر دہ ایک عام سا مرد ہی تو تھا اور نیلماں اس میدان کی پرانی کھلاڑی محبت جا ہے اُس نے کسی ایک سے کی ہومگر دل گئی اُس کی عادت تھی۔

چاہے اور سراہے جانے کی خواہش میں وہ رشتوں کا تقدّ س بھی بھلا بیٹھتی تھی۔ شاہ در اُس کے بھینکے ہوئے جال میں پھنس ہی گیا۔ نیلماں واقعی اپنے عاشق کے چھٹیوں میں گا دُں آنے پر اُس سے چھپ حجیب کر ملا کرتی تھی مگر اُس روز جب وہ بکڑی گئی اُس خالی مکان میں اُس کے ساتھ کوئی اور نہیں شاہ درتھا۔

وہ تو شاید خدا اُس پر مہربان تھا۔ جو وہ کسی بڑے گناہ سے فٹا گیا۔ گراُس کے بعد سے جان جیسے سولی پڑنگی تھی۔ ضمیر کا بوجھ پر داشت نہ کر پایا تو دوایک بارگل پری کے سامنے اپنی ہے وفائی کا اعتراف کرنے بھی گیا مگر نہ کرسگا۔ اُسے لگا کہ گل پری کی نظروں میں گرنے سے مرجانا زیادہ بہتر ہے۔

اِسُ وفت نورشیر کود کھے کرایں کی جان طق میں آگئی تھی۔ اگر نورشیر اُسے قبل کرکے لاش حجاڑیوں میں بھینک دیتا تو کسی کو اُس کا سراغ تک ندماتا۔

گرلگتا تھا کہ شاید رب اب بھی اُس پر مہریان ہے۔اُس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ ☆☆……☆☆





تم میری بات بیجھنے کی کوشش ہی نہیں کررہے ہو ..... میں کہدر ہی ہوں آپا کوکوئی نہ کوئی و ماغی مسئلہ ضرورہے ،کل تو سونیا بھی یہی کہدر ہی تھی کہ اُسے بھی یہی لگتا ہے۔ تو بیہ کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ جوآپا کے کانوں میں آسانی سے پہنچ جاتی ، یا شایداس کی .....

> سجو آپا کا بس نہ چلے دوسروں کی سیج میں آگ لگادیں۔ "شروبہ "" ثوبیہ کی بھنائی ہوئی آ واز پر بے

تو بہ۔۔۔۔۔ تو بیہ کی بھنا کی ہوئی آ واز پر بے ساختہ سونیا کے منہ سے ڈکلا۔

'' کیا توبہ بیاں ۔۔۔۔۔ بولو۔۔۔۔۔ غلط کہہ رہی ہوں کیا؟ اگر قدرت نے انہیں سہاگ کا شکھ نہ دیا تو اس کا مطلب وہ کسی کو بھی ۔۔۔۔۔ إدھر ہم کمرے میں گئے نہیں اُدھر وہ دھاڑ دھاڑ دردازہ پیٹیا شروع کردیتی ہیں۔اوپرے تم کہہ رہی ہوتو یہ ۔۔۔۔ ' توبیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سونیا کا گلاد بادے۔

'' خوب بھی ہوں تہارے بہانوں کو ..... نیک بی بی ہمہیں تو ہوآیا کے یہ ڈرامے نظر ہی نہیں آتے اندھی بنی ہوئی ہو بالکل ..... توبیہ

پاکھنڈ مچانے کے بعد قہر برساتی نظر سونیا پرڈال بیہ جا وہ جا اور سونیا اپنی سینے میں رُکی سائس بحال کرتی وہ م سے بلنگ پر جا پڑی۔ ابھی دو ہاہ پہلے ہی تو تو ہیں ہنراد سے شادی کے بعد اُن کے پڑوں میں وہ دو پڑوں میں آئی تھی اور اِن دو مہینوں میں وہ دو سومر تبدائے ہیں آئی تھی اور اِن دو مہینوں میں وہ اور شہراد سومر تبدائے ہیں آئی تھی کیہ جب بھی وہ اور شہراد دل کی باتیں کرنے کمرے میں جاتے ہیں۔ جوآ پا گھرا کر دروازہ پید دیتی ہیں۔ گھرا کر دروازہ پید دیتی ہیں۔

ہے، بھی اُن کے پیروں پرسانپ رینگنا محسوں ہوتا ہے تو بھی سالن کے جلنے کی اُو آنے لگتی ہے۔' بیچاری ہجو آپا بھی کیا کرتیں کہ انہیں اپنی آنکھوں سے نہ ہونے کے برابرنظر آتا تھااوراس'نہ ہونے کے برابر' کوثو بیزاؤھکوسلاقر اردینی تھی۔ دوجے

'' مجھے بہت اچھی طرح انداز ہ ہو گیا ہے یہ نری مکاری ہے، ورنہ گلا بی سوٹ کے ساتھ بھی نیلا دو پٹہ تو اُوڑھ کر دکھا ئیں۔ ناں جی تو بہ کرو۔ کپڑوں کی میجنگ اور کھانے پینے کے وقت تو لگنا کپڑوں کی میجنگ اور کھانے پینے کے وقت تو لگنا



رات کو بھی سجو آیا کی نادیدگی کے باعث شنراد ایے کمرے کا دروازہ بندنہیں کرتا تھااوراُس نے یہ بات مہلے دن سے تو بیہ کو بتاوی تھی ۔ شروع میں تو توبيه کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا کہ وہ کوئی ایسی ظالم یا جابرلڑ کی نہیں تھی کہ بچوآ یا کی بے بسی اور شوہر کی مجبوری کو نہ سمجھ پاتی مگر اصل جھگڑا ہیں شروع ہوا جب ثوبیہ کواس بات کا احساس ہوا کہ وہ اورشنراو آج تک تکلف کے فاصلے نہ پاٹ سکے اس کے اورشنراد کے مابین میاں بیوی والا وہ ہی رسی ساتعلق تھا جوشا دی کے دس پندر ہ سالوں بعد جا کے نظر آتا ہے وہ ابھی سے نظر آرہا تھا۔شہراد نے بھی اس کے حسن کو نہ سراہا تھا نہ وارفکی لٹاتی نظرول کے حصار میں جکڑا،ای فاصلے کو یا شے کی خاطر جب بھی توبیہ نے اینے اور شنراد کے لیے تنهائی جا ہی جوآ یا حجب کسی فرشتے کی طرح نازل ہوکر کرانا کا تبین کے فرائض انجام دیے لگتیں اور شہزاد بھی انہیں یوں صاب کتاب دینے بیٹھ جاتا

ویسے بعض او قات سونیا کوبھی لگتا کہ واقعی تو ہیہ فیک کہتی ہے وہ جب بھی تو ہیہ کے گھر جاتی ای بات برغور کرتی تھی کہ ہجوآ یا کمرے سے مسل خانے جانے تک بھی راستے میں کسی چیز ہے ہیں ٹکر اتی تھیں۔نہ کھانے کے دوران بھی لقمہ سالن کی بچائے پانی کے کھو آتی اور تو ہیہ چھت پر کیڑے ڈالنے یا صفائی کے گھر آتی اور تو ہیہ چھت پر کیڑے ڈالنے یا صفائی کرنے گئی ہوتی ہجوآ پا اُس کی آ واز سے بغیر ہی تو ہیہ کو بلانے گئیں۔اور وہ جرت زدہ می سوچی کہ بچوآ پا کو بلانے گئیں۔اور وہ جرت زدہ می سوچی کہ بچوآ پا کو بلانے گئیں۔اور وہ جرت زدہ می سوچی کہ بچوآ پا کو بلانے گئیں۔اور وہ جرت زدہ می سوچی کہ بچوآ پا کو بلانے گئیں۔اور وہ جرت زدہ می سوچی کہ بچوآ پا کو بلانے گئی ہوتی ہے جوآ پا

'' خیر کھی تھا۔۔۔۔ نیہ بات تو حقیقت تھی کہ سجو آ یا تطعی بے ضررتھیں۔اب جہاں تک شہراداور تو بید شادی کے تو بید شادی کے قوید کی خلوت کا معاملہ تھا۔ تو بید شادی کے چوتھے، یانچویں روز سے یہی با تیں کررہی تھی کہ سجو آ یا اُن دونوں میاں بیوی کے اچھے خاصے رومانوی موڈ کو غارت کرنے پر تکی رہتی ہیں۔

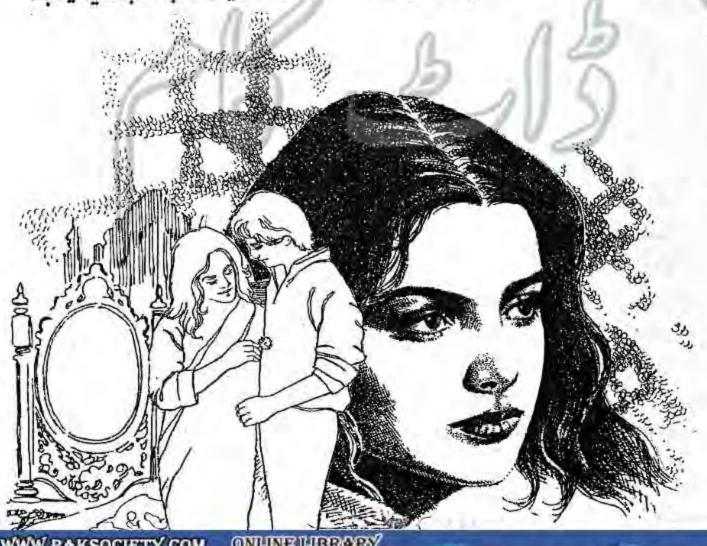

جیےسارے گناہ آج ہی بخشوا کردم لے گا اب تو توبيه كويكايقين هو چلاتھا كەسجوآيا أس کے اور شخراد کے در میان دیوار بی ہوئی ہیں اور پی صرف اس لیے تھا کہ وہ خودا سے شوہر کی محبت نہ

☆.....☆.....☆ تم میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کررے مو ..... میں کہدرہی ہوں آیا کوکوئی نہ کوئی د ماغی مسئلہ ضرور ہے،کل تو سونیا بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اہے بھی یہی لگتاہے۔

توبیہ کی آ واز اتنی بلند ضرور تھی کہ ہجو آیا کے کانوں میں آ سانی ہے پہنچ جاتی، یا شایداس کی آ واز اتنی بلند تھی ہی اس لیے.....افوہ.....ایک تو ..... بیراینے گھر کی باتیں دوسروں سے کیوں رتی ہو؟ شمراد نے تپ کر دانت کیکھائے۔ ' ولو.....دوس بخون .....؟

''سونیامیری تبیلی ہے اُسے سب پندہے۔'' توبيہ نے لا پر واہی جنائی۔

'' اچھا ٹھیک ہے ..... اب جلدی کروتمہیں ميكے چھوڑ كر مجھے واپس بھى آنا ہے۔ "شفرادنے بالوں میں کنگا پھیرتے ہوئے گویابات حتم کی '' کینے کب آ ؤ گے .....؟'' شوہر کی آ تھوں میں جدائی کی کیک تلاشنے کی خاطر اُس نے ادا ہے آئھوں میں جھا نکا۔

''آ جاؤں گاکل ....زیادہ دن کے لیے نہیں چھوڑ سکتا آیا اکیلی ہوتی ہیں۔'' موٹر سائیل کی حالی جیب سے نکالتے ہوئے وہ خود بھی باہر کی طرف براه گیا۔

توبيہ كے تن بدن ميں چنگارياں بھڑك اخيس أس نے تنگ کر کہا۔

'' میں نہیں آ وُل گی کل ..... پرسول <u>لینے</u> آنا۔''

شنرا دایک لیج کے لیے رُکا اُسے دیکھااور بولا۔ تھیک ہے آ جاؤں گا۔'' برآ مدے میں سیج کے دانے گرائی سجو آیا کی انگلیاں دانوں پر جم

'' تُوبی بیٹا..... تیرے بغیر میرا جی نہیں لگتا۔ جلدی آجانا۔ ' دونوں کے قریب آنے کی آجث یرانہوں نے محبت سے کہا تھا۔

'' جی نہیں لگتا یا گزارہ نہیں ہوتا میرے بغیر ..... ' ثوبیہ کے لیج میں واضح چڑتھی۔ ''ایک بی بات ہے بیٹا ۔۔۔۔''جوآ یا کے لہج کی نرماہٹ میں ذرا بھی کی نہیں آگی تھی۔ اُن دونوں کے جانے کے بعد گھر کے سائے ہیں

پرانے خوف کی آ وازیں انہیں بے سکون کرنے لكين توانبول نے آكھيں موندليں۔ وہ سمٹی سیٹائی ولہن کے سرایے میں ملبوس

مسہری پربیٹھی تھی جب اچا تک او پر سے پھھا گرا اوراس کے د ماغ کو گویا گلڑے کر ٹمیا جب أے ہوش آیا تووہ اسپتال کے بستر پرتھی۔

ارد کردسسرالی رشتے دار تھے جن کی فکر مند آ وازیں اُس کے کا نول میں سائی دے رہی تھیں مگروہ کئی کوبھی دیکھنے سے قاصرتھی۔ تب ہی اُس کے کا نوں میں ڈاکٹر کی بھاری آ واز مکرائی۔

" وماغ پر زور دار چوٹ لگنے کی وجہ سے بینائی پر اثر پڑا ہے ہوسکتا ہے چندروز میں نظر آنے گھے لیکن فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔'' شادی کی پہلی رات اسپتال کے بستر پر اپنی دنیا اند عیر ہوجانے پروہ پھوٹ پھوٹ کرروپڑی۔ چندروز اسپتال میں رکھنے کے بعد اُسے پیہ کہہ کر فارغ کردیا گیا کہ جب تک بینائی ٹھیک نہ ہوعلاج اور چیک آپ کرواتے رہنا۔ مچروہ ول میں شوہر کی طرف سے دلی ہمدروی

کے جذبات کے اظہار کے انظار میں واپس سرال آگئی۔ گر اس وقت اس کا صبر بالکل جواب دے گیا جب اس کے شوہر سالار نے حقارت سے کہا۔

سارت ہے ہیں۔
''ایک تو پہلے ہی شکل سے گئ گزری تھی او پر
سے اندھی بھی ہوگئی۔ ابا کو بھی بہی ملی تھی میرے
لیے ۔۔۔۔'' چیچے ہے کسی زنانے تبقیم کی آ وازنے
ساجدہ کے سینے میں ہر چھیاں تی اتاردیں۔
ماجدہ کے سینے میں ہر چھیاں تی اتاردیں۔
دوسرے روز اُس کی ماں سُسر کی اجازت
ہے اُسے میکے لے آئی ماں کی دعا ئیں اور کھلائی

دوسرے روز اس کی مال سر کی اجازے ہے اُسے میکے لے آئی مال کی دعا نئیں اور کھلائی پلائی کام آگئی اور ساجدہ کو دھندلا سا نظر آنے لگا۔ مال نے حجمت ہفتے بعد سسر کو کہلا بھیجا کہ ساجدہ کولے جاؤ۔''

سرآئے اور ہڑی محبت سے اسے اپ ساتھ

لے گئے۔ اُسے رخصت کرنے سے پہلے مال نے
پاری ساتھ کو میں نفیجت یا ندھی کہ '' تیری ساس کم عمر اور اچھے
مزان کی عورت ہے اس سے دوئی کرلینا، سکے
سوشلے کا سیا پانہ ڈالنا، سالار کے باپ اپنی دوسری
بیوی سے بڑی لگا دف رکھتے ہیں۔سالا ربھی اپنی سکی
مال کی موت کو بھول کر سوشلی کے ساتھ لگا پھر تا ہے
مال کی موت کو بھول کر سوشلی کے ساتھ لگا پھر تا ہے
ماس کی ، ہم عمر ہے تو کیا ہوا ..... ہے تو مال .....۔
ساجدہ نے بڑے خلوص سے مال کی نفیجت کو سنا اور
ساجدہ نے بڑے دخصت ہوگئی۔

مرگر گھر پہنچنے برشوہر کا سرور و بیسا جدہ کواچھی طرح اپنی اوقات شمجھا گیا۔ اپنی سوتیلی ماں ناور ہ کے ساتھ مل کروہ ساجدہ کا غذاق اڑا تا۔ بار بار اسے جماتا کہ بیشادی اس کے باپ نے اپنے دوست سے کیا وعدہ پورا کرنے کے لیے کروائی ہے مگر سالار کی اس میں ذرا بھی خوشی شامل نہیں ہے۔

ساجدہ نے صبر سے بیساری باتیں سنیں اور

دل میں عبد کرلیا کہ اپنی محبت سے سالار کو نتج کرلے گی مگراُسے اس بات کا اندازہ ذراد ہر سے ہوا کہ سالار کی ہوس اور اس کی سوتیلی ماں نا درہ کی بے حیائی نے دونوں کو اندھا کررکھا تھا۔اس لیے ساجدہ کے بینا ہونے یا نہ ہونے سے اس کے گھر کا بسنامشرو طنہیں تھا۔

وہ معمول کا ایک دن تھا جب ساجدہ آتھوں کے دھند لکے کو زبردی چھانٹنے کی کوشش کرتی اپنے کمرے کی بجائے نا درہ کے کمرے میں گھس آئی

وہ تقریباً اندھی تھی مگر پوری اندھی نہیں تھی۔ دوسرے بصارت کی کمی کو دیگر حواس بھی پورا کررہے تھے۔لہذا اپنے لباس یعنی اپنے شوہر کی خوشبومحسوس کرنے میں اسے وقت نہیں لگا۔

نادرہ اور سالار کوایک دوسرے میں غروب ہوتا دیکھ کر وہ لڑ کھڑائی اور گر کر بے ہوش ہوگئ۔ رشتے کا تقدس پامال ہوتے ویکھنا اس کی غیرت نے گوارہ نہیں کیا تھا۔ ہوش میں آئی تو وہ دونوں اس کےاردگر د کھڑے ہے۔

''اگرکسی کے سامنے زبان کھولی تو سرپر ڈنڈا
مارکر بالکل اندھا کردوں گا تجی .....؟''سالار ک
دھمکی پرساجدہ نے لرز کرائے دیکھا اور اُس ک
آ تکھوں میں چھائی سفا کیت جو بیا نگ دال کہہ
رہی تھی کہ وہ ایبا کر بھی دے گا۔ بید کھے کرساجدہ
نے ایک لیجے کے لیے سوچا اور چرت سے بولی۔
''کس کے سامنے ....کیا بات ....؟''نادرہ
اور سالار نے اچھنے سے ایک دوسرے کود یکھا۔
''تو کمرے میں کیوں آئی تھی؟''نادرہ نے
زہر یلے لیج میں بوچھا۔
''ماری جاسوی کررہی تھی؟''ساجدہ نے
''ماری جاسوی کررہی تھی؟''ساجدہ نے

یے بھی ہے جیس میں گردن ہلائی۔

'' مم .... مجھے بہت کم نظر آتا ہے ....اس وہ تقریباًا ندھی ہوگئی۔

'' کیوں اس نے جاری کو نگ کررہی ہو۔۔۔۔؟ دھوکے میں تمہارے کمرے میں آگئ تھی اب جانے دو۔'' سالارنے خباشت سے بھرے لیجے میں آگھ کا کونا دیا کرکھا۔

سالارٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ واقعی دھوکا کھا گئ تھی۔ گراب اورنہیں .....وہ فیصلہ کر چکی تھی کہاں غلاظت بھرے ماحول میں مزید نہیں ڑکے گی وہ اپنی رہی سہی بینائی کھونانہیں جا ہتی تھی اس لیے منگے آکر ماں کوساری حقیقت بتا دی۔

" ہاہ ..... الی بے غیرتی ..... اللہ میری تو ہے.... اللہ میری تو ہے.... اللہ میری تو ہے.... اللہ میری تو ہے.... ماں نے دوہتھ سینے پر مار کررونا شروع کردیا اور ماں کا حوصلہ ٹوشا دیکھ کردہ جھی صبط کھو میٹھی اور زارزاررونے لگی۔

''چپہ ہوجامیری بگی .....مت رو .....ابھی میں زندہ ہوں۔'' ماں نے اس کے آنسواپے بلو میں چنتے ہوئے کہا۔

یں ہے۔ ''اماں۔… میں اب وہاں نہیں جاؤں گا۔'' ساجدہ منت بھرے کہجے میں گڑ گڑ ائی تھی۔

''وہاں اب تیرے لیے بچاہی کیا ہے۔۔۔۔؟ میدگھر تیرے باپ کا ہے۔ باپ نہیں ہے تو کیا ہوا اللہ تیرے بھائی کوسلامت رکھے وہ تیراسر پرست ہے گا۔ تو کیوں فکر کرتی ہے۔ تو اب کہیں نہیں جائے گی۔اس ظالم کا کیا بھروسہ بچ مچے ڈیڈا مارکر بالکل اندھانہ کردے۔''

ماں کے ولا سے نے اسے مطمئن تو کرویا تھا مگراس کی نہ ہونے کے برابررہ جانے والی بینائی اس کے لیے زندگی بھر کاروگ بن چکی تھی۔اور پھر ایک سال کے اندر اندر ہوجانے والی ماں کی موت کے ٹم نے اس کی بینائی پر مزیدا اڑ ڈالا اور

مگراجی اے اپنے سے بارہ سال چھوٹے ہما کی کے سر پرسہراسجا نا تھاا در پیدنہ میدداری اس کی ماں اس کے کا ندھوں پرڈال کر گئی تھی۔لہنداشنراد کی شادی میں مختاجوں کی طرح دوسروں سے مدد لیتی ساجدہ روز جیتی اور روز مرتی رہی۔ پڑوس میں رہنے والی سونیا اور اس کی ماں نے شادی میں بڑا ساتھ دیا تھا اس بات کے لیے ساجدہ ان کی احسان مند تھی۔

تو ہیدان کے رشتہ داروں میں سے تھی۔شہراد
کی ماں نے بیدرشتہ اپنی زندگی ہی میں طے کر دیا تھا
اور یوں تو ہیہ دلہن بن کر ان کے آگئن میں آگئی،
ساجدہ بہت خوش تھی کہ اب اس کی تنہائی ادرمخیا بی
دور ہوجائے گی مگر ۔۔۔۔۔' تو ہیہ کی باتوں نے جیسے
برائے زخموں کواُ دھیڑ کر رکھ دیا تھا۔اوراب وہ اکیلی
لیٹی سوچ رہی تھی کہ دافعی اس کے دل کے زخموں کا
رسنا تو ہیہ کی باتوں کی وجہ سے تھایا ۔۔۔۔۔''

\$....\$....\$

توہیہ نے رکھے والے کو کرایہ دیا اور چادر سنجالتی ہوگ اپن گل میں داخل ہوئی۔ اپن مکان کی طرف ہوئی اس نے سوچا مکان کی طرف ہو سے سے پہلے اس نے سوچا ہوتا کی خبریت معلوم کرتی جائے ورنہ گھر جا کرتو ہوتا ہا کہ خبریت معلوم کرتی جائے ورنہ گھر جا کرتو اوپر سے شہرادالگ ہا تیں سنائے گا کہ دوسروں کی وجہ ہے آ پاکونظرا نداز مت کیا کرو۔ ' حالانکہ تو ہیہ جا تی تھی شہراد کے دل میں سونیا کے خلاف بغض جو آ پاکونظرا نداز مت کیا کرو۔ ' حالانکہ تو ہیہ ہوتا تھا کہ بچو آ پاکوسونیا پند نہیں ہے یا شایدائن کی موتا تھا کہ بچو آ پاکوسونیا پند نہیں تھی ۔ ان بی دوسی بیند نہیں تھی ۔ گرائے اب بچو آ پاکی بیند نا دوسی بیند نہیں تھی ۔ گرائے اب بچو آ پاکی بیند نا دوسی بیند نیا مرضی ہے قطعاً کوئی دلچین نہیں تھی ۔ ان بی دوسونیا کا درواز ہ خیالوں ہے دل کو پراگندہ کے وہ سونیا کا درواز ہ

آ کے بڑھی تھی تو دیکھا کہ بھوآ پادیے قدموں کے ساتھ اس کے اور شغراد کے مشتر کہ کمرے کی طرف بڑھارہی ہیں۔مارے غصے کے اُس کے تن بدن میں آگ گئی۔

'' ذرا جوخوف ہو ہوآ پاکوا پی آخرت کا ..... ہر وفت دوسروں کی ٹوہ لینا۔'' ٹوبیہ نے کلس کر سوچااس سے پہلے کہ وہ پیچھے سے آ واز دے کر ہجو آ یا کوروکتی وہ درواز ہ پیلے گھی تھیں۔

'' پچھ تو خیال کیا کرو آپا۔۔۔۔ آخر الیمی کیا آفت آگی جو دروازہ ہلا کرر کھ دیاتم نے۔۔۔۔؟'' ٹھیک کہتی ہے تو ہیہ لیمے بھرکوسکون ہیں لینے دیتیں تم ۔''شنرا د آگ بگولہ ہو کر چیخ رہا تھا۔شنرا د کو آپا پراس نے پہلی مرتبہاس طرح غصہ ہوتا دیکھا تھا۔ تو ہیے کو خوشی می محسوس ہوئی۔ اور وہ مزید تماشا دیکھنے کو وہیں تھبرگئی۔

'' بولو اب کیا کام ہے۔۔۔۔؟'' شنراد نے دھاڑکر بوجھا۔

''سکون تو کچھ دنول سے تونے میرا اُڑارکھا ہے، میں اگر تو سید کی وجہ سے خاموش رہتی ہوں تو اس کا مطلب بینہیں ہے کہ میں کچھنہیں جانتی ..... تو بتا ....کون ہے تیرے ساتھ اندر .....؟'' سجوآ پا کاروپ بھی تو ہید کے لیے نیا تھا۔ وہ غصے سے تی کھڑی تھیں۔

''' کک..... کیا مطلب کون ہے۔...؟'' شنرادوگڑ بڑا گیا۔

''' مجھے تو لگتا ہے آیا آتھوں کے ساتھ تہاری عقل بھی چلی گئی ہے۔''

''غلط …''آپادهاڙيں۔

" بالكل غلط كهدر بائة و ..... بصارت سے محروم موئى مول مگر بصيرت سلامت ہے ميرى \_ كافى دنوں سے محسوس كررى مول كه أو كون سا كھيل، كھيل رہا بجاسی ہے۔ ''ارے دلہن .....؟ ثم آ گئیں .....؟'' سونیا کی مال نے محبت ہے سلام کا جواب دیتے ہوئے یو چھاتھا۔

پی فاله ..... آنا تو مجھے کل تھا، مگر شنراد حاہتے تھے کہ میں میکے میں ایک دن سے زیادہ نہ رکوں اس لیے میں نے سوچا شنراد خوش ہوجا کیں گے کہ میں نے اُن کی بات رکھ لی۔'' اپٹے شنگر فی ہونٹوں پرشرمیلی مسکان لیےوہ خالہ کو بتارہی تھی۔ ''بہت اچھا کیا بیٹا ..... اچھی بیویاں ایسا ہی سوچتی ہیں۔''

''اچھا خالہ سونیا کہاں ہے۔۔۔۔؟'' تو ہیے نے گھرکے اندرجھا نکا۔

ابھی ہوآیا گی آئھ گھے چندمنے ہی گزرے سے کہ رئیٹی کپڑے کی سرسراہٹ نے ان کی ساعتوں کو بیدار کردیا، اور آیک شناسا اضطراب نے انہیں پانگ سے اٹھنے پرمجبور کردیا۔وہ گن گن کر قدم اٹھاتی آ ہٹوں کی سمت بڑھنے گئیں۔ پھر ان کا دل سینے میں جیسے رُک ساگیا۔

شنراد کے کمرے تک چینچنے کی گنتی پوری ہو چکی تھی۔اپنے کمرے سے شنراد کے کمرے تک بغیر تھوکر کھائے چینچنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ قدم گن کر اندازہ کر لیتی تھیں ورنہ تھوکر کھانے والے تو آئسیں رکھتے ہوئے بھی ٹھوکر کھا ہی لیتے ہیں۔ آئسیں رکھتے ہوئے بھی ٹھوکر کھا ہی لیتے ہیں۔

بیرونی دروازے پر کنڈی نہیں گئی تھی، ثوبیہ دروازہ دھکیل کر اندر آگئے۔ ابھی چند قدم ہی



ہے۔ مانتی ہول کہ بعض دفعہ اندھے بین نے شک میں مبتلا کرے غلط وقت پر مجھ ہے غلط کا م بھی کروایا۔ مگر اس گناہ کورو کئے کے لیے جو تو کرر ہاہے۔ میں اس غلط کام کو بھی درست جھتی ہوں۔" جو آپا کی آ وازٰجذبات میں کیکیارہی تھی۔

'' جس گناہ کو برداشت کرنے کی تاب شوہر کے گھر میں نہ تھی وہ میں یہاں کیے برداشت كرلول \_ وبال سوال ميري زندگي كا تها، سوايي زندگی کواس جہنم سے میں نے بیجالیا۔ مگراب سوال ثوبی کی زندگی کا ہے جے ہمیشہ میں نے اپنی بیٹی کی جگنتمجھاہے اور بیٹیوں کی زندگیاں بچانے کے لیے ما تیں آ گ میں بھی کو د جاتی ہیں۔ میں بھی تیری اور أس كى جلائى موئى آگ بيس كودنے كو تيار موں \_'' دور کفر ی توبیه حق ورق سب س اور د مکیر دبی تھی، گریلےاب تک اس کے خاک بھی نہیں پڑا تھا كرة خرجوكيار باع؟ "مكر جب بحوة يانة أخرى بات کرتے ہوئے شخراد کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو اُن کی انگلی کے اشارے کے تعاقب میں نظر برهاتی ثوبیکا اوپر کاسانس او پراور نیچ کا نیچره گیا۔ كمريے میں دروازے كى اوٹ سے سونیا جھا نگ رہی تھی۔

'' ہجوآ یا ابھی بھی غم وغصے ہے بول رہیں تھیں مگرشنرادکونو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا آ پاک باتیں من رہاتھا۔ وہ جیسے ابھی تک بے یقینی ك كيفيت مين تفاكم إلى بابصارت ندر كھنے كے باوجود اس کی حرکتوں سے کیے واقف ہوعتی ہیں۔ اور جوآپا جیسے اس کے ول کے اندر جھا تک رہی تھیں۔

'' میں اندھی ہوں..... اور تیری حرکتوں یہ شك ميں مبتلا موكر ميں نے كئي باراؤبيكو بھى پريشان كيا جانتي مول ..... مگر كيا كرتي ميرا اپنا بينے جيسا بھائی آئیمھوں پر گناہ اورغفلت کا پر دہ ڈالے اندھا

بنا ہوا تھا اُسے رو کنا بھی تو ضروری تھا۔ بیاڑ کی .. أن كا اشارہ كمرے كى طرف تھا جہاں سونيا کھڑی تھی اور اُن کے اشارے پر بے ساختہ پیچھے

'' پیلز کی .... بھی اندھی ہوچکی ہے۔اس کی حیا کا یانی اس کی آتھوں میں مرگیا ہے۔ اور وہ توبیہ.....وہ بھی اندھی ہے اس لڑکی کے اعتبار کی پی آ تھول پر چڑھائے تیری محبت میں اندھی ہوگئ ہے وہ ..... جے اندازہ ہی نہ ہوسکا کہ اُس کی ناک ئے نیچے کیا کھیل کھیلا جارہاہے یہ "اب کے جذبات ك شدت مين جوآ يالز كمرا تين تقين \_

'' میں تو اندھی ہو کر بھی بھی دور نگ کے کیڑے نہیں پہنتی کہ اللہ نے میری بینائی کی ہے عقل نہیں .... مجھےمعلوم ہے کہ کس طرح جھے ایک ہی رنگ میں رہنا ہے اس کیے میں اپنی عقل کی آ تھے ہے تینوں کپڑوں گوا یک جگہ رکھتی ہوں تا کہ دھوکا نہ

. و مرتو ..... تُو تو آ تكھوں والا ہوكر بھى دھوكيہ كھا گيا۔ گيا جواب دولِ گي ميں اپني مالِ کو..... جو تخفيے میرے حوالے کر کے گئے تھی کہ اُن کا اکلوتا بیٹا جہنم کی آ گ اینے دامن تک لے آیا..... اندھا ہو گیا ہوں کے پردے کی وجہ ہے ..... " سجو آیا روتی ہوئی واپس پیکٹیں اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ کئیں۔ اُن کے جانے کے بعد سونیا باہر آئی تو اُس کا چیرہ سفید پڑر ہاتھا جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔شہرا دسر جھکائے جیسے خجالت کے کنوئیں میں پڑاتھا۔ پھراس نے سونیا کواشارے ہے جانے کو کہا مگرسونیا کی انظریں توراستے کے بیجوں جے کھری توبیہ پر تھیں۔ جس کی آئکھوں ہے نیٹی اُتر چکی تھی۔اب وہ بینا ہوچکی تھی اور بے اعتبار بھی۔

دور د دوشده و

\*\*\*\*\*\*

WWW DELECTION OF THE WASTERN







''اماں اس بار میں رمضان میں خوب اہتمام کی بھی کا کروں گی اور مجھے عید پر شیفون کا جوڑا چاہیے۔'' میں خوثر شازیہ نے نرو مجھے بن سے سبزی کا ٹتی ماں کو روپے ؟ دیکھتے ہوئے کہا۔

'' ہاں ہاں شیفون کا ایک جوڑا کیوں دو جار لے لینا ایا تمہارے تمشیر ہیں نا؟'' ساجدہ نے جل کر بیٹی سے کہا۔

'' امال آخرہم لوگ اتنی نبی تکی زندگی آخر کب تک گزارتے رہیں گے۔ ہر وفت حساب کتاب ہر چیز بجٹ کے مطابق بھلا یہ بھی کوئی جینا ہے۔'' آج شازیہ بہت ہی مایوں تھی۔ بلکہ پچھلے کئی دنوں سے ساجدہ بھی محسوس کررہی تھیں کہ شازیہ بہت گم سم ہے ایسانہیں تھا کہوہ کوئی فرمائش پروگرام رکھنے والی لڑکی تھی ہر جال میں مگن ہی رہتی تھی مگر اب تبدیلی نمایاں تھی جو ساجدہ کو پریشان کررہی تھی۔

ساجدہ سرکاری اسکول میں اردو کی فیچر تھیں اور ان کے شوہرایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے تھے۔ شازید کے علاوہ رابعہ بھیراور شہیر تین نے اور تھے جو سرکاری اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ شازید نے چھلے سال میٹرک کیا تھا اور اب قریب ہی واقع کا نے میں فرسٹ ایئرگ طالبہ تی ۔ وونوں میاں بیوی خوب محنت کرتے تھے تھی عزت سے گھرکی گاڑی جل رہی تھی۔ وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ گھر اپنا تھا ور نہ ہر مہینے کرایہ وینا بہت کرم تھا کہ گھر اپنا تھا ور نہ ہر مہینے کرایہ وینا بہت مشکل ہوجا تا۔

ماجدہ اور رضوان دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مطمئن زندگی گزاررہے تنے ظاہرہے جہاں ماتھ مطمئن زندگی گزاررہے تنے ظاہرے جہاں ضروریات کو محدود کر دلیا جائے وہاں زندگی مہل ہوجاتی ہے اور بہی نسخہ ساجدہ نے اپنے بچوں کو بھی از برکروادیا تھا۔اس لیےان کے بچے کسی قشم

کی بھی کوئی فرمائش نہیں کرتے تھے جوال جا تااس میں خوش رہتے مگراب کچھ دنوں سے شازیہ کے روپے میں واضح تبدیلی نے ساجدہ کو بہت کچھ سوچنے پرمجبورکر دیا تھا۔

''اماں آئے یا نچوال روز ہ بھی گزر گیا اب تو کچھ مزے دار پکالینے دیں روز وہی پکوڑے ، اور دال چاول کھا کھا کر منہ کا مزہ خراب ہوگیا ہے۔''شازیہ نے افطار کے بعد برتن سمیلتے ہوئے مال سے کہا تب رضوان صاحب بھی چونک

\* ''بیٹی خدا کاشکرا دا کر و کہاس نے ہمیں رزق عطا کیا نا شکرا پن کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔''

'' اہا میں ناشکرا بن تو نہیں کررہی۔'' وہ روہانسی ہوگئی۔

'''بس دل چاہتا ہے کہ روز نے نے پکوان ہوں سبزیاں اور دالیں تو پورا سال ہی کھاتے ہیں۔رمضان میں تو اہتمام ہونا چاہیے وہ چائے کا کپ باپ کو دیتے ہوئے دھیرے سے بولی۔ ''بین سادہ غذا ہمیشہ انسان کوصحت مندر کھتی ہے اور افطار میں بہت مرغن چیزیں کھانے سے طبیعت میں بھاری پن آ جا تا ہے۔'' باپ کے سمجھانے پروہ چیہ تو ہوگئ مگر دل پر بوجھ تھا۔ اگلے دن کا بج سے واپسی پر وہ نماز پڑھ کر لیٹ گئی۔

''کیابات ہے آپا آج قرآن نہیں پڑھیں گا۔'' رابعہ نے سپارہ پڑھتے پڑھتے چونک کر بڑی بہن سے پوچھا۔ وہ لوگ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد سپارہ پڑھتے پھر کچھودیر آ رام اس کے بعد عصر کی نماز بڑھ کر ماں کے ساتھ مل کرافطاری کی تیاری کی جاتی گر آج شازیہ نے قرآن کو ہاتھ نگ نہ لگایا۔ '''آن ہاں ۔۔۔۔ وہ آج سرمیں درد ہے۔'' یہ سلام پھیر کرا مال نے شازیہ کوآ واز دی۔ '''آن ہاں ۔۔۔۔ وہ آج سرمیں درد ہے۔'' یہ سلام پھیر کرا مال نے شازیہ کوآ واز دی۔

کہ کر وہ کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ آ دھے گھنے کے بعد شازیہ نے درمیان والے کمرے میں جاکر ٹی وی کھولا اور کا پی پیسل لے کر بیٹھ گئی۔ جھی بصیر کمرے میں چلا آیا۔

''آ پامجھے رمضان کے فوائد پرمضمون لکھوا دو کل اسکول میں دکھا ناہے۔'' تو وہ جڑہی گئی۔ '' تو بہہے تم لوگوں کو چین نہیں ہے بھاگ جاؤ میں ابھی مصروف ہول۔'' بصیر منہ بنا تا ہوا

ی وی پرخوبصورت شیف اپی مخروطی انگیوں سے چکن کو مصالحہ اور میٹھے میں لا وا کیک بناناسکھا رہی تھیں ۔ بیخاص رمضان ٹراسمیشن تھی۔ وقفے کے بعد سیجی کے شربت کی ترکیب بتانی تھی۔ شاز بیکا قلم تیزی ہے چل رہا تھا۔ وہ روزانہ نت نئی افطار وشرشیکھتی تھی مگر افسوس کہ ایک بھی وش بنانے کا موقعہ نہیں ملاے عصر کی اذان جیسے ہی ختم بنانے کا موقعہ نہیں ملاے عصر کی اذان جیسے ہی ختم بنانے کا موقعہ نہیں ملاے عصر کی اذان جیسے ہی ختم بنائے کا موقعہ نہیں ملاے عصر کی اذان جیسے ہی ختم بنائے کا موقعہ نہیں ملاے عصر کی اذان جیسے ہی ختم بنائے کا موقعہ نہیں ملاے عصر کی ادان جیسے ہی ختم بنائے کا موقعہ نہیں ملاے عصر کی اور وہ دل مسؤل کر

''شازیہ بیں نے رات ماش کی دال بھگودی تھی تم اچھی طرح پیس کر دہی بڑوں کے لیے پکوڑے تل لو میں بصیر کو بھیج کر آج سموے اور جلیبیاں منگوالوں گی۔''

'' امال کوئی کچل بھی منگوالیں۔'' رابعہ نے بہن کومنہ بسورتے دیکھ کر ماں سے کہا۔

''اجھا چلوبصیر تے ساتھ شبیر کوبھی بھیج دو۔'' وہ دونوں کیلے اور خربوزے لے لیس گے۔''امال نے نرمی سے جواب دیا۔

افطار کے بعد رضوان صاحب دونوں بیٹوں کو لے کرمسجد چلے گئے اور امال اور رابعہ جائے

نماز بچھا کر کھڑی ہوگئیں گر شازید غائب تھی۔ سلام پھیرکراماں نے شازید کوآ واز دی۔ ''شازیتم نے نماز پڑھی۔'' '' جی اماں پڑھ لی۔'' وہ وہیں کمرے سے بولی اورخود ہی اپنے جھوٹ پرشرمندہ ہوگئی۔ اماں نے رابعہ سے کہا۔ '' جاؤ بہن ہے کہو جائے بنادے ابا بھی

" جاؤ بہن ہے کہو چائے بنادے اہا بھی آنے والے ہوں گے۔" بی امال کہہ کررابعہ نے جائے نمازتہہ کی اور کمرے کی جانب چل دی۔ " بیں ..... یہ کیا.....؟" وہ جیران رہ گئی۔ چائے کا تو دور دور تک پہتنہیں تھا ہاں شازیہ تی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔

آ پاامال جائے کا کہدرہی ہیں وہ جیرت سے شازیہ کوو کیھتے ہوئے بولی۔

''رابعہ دیکھویہ جوڑا جواس میزبان نے پہنا ہے نامیں نے کالج جاتے ہوئے ماڈل کو پہنے دیکھا تھا وہ حسرت سے ٹی وی اسکرین پرنظریں جمائے ہوئے بولی۔

'' ہاں آیا میں نے بھی ویکھا تھا مگریہ بہت مینگاہوگا نا؟''

'' ہاں بھی کم از کم پندرہ ہزار کا تو ہوگا۔ دیکھو نااس کے ساتھ شیفون کا دو پٹہ ہے اور شیفون کی ہی آستینیں ہیں۔'' وہ رابعہ کے علم میں اضافہ کررہی تھی۔ تبھی ساجدہ بھی کمرے میں چلی ہے کئیں

''تم دونوں کا دماغ تو خراب نہیں ہوگیا ہے۔ باپ تمہارے چائے کے انتظار میں بیٹھے بیں اور تم دونوں یہاں بیٹی ہو۔'' انہوں نے دونوں بیٹیوں کو گھر کا تو وہ تیزی سے اُٹھ کر باور چی خانے کی جانب چل دیں۔ گر مال کی بربراہٹ واضح طور پرین سی تھیں۔ کی نظروں سے بیچنے کے لیے یاور چی خانے میں گھسگی۔ ایگلے دن چھٹی تھی۔ ساجدہ نے صبح مبح ہی

اکلے دن پھٹی تھی۔ ساجدہ نے سیح سیح ہی شازیہ کواٹھادیا۔ سحری کی نشریات دیکھنے کے بعد اس کا ارادہ دریتک سونے کا تھا۔ مگراماں نے اس کے پلان پریانی پھیردیا۔

''شازیدافطار کے لیے اگر بازار سے پچھ منگوانا ہے تو بتادو میں خود جارہی ہوں سے میں ذرا گری کم ہوتی ہے آ رام سے خریداری ہوجائے گی۔'' انہوں نے سوفئی یاؤں میں ڈالتے ہوئے کہا۔

ے رن پارٹ ہوں ہے ، وہے ہا۔
''بس بیس اور جائے مصالحہ لے لیجے گا باتی
سب تو ہے بحری کے لیے جو بھی سبزی پکائی ہو وہ
بھی دیکھ لیجے گا۔'' وہ اکتاب سے بولی تھی۔
ساجدہ نے چونک کر بیٹی کی جانب دیکھا۔

''تم ساتھ چلتیں تو اپنی مرضی ہے سامان لے لیتیں آج افطار میں وہ بناؤ جن کھانوں ک ترکیبیں پچھلے کئی دنوں ہے لکھ رہی ہو۔' وہ مسکرا کر روکیں

شازیہ کی آئیس پھٹی کی پھٹی رہ گئیں وہ چھلانگ مار کر بستر سے اٹھی منہ پر پانی کے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھی منہ پر پانی کے چھلانگ مارے اور انا فانا چاور سر پر لے کرتیار

آج شازید کی پھرتیاں ویکھنے ہے تعلق رکھتی شمیں۔ خریداری ہے واپسی پر اُس نے سامان باور چی خانے میں رکھا۔ جلدی جلدی وضوکر کے نماز پڑھی اور رابعہ کو ہوم ورک مکمل کروا کے اپنے ساتھ کام کرنے کا کہتی ہوئی صحن میں آگئ۔ جہاں ری پر کپڑے لئک رہے تھے اس نے کپڑے تہہ کرکے استری کے لیے کمرے میں رکھے۔ اور پائی لگا کر صحن کی وہلائی شروع کردی۔ ساجدہ نے منع بھی کیا کہ روزے میں اتنی مشقت مت کرو شازیہ ٹرمے میں چائے کے کپ رکھ کر محن میں بیٹھے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ '' ابا چائے ……''اس نے کپ باپ کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ ''جیتی رہو۔''رضوان صاحب نے جائے کا

کپ اٹھا کر بیٹی کو پیارے دیکھا۔ '' امال .....''اس نے ٹرے مال کے آگے کی۔گر مال کی تنبیبی نگاہوں کی تاب نہ لاسکی اور تیزی سے ملیٹ کر جانے لگی۔

'' '' '' مناجدہ نے اس کے اراوے بھانیتے ہوئے کہا۔

'' آج تم نے دن میں سپارہ بھی نہیں پڑھا اور مغرب کی نماز بھی چھوڑ دی۔'' ان کے اس طرح اچانک پوچھنے پر جہاں وہ بری طرح شرمندہ ہوگئی وہیں رضوان صاحب نے بھی حرت سے بیٹی کی جانب دیکھا۔

'' وہ امال میں کا گئے ہے آ کر بہت تھک گئ تھی۔افطار کے بعد تو بالکل ہی ہمت ختم ہوگئ تھی اس لیے نماز بھی رہ گئی۔'' وہ منسنائی۔

''شازیتم بردی ہوجیسے تم کردگی چھوٹے بہن بھائی بھی وہیں کریں گے۔ میں مانتی ہوں کہ روزے میں مانتی ہوں کہ روزے میں تھائی جم گر اپنار دفین نماز کے ساتھ بناؤگی تو سب تھیک رہے گا اور پھر ایک ماہ کی ہی تو بات ہوتی ہے۔ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ بابر کت مہینہ نصیب ہوا وہ رسان سے بولیں۔رضوان صاحب نے خالی رسان سے بولیں۔رضوان صاحب نے خالی جائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے ساجدہ بیگم سے کہا۔

'' 'بکی ہے مجھ جائے گی۔'' شازیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے کمرے کی جانب چلے گئے۔ شازیہ نے جلدی ہے خالی کپ اٹھائے اور ماں



-W2 m

" نہیں امال آپ جائیں آج ساری اقطاری میں تیار کروں گی۔بس زعفرانی دیک کے لیے پیٹ بنالوں پھرنماز پڑھتی ہوں۔''وہ تیزی ے ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ ذ «مغرَب کی اذ ان میں صرف میں منٹ رہ گئے ہیں آیا اور کتنی در ہے۔"رابعہ نے باور چی خانے میں آ کرشاز بیکویادولایا۔ '''تہمیں اب ہوش آیا ہے، میں دوپہر ہے يهال تصى كام كرربى مول اور مهاراني اب آئي ہیں۔''شاز بیر پھٹ پڑی۔ ''اچھالائیں میں دسترخوان لگادین ہوں۔' وہ جلدی سے دسترخوان اور برتن لے کر باہر نکل لئیں کہ کہیں بہن اے کیا بی نہ کھا جائے "آج ماری بنی نے بردی محنت کی ہے۔" رضوان صاحب نے شاز یہ کو نیسنے میں شرابور كمرے كى جانب جاتاد يكھاتو محبت سے بوكے۔ " جي ابابس منه باتھ دھوكر آتي ہول- آپ چل کر دسترخوان پر بیٹھیے ۔ شبیرا در بصیر بھی بے چینی ہے اذان کا انتظار کررے تھے۔ آج تو روزہ ہمیشہ سے زیادہ لگ رہا تھا۔ سارا دن کھانوں کی خوشبوؤں نے انہیں پریثان کررکھا تھا۔اوراب وسترخوان پر ہے دار با چکن شاہی بریانی ریشین سلا داورعفرانی ہیک کے لیے وہ بہت بےصبرے مورے تھے۔ پروس سے آئے بکوڑے چھوٹی ی بیالی میں دہی بڑے اور فروٹ حاث دستر خوان ك كونے يريوں دھرے تھے جيے تكلفار كھے گئے ہوں۔مغرب کی اذان کے ساتھ ہی سب نے تھجور سے روزہ کھولا ۔ شازید کی بنائی ہوئی افطاری کی سب نے خوب تعریف کی۔رابعہاور

'' اماں میں افطار کی تیاری میں لگ جاؤں گی بھروفت نہیں ملے گا۔"ساتھ ساتھ کیاری میں لگے پودوں کو بھی یانی دیا۔ وائیررابعہ کو تھا کر عسل خانے میں کھس گئی۔ اچھی طرح منہ ہاتھ دھوکر تو لیے ہے خنك كيا بمحرے بالوں كولپيث كر كيجر ميں قيد كركے باور جی خانے کا رخ کیا۔سب سے پہلے مرغری دهوكر كرمصالحه لكاكراس كوفريج مين ركصابه بجرسلاد کے لیے بند گوبھی اورسیب کائے اُن پر کیمول کاری چھڑک کر ماؤنیز ملایا اور کالی مرچ نمک مس کرکے اس کو بھی فرت کے میں رکھ دیا۔ چو لیے پر یائی چڑھا کر اس میں آلوڈالے۔اورساتھ ساتھ تیزی ہے شاہی بریانی کے دیگر لواز مات تیار کرنے شروع کیے۔ کل ہی تو ڈیزائنرز ڈرلیس میں ملبوس آ تھھوں کو تیر کمان کے شیف نے اُس کی ترکیب بتائی تھی۔عصر کی اذانیں ہورہی تھیں۔ مگرای کے پاس باور جی خانے ے نکلنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ افؤہ کیا مصیبت ہے كاش مارے ياس جديداوون موتان چولهوں يرتو بس پکوڑے اور سنریاں ہی بنائی جاسکتیں ہیں۔ وہ بزبرائی رابعہ نے موقع ہے فائدہ اٹھایا تھا اور وہ آ رام سے مرے میں بیٹی نماز کے بعد من اسکول کے کیڑے پریس کردہی تھی اور ساتھ ساتھ ریڈیو سے نشر ہونے والا نعتبہ مشاعرہ من رہی تھی۔ ابا شبیر اور بصیر کو حساب کے سوالات حل کروارہے تھے۔ تماز کے بعدا ماں بھی باور چی خانے میں آ کٹیں۔ " شازیه بنی نماز پڑھ لو پھر قضا ہوجائے گے۔''انہوں نے اُس کو ہونق ہے ویکھا تو کہا۔ '' جی اماں بس تھوڑا سا سمیٹ لوں کام پھر جاتی ہوں۔''وہ بادام چھلتے ہوئے بولی۔ '' اچھالاؤ مجھے کچھ کام بنا دو میں کیے دیق ہوں۔''ساجدہ نے چو لیے پرے دیجی اتارتے

اماں کو ملک شیک بہت اچھا لگا، ابا نے سلا داور

کرلوں پھر نماز پڑھوں گی۔اُس کی آریکھ کب لگی پند ہی نہ خیلا۔امال نے سخری کے لیے جاب اٹھایا تو وہ ہڑ بردا کراٹھ گئی۔

''اماں سحری کا دقت ہوگیا۔' وہ جیرت ہے ہول۔ ''سحری کا دفت ختم ہونے کو ہے پیتے نہیں کسی کی بھی آئلے نہیں کھلی تمہارے ابا تو سحری کومنع کررہے ہیں۔ بچوں نے بھی بس دودھ پی لیا ہے۔تم نے افطار بھی ٹھیک ہے نہیں کیا تھا جلو میں پراٹھاڈال دیتی ہوں تم کھالو۔''ساجدہ نے تیزی سے روثی بیلتے ہوئے کہا۔

''نہیں اہاں میں پراٹھانہیں کھا دُن گی رات
کا کھانا رکھا ہے نا بس وہی کھالوں گی۔' یہ کہہ کر
اس نے فرنج کھولا بریانی کی دُش کے پیچے رکھے
جھوٹے پیالوں پرنظر پڑی جس میں بڑوس سے
آئے دہی بڑے اور فروٹ چاٹ رکھے تھے۔
اس نے دہ دونوں پیالے نکالے لیح بحرکوز عفرانی
فیک کی جانب دیکھا اور مزے سے شنڈی شنڈی شنڈی مینٹری کھنڈی
فروٹ چاٹ کھانے گئی۔ برنوالے کے ساتھا اس
کوایا لگ رہا تھا جیسے پیٹ پر دھرا ہو جھ بہٹ رہا
ہو۔ دو جھچے دہی بڑے کے کھا کر اس نے اپنے
بواور امال کے لیے چائے بنائی۔ چائے پینے
الیے اور امال کے لیے چائے بنائی۔ چائے پینے
الیے اور امال کے لیے چائے بنائی۔ چائے پینے
الیے دروازہ بندکرنے کو کہا وہ سجد جارہے تھے۔
کے بعد برتن سینک میں رکھے وضوکر رہی تھی جب
کے بعد برتن سینک میں رکھے وضوکر رہی تھی جب
کے بعد برتن سینک میں رکھے وضوکر رہی تھی جب
کے بعد برتن سینک میں رکھے وضوکر رہی تھی جب
کے بعد برتن سینک میں رکھے وضوکر رہی تھی۔
میرت سے یو چھا۔

'' 'نہیں بیٹارات بھربصیر کے پیٹ میں در در ہا اس لیے میں نے اُس کونہیں اٹھایا شہیر بھی آج کچھ ٹال مٹول کررہا ہے۔ خیر چھوڑ وتم دروازہ اچھی طرح بند کرلو۔''یہ کہہ کروہ باہرنکل گئے۔ شازیہ نے نماز پڑھی اور ہاتھ میں نہیں کے کر حیمت پر چلی آئی محلے کے ہرگھر میں روشی ہورہی در با چکن کی بہت تعریف کی بھیرادر شیر تو شاہی بریائی کے دیوانے ہوئے جارے تھے۔ سب تعریف کررے تھے مگر شازیہ سے پچھ بھی کھایا نہ گیا۔ شایر تھکن کی وجہ سے بھوک مرگئی تھی۔ امال نے اُس کی کیفیت مجسوس کرلی تھی۔

شازیر بیٹاتم نماز کے بعد آرام کرنا جائے میں بنادوں کی اور برتن یہ تیوں مل کرسمیٹ دیں گے ہم بہت تھک گئی ہو .....ایں وقت شانے پیرکو امال بربهت بيارآيا آخر مال تعيس ناسب محقق تھیں۔وہ شربت کے دو گھونٹ لے کراٹھ گئی۔نہا كرنماز برهي تو بچھ سكون ملا۔ رابعہ جائے لے اَ لَىٰ حَى وه عِلِيْ كَا كَبِ لِے رَصِّحِن مِين تَجِلَى اَ لَىٰ \_ ابا نماز کے بعد جائے پیئے بنالیٹ گئے تھے۔وہ آ رام کرنا چاہ رہے تھے۔شبیراوربصیرامال کے ساتھ بیٹھے تھے۔وہ ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھ گئ جہاں میزبان پوری توانائی کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ ملمی مخصول میں مشغولِ تھے انعامات کی برسات ہورہی تھی۔ میزیان بھی سٹرھیوں سے او پر بھی سیر حیوں ہے شیجے دوڑیں لگا رہے تھے ا جانك أت ابن الكول من بلكا بلكا درو محسوس ہوا۔ آخری آخری روزوں میں شائد کمزوری زیادہ ہوجاتی ہے اس نے خود کوسمجھایا۔اور ایک حسرت مجری نگاہ چیل میزبان پر ڈال کر برتن وهونے کے لیے اُٹھے گئی۔ برتن دھوکر باور چی خانہ سمیٹا اور دودھ کی دیلجی فرتج میں رکھنے کے لیے فرج کھولا تو دل کو انجانی سی خوشی ہوئی بریانی، بروسٹ، شیک کافی مقدار میں بچاہوا تھااس نے سحری میں سب کھھانے کا ارادہ کیا اور کرے میں آخر کالج بیک ٹھیک کرنے گئی۔ كتابيل بيك مين ركفے كے بعد ٹائليں

(وشيزه 132)

سیدهی کر کے بستر پر لیٹ گئ بس تھوڑی دیر آ رام

یکھااور پھراس کے ماتھے کو چوم لیا۔ "بيني تم نے سی کہارمضان کا اہتمام درحقیقت ہماری عباوت کا اہتمام ہے ناکدروز مرہ سے زیادہ خرمے بجٹ کوبگاڑتی اور صحت کے لیے مصر ڈشز، ٹی وی نے سامنے بیٹھ کرفضول کی میزبان پروفت ضالع کرنا یہ سب ہمیں عباوت سے دور کرتا ہے اور عبادت سے دور کرنا صرف شیطان کامشن ہے۔ ہارے ہر ممل میں سادگی کوسب سے زیادہ اہمیت ہوئی جاہے۔ سمجھ کئیں نا؟' ساجدہ نے محبت سے یاش نظروں ہے بٹی کی جانب دیکھا۔ " جى امال اورامال اس بار بي*ل عيد كا جو*ڑا بھی نہیں بناؤں گی بچھلے سال کے دونوں جوڑے نئے کے نئے رہاہے ہیں۔'' دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور زورے ہنس یر یں۔ گھر میں واخل ہوتے رضوان صاحب نے حیرت سے بیوی اور بٹی کی جانب دیکھا اور مطمئن ہوکر بیرونی دروازے پرففل ڈال دیا۔ "&&..... & &

سے اور ایس ہرسویا کیزگی پھیلی ہوگی تھی۔ وہ سے اوگ بنگل کر مبحد کی طرف جار ہے ہتھ۔ وہ پھھ دریا خاموش کی گھر وں منظر دیکھتی رہی اور پھر اچا تکھوں اچا تک جیسے اُسے سب بچھ بچھ آنے لگا۔ آئکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔اُسے بیاحساس بے چین کررہاتھا کہ صرف آیک دن کے افطار پراس نے امال کے اسے سارے پیمے خرچ کروادیے۔ دن بھراتی محنت کی مگر آئی مرش اور میٹھی چیزیں حلق بھراتی محنت کی مگر آئی مرش اور میٹھی چیزیں حلق سے انری ہی نہیں کسی نے کہا تو نہیں مگر وہ جانتی محکہ سب کی طبیعت میں بہت بھاری بین آگیا محل ہوں کے کہا تو نہیں مگر وہ جانتی مظا۔ نمازیں بھی گئیں یہ شرمندگی الگ تھی۔ وہ سیر حیال بھلائکی ہوئی نے آئی اور آکر خلاوت سیر حیال بھلائکی ہوئی نے آئی اور آکر خلاوت سیر حیال بھلائکی ہوئی نے آئی اور آکر خلاوت سیر حیال بھلائکی ہوئی نے آئی اور آکر خلاوت سیر حیال سے لیٹ گئی۔

"امال مجھے معاف کردیں میں سمجھ ہی تہیں سکی کہ رمضان کے اہتمام کا در حقیقت کیا مطلب ہے۔لیکن اب میں سب جان گئی ہوں ہمیں یہ مہینہ عبادت کے لیے ملتا ہے۔" ساجدہ نے حیرت سے اپنی روتی ہوئی پیاری بیٹی کی جانب

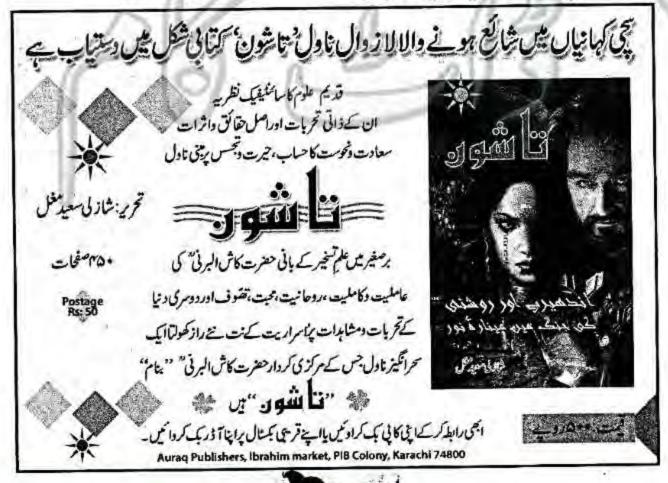

KK 0: - 30



# جَّانُوم بِرِي بِلِلُول بِرِ

"آپی مجھے تو آپ کی لواسٹوری بڑی عجیب دانٹرسٹنگ گئی ہے دافقی میں آپ کوفیس بک فرینڈ سے بیار ہو گیا؟" وہ کانی کم عمر تھا مگر کافی مجھدار بھی تھا۔ ٹی کا تجسس سے بھر پور ملیج موصول ہوا تو وہ بھر پورانداز میں ہمی تھی۔"ارے فرینڈ کہاں میں نے تو .....

> ہاہراک نئی صح کی آمد آمد تھی۔الیں ہی ایک روش مج چوہدری ہاؤس میں طلوع ہورہی تھی نئی امید کی انگلی تھاہے، پرجس کے لیے پینئی صح نئی رجا کو ہمراہ لائی تھی وہ مجھے زیادہ رجائی نہیں لگ ربی تھی۔

> وہیل چیئر کو ہاتھوں سے تھسیٹی وہ جونہی
> کوریڈ ورعبور کرآئی روشن صبح نے ناصرف اس کا
> استقبال کیا تھا بلکہ اس کا دل بہلانے کا بھی پورا
> سامان ساتھ لائی تھی ۔ سورج ابھی نہیں ڈکلا تھا فضا
> میں ہلکی ہی نیلا ہن ابھی تھی۔

لان میں گے دراز قد درختوں کے سروں پر نظریں ڈالوتو پٹول پر ہلکی ہے سنہری تابانی دور کہیں سورج کے نکلنے کا پتا دیتی تھی۔ بادِ صبا اپنے اندر ..... خوشبوؤل کو سمو کر نرمی سے اس کے بکھرے بالوں کو چھوکر إدھر أدھر رقصال موسم اوراس منظر کو دلفریب بنارہی تھی۔ لان میں کھلتے پھول چھوم جھوم الٹھے۔

مروه اس ب عيمرب نياز اداى كى

عملی تغییر بنی خالی خالی آھیوں سے ایک ایک چیز کوغیر دلچین سے تک رہی تھی۔ دفعتاً باوصبا کے پچھ شوخ جھو نکے اس سے تکرائے تو اس نے سرعت سے دونوں باز و سینے پررکھ لیے۔ یوں جیسے اُسے کوئی تکلیف پہنچا تمیں گے باد صبا کے وہی شریر جھو نکے تھوڑا آگے جاکر بلیٹ کر اُسے دیکھتے خفیف سے ہوگئے۔

اسے پچھا چھا نہیں لگ رہا تھا یہاں تک نرم ہوا کے جھو نکے جنہیں چھوا بھی نہیں جاسکتا اسے ڈرتھا کہ وہ اس کا سینہ چیرتے ہوئے اُس کے دل کے نہاں خانوں میں چھپے زخموں سے چھیٹر خانی کرکے اسے نئے سرے سے اذبیت میں مبتلا کردیں گے۔

اس نے ایک اداس ی نظر لان میں جھو کتے پودوں پرڈالی تھی۔

انے باغبانی کا بے حد شوق تھا اور اس بات کے گواہ وہ بوی عمر کے درخت تھے جو بابا کے لگائے ہوئے تھے کہ کیسے وہ بوی محبت سے پودا





لگاتی اور اس پودے کو کھلٹا دیکھ کر اس کی مسرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔اب تو وہ اس قابل بھی نہ تھی کہ اُن کی دیکھ بھال کر سکے۔اس کے چہرے بررقم تحریر کو بڑھ کرسہانے منظر سے جھومتے بھول تھٹھک کررک گئے تھے۔فضامیں اب ادای گھل مل گئی۔

ای بل اس کا دھیان سی کی طرف چلا گیا۔ اس نے ہاتھ میں تھا ہے موبائل کی اسکرین روشن کی سی کا کوئی سے نہیں تھا۔

"آ بی مجھے تو آپ کی لواسٹوری بڑی عجیب و انٹرسٹنگ گلتی ہے واقعی میں آپ کوفیس بک فرینڈ سے پیار ہو گیا؟" وہ کافی کم عمر تھا مگر کافی سمجھدار بھی تھا۔

سیٰ کاتجس ہے بھر پورمیسی موصول ہوا تو وہ . بھر پورانداز میں بنی تھی۔

" ارے فرینڈ کہاں میں نے تو صرف اس کے بیج پر کمنٹ کیا تھا۔ جھے کہاں معلوم ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوجائیں گے۔" تیزی سے جواب ٹائپ کرکے اس نے سی کوسینڈ کیا تھا پھرتصور کی آ تھے ہے اس کا جمرت سے بھرا چہرہ دیکھ کر بہت مخطوظ ہوتی رہی۔

''' بجھے تو محبت یہ یفتین نہیں۔ مجھے اپنی فیملی سے بے حد محبت ہے گر آپ والی محبت پہ مجھے یفتین نہیں۔'' اس کے الجھے ہوئے انداز میں لکھا جواب پڑھ کروہ پھرسے ہنی تھی۔

نی ٹی محبت کے خمار میں بات بات پرلب کھل ٹھتے تھے۔

'' مجھے بھی یقین کہاں تھا خیرابھی تم بچے ہو۔ پیسب نہیں سمجھ سکتے ۔'' وہ جانی تھی تی سب سمجھ لیتا ہے پھر بھی کہائی ۔ '' وہ تو ٹھیک ہے ڈیئر۔ گر آج کل یہ فیس

یک فیک بک بن چکی ہے آپ مجھ رہی ہیں نا؟'' وہ جے جھوٹا اور ناسمجھ بھتی تھی۔ وہی سی اسے ڈ ھکےلفظوں میں سمجھار ہاتھاوہ جھٹکے سے خیالوں کی دنیاہے باہرآ کی تھی۔

آئھوں میں تیزی سے پانی جمع ہوا تھا اور وہی اب بلکوں کی باڑتوڑ کر رخساروں پر پھلنے لگا۔ سن اتنا غلط بھی نہیں تھا پراسے اپنے پیار پر بھی مکمل بھروسا تھا۔ چند گہرے سانس کینے کے بعد وہ موبائل پر پیغام ٹائپ کرنے گئی۔

''سنی تم ہے کم وکاست تھ۔۔۔۔۔ بے دست و پاہونے پر بیر حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی۔'' ایک ہلکا سااعتراف کرنے ہے اس کے چبرے پر بے پناہ کرب المہ آیا تھا۔

ایک لائن کا پیغام لکھ کراس نے ہواؤں کے دوش پر میہ پیغام نی کے نام کیا تھا اور اس سے کی مومیل دور بیٹھے تن کے موبائل پر اگلے تین چار سینڈ بعداس کی آئی ڈیئر کا پیغام جگمگانے لگا۔ وہ آج خلاف معمول اس وقت اس سے

وہ ای حلاق محلاق موں اس وقت اس سے مخاطب ہور ہی تھی ورنہ وہ ہمیشہ شام میں بات کرتے تھے وہ جانتی تھی آئ سنڈے تھا اور ان کے اسکول کا آف تھا سو وہ میسے بھیج کر جواب کا انظار کرنے گی جو اگلے ایک منٹ میں موصول ہونا تھا۔

اتنی دیر میں موسم پر کوئی خاص اثر نه ہوا تھا۔ شاید سورج .....

ابھی نکلنے کے موڈ میں نہیں تھا یا بادل اس کا راستہ روک رہے تھے۔ بہرحال فضا ولی ہی پُر کیف تھی ہاں اب اس منظر میں رنگ بھرنے تنلیاں ضرور آئینجی تھیں۔ اس کامن و سسری رکل تھا۔ اصل موسم تو

اس کامن و لیے ہی بے کل تھا۔اصل موسم تو دل کی بستی کا ہوتا ہے دل میں اگر جاہت کے

ا پسے کام بورنگ لکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ ۱۰۱۰ بث مانی ڈیئر سوئٹ بسمہ مجھے بیسب صرف وقت کا زیاں لگتاہے بس،تم ایبا کرو ای کے ساتھ چلی جانا ہے شک میرے لیے کھے نہ لا نامیں اُف نہیں کروں گی اب جاؤ مجھے ذرا کام ہے۔'' اس کی بات کاٹ کر لمبی تفصیل سنا کر بات مکمل کرکے وہ لیپ ٹاپ اٹھا چکی تھی۔ بسمہ کا منہ کھلا

ُ العم کیا نداق ہے یار ..... جانتی بھی ہوآ پ کہ امی سمی مہنگی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتیں پھر واپسی کی جلدی الگ ..... مار کیٹ میں داخل ہوئے نہیں واپسی کے لیے پر تو لئے کتی ہیں۔''وہ بے جارگی سے مسکین سامنہ بنا کر استفسار کرنے

'' احیما بھی چلوں گی ساتھ..... خوش ہوجاؤ'' العم کا انداز ایسا ہو گیا جیسے بے د لی ہے کہدر ای ہو۔

· ' چلوا گرخهیں چلنا تو نه چلو..... میں تو سوچ ر ہی تھی کہ واپسی پر کسم اللہ والوں سے دہی بڑے کھانے چلیں گے خیر کوئی بات نہیں۔''انعم کا انداز د مکھ کر بسمہ نے بظاہر انتہائی خوبصورتی ہے اپنا آ خری داؤ کھیلتے ہوئے لالہمویٰ میں اپنی اورانعم کی پسندیدہ شاپ کا نام لیا تھا اور تو قع کے عین مطابق رسپانس ملا۔

" آ ...... تبین میں کہہرہی ہوں نا ضرور چلوں گی تم بتا دینا کب جانا ہے۔''اس کے بے یوں بولنے پر بسمہ نے ہلی صبط کی پھر فاتحانہ کہتے میں

مھيك ہے ليے چلوں گى آپ كو بھي۔" تھوڑی دیرقبل التجا کرتی ہیمہ اب اترار ہی تھی۔ الغم نے گھور کر ویکھا تو وہ گڑیڑا کر إدھر أدھر ويب بجصحا كمن تؤياير كيرنكين نظارون ويادعيا ہے بھی دل کو قرار نہیں آتا۔ ای طرح اگر دل میں محبت کے پھول کھل اٹھیں تو باد سموم میں بھی عجیب سا سرورملتا ہے۔' بہت ے زخم ہیں جوحاصل زندگی ہیں كيونكيداس دل كو .....! رنگ عم کی الفت بوي بھاتى ہے وہیل چیئر کے کنارے سرٹکا کرائی نے پلیں بوندلیں ، یوں کہ گرم سیال کنپٹیوں پر بہہ نکلا<sub>۔</sub>

☆.....☆.....☆

چلو جی تیارہوجانا شام میں بازار جانا ''بسمہ نے اپنے ہی خیال میں صوفہ بر میٹھی يمن كواطلاع دى ۔

" السن خوشی میں؟" بسمہ نے جتنی خوشی سے بنایا انعم نے اتن ہی شوریاں چڑھالیں۔ بسمہ کا

منہ بن گیا۔ '''کس خوشی میں جایا جا تا ہے؟ ضرورت کے سر کو مریات وفت ہی شاپنگ کرتے ہیں نا ..... آپ کو ہر بات یر دسس خوشی میں' کہنا ضروری ہوتا ہے؟'' وہ خاصی بدمزه موئی تھی جھی تو چڑ کر بولی۔ بخلاف انعم نے مسکراتے ہوئے لیپ ٹاپ سینٹرٹیبل پررکھ

°° أف بسمه ميرا دهيان كهيں اور تھاتم ناراض مت ہو بتاؤ کیالینا ہے۔ایک تو مجھے مارکیٹ جانا یخت ناپیند ہے۔

"ار عالو كيال تو ....." " بال اب يمي كهوگى كەلژكيوں كوشا ينگ كرنا برا مزا دیتا ہے تم کیسی لڑکی ہو؟ بالکل لڑکوں کی طرح شاپنگ کائ کربدک جاتی ہوجیے مردوں کو



جِمَا كُنْكُ كُلُّ \_ \_ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنْ كُلُّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ اللّ

☆.....☆

صبح ہی صبح اتوارے فائدہ اٹھاتے ہوئے تی
اس بل او پر جھت پر روم میں پڑی نرم قالین پر
کھلے ڈھلے کپڑوں میں ملبوس، سامنے کی سمت
ٹائلیں بھیلائے ، ناک ہے سانس کے کرمنہ ہے
فارج کرتا سرکو گھٹنوں سے لگار ہا تھا۔ قریب ہی
سائیڈ پر 'یوگا کے ذریعے اسارٹ بنیے' بک کا
مطلوبہ بچ کھلا پڑا تھا جس پر وقا فو قا نظریں ڈال
کر سطروں کو بغور پڑھتا وہ اپنی پوزیشن برقرار
کر سطروں کو بغور پڑھتا وہ اپنی پوزیشن برقرار

ہفتے کے باقی ایام میں تو اس کے پاس اپنی ان سرگرمیوں کے لیے ٹائم ہرگز نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہررات آگئی سے جلدا ٹھ جانے کا عبد کرکے وہ ہر صبح سات ہے ہی اٹھ پاتا پھراورھم مچاتے ہوئے جلد ہی اسکول پہنچنا ہوتا۔ مبادالیٹ ہونے پر کلاس انچارج کہیں ایک ٹانگ پر نہ کھڑا کروے۔

ای چکر میں اے گئی بارائے ناشتے ہے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ جاتے وقت وہ کچن میں توسے پر اُس کا منہ چڑاتے سنہری پراٹھوں کو ہڑی حسرت سے مکنانہ بھولتا۔

ای بیچاری کو تاسف گھیرلیتا بڑی یاسیت سے اپنے معصوم بچے کو ایسے شہد آگیں کہے میں پکارٹیں گویا سات ماہ کے بچے کو دودھ کا کہدرہی ہوں۔

'' ہائے میرالخت جگر ..... کھبر میں ڈبہ دیتی ہوں وین میں یااسکول میں کھالینا۔''

" ہائیں ....؟ کلاس میں بریک ٹائم شرارتیں کرتے اسٹوڈنٹس میں کنچ کا تصور ہی اے جمر جمری لینے پر مجور کردیتا۔ نہ جی کھانا

اسکول میں کھانا ہم اپنی شان کے خلاف ہمجھتے ہیں چلواگلی میچ ذرا جلدی جاگ لین گے۔افراگلی میچ کچھلی میچ ہوتی ..... پھروا یہی پر بقول نی ..... تھکے ہارے گھر آ و تو ای اور نانو پیار کرنے کے لیے ایسے دبوج لیتی ہیں جیسے سالوں کی بیای ہوں پھر فیوشن جانا ، پیدل واپس آنا ، ٹیوشن میں اسکول ڈائری ختم کر کے گھر میں سیلبس کرنا۔

ای کو تنبا کام کرتا و کھے دل میں مخبر سے وهروں پیار ملکورے لینے لگتا ہے نظریں چراؤ تو ضمير كى ملامت سومجبوراً كين مين ان كى ميلب كرتے ہوئے أن كى بيار بحرى باتيں (آج مال کے ساتھ کام کروارہے ہوکل کو بیوی کی ہیلہ کرو گے وغیرہ وغیرہ) پر کان نہ دھرتے ہوئے <sup>ک</sup>چن سميٹونو خيرے انٹرنيٹ و ہائياں ديتاہے كہ ہم كس کھاتے میں شار ہوتے ہیں؟ اس کی سنوتو ئی وی يرآتے اس كے فيورث ذرام كى آيا اس بابرتك سنائي ويتي بي كيهم يرجمي نظر كاشرف بخشو اور آخریس سب کو مینی کھنے کر اُن کے بستر پر لٹاتے ہوئے صحن کے دروازے پر براسا تالالگا كروبين صحن ميں ہی بیٹھ كر بار ہ مرتبہ آيت الكرى كا وردكرت موت جارون طرف يعونك ماركر ایک خاص حصار کھینچتا اُپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ کھریس چوری چکاری سے بچاؤ کا حصار ..... پھر بابرلاؤنج كاتمام لائش أف كرك ايك ذمددار عورت کی طرح شب کے گیارہ بجے بستر پر لیٹ كرناچيخ تارول كالتماشا ديكھتے وہ چند كمحول بعد ایباد وسرے جہاں کی سیر کو ٹکلٹا کہ کوئی ﷺ رات گلا میار کر چلاتے ہوئے اسے زبردی جگاتا تو وہ ایک لمح کوآ تکھیں کھول کر دیکتا پھراہے اگلے جہاں کی کوئی بھیا تک چیز سمجھ کر اُس کی طرف بشت كركے ايے جاتا كہ واليى سورج كى تيز

ن کرتوں کے عمراہ ہلاتی نے استان المان کا المان کے المان کا المان کے الموادی معمول شروع .....

ایسے میں اتوار اس کے لیے بہت کارآ مد ثابت ہوتا۔ آج کل اسے بوگا کرنے کا دھن سوار تھا اب بھی وہ سرکو گھٹنوں سے لگانے کی جدوجہد میں تمام تکلیف ضبط کیے بڑی ہمت سے سرکومزید جھکانے میں مصروف تھا۔

جھکانے میں مصروف تھا۔ ملکے سے جھکے سے سر گھٹنوں سے جا ٹکا۔ سیٰ کے چبرے پر بے بقینی کی ملی جلی کیفیت ابھری پھر 'یا ہو' کے نعرے لگا تا اچھلنے کودنے لگا جیسے جوئے شیر لے آیا ہو۔

۔ خوثی اس کے انگ انگ سے پھوٹے لگی ای لیے موبائل پے ہلکی میں بجی۔

اسکرین پراآپی ڈیئر کا نام دیکھ کروہ فوراً سیل فون کی طرف متوجہ ہوا۔ ایکھے بل میسے او پن تھا۔ تن تم بے کم و کاست تھے۔ بے دست و پا ہونے پر مجھ پریہ حقیقت آشکار ہوئی۔

دوسرے بل ہی اُس نے ندصرف وہ عبارت پڑھ کی تھی بلکہ ہے اور مشکل الفاظ پر مشمل اس کا مفہوم ومطلب جان لیا تھا۔ بے شک سی کم عمرتھا اس کی اتن عمر بیں تھی کہوہ اس سطر میں بیان کرب کو پڑھ یا تا مگروہ جان چکا تھا۔

اس کا آپی ڈیٹرے کوئی خونی رشتہ نہیں تھا گر اس کے باوجود بہت کم مدت میں وہ اسے بے حد عزیز ہوگئی تھیں۔ دنیا میں صرف خونی رشتے ہی تو سب پر تھیں ہوتے نال نی اوراس کی آپی ڈیٹر کا رشتہ بھی خون سے بڑھ کر تھا۔ اس کی بات پر سی کے نتھے دل کو پچھ ہوا تھا۔ وہ بے حد حینیئس اور انوسنٹ تھا اوراس بات کودل پر لے چکا تھا۔ اس بات کا گواہ بھی اس کا اپنا چبرہ تھا جو چند کمحوں پہلے بات کا گواہ بھی اس کا اپنا چبرہ تھا جو چند کمحوں پہلے خوشی سے دمکیا اب اُداس ہو چکا تھا۔ اس بل پہلی

بار وہ چودہ سالہ پُرگوسیٰ اس کے آعتراف پرپُر ملال دل کے ساتھ اسے حوصلہ دینے کے لیے کوئی مناسب الفاظ ترتیب دینے کی کوشش میں تھا۔اوراہے بہلا ناسیٰ کوآتا تھا۔

☆.....☆

'' اُف ..... بہت تھکا دیا ہمہ تم نے تو۔ ٹانگیں دردکرنے لگی ہیں اب تو۔''وہ شاپنگ ہے والیسی آئیں تو لالہ موئ میں سورج ڈو بنے کا وقت ہور ہاتھا۔

آتے ہی الغم نے شاپنگ بیگر صوفے پرڈھیر کردیے وہ واقعی بہت تھک چکی تھی۔الغم کے خالہ زاد کی شادی طے ہوئی تھی اور بسمہ نے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی تھیں۔

افعم کو بھی خاندانی شادیاں اٹینڈ کرنے میں مرہ آتا تھا گر اس صورت میں جب ہر چیز لیمنی فرائی شادیاں اٹینڈ کرنے میں فرائیں شادیں وغیرہ اسے ہاتھ میں لاکر دیاجاتا تب وہ تیار ہوکرسب سے آگے ایسے ہوتی جیسے سب سے زیادہ انتظار تو اسے تھا اس شادی کا۔۔۔۔۔۔''

بسمہ کے کا نوں تک اس کی دہائی گئی تو وہ بھاگ کر پانی کا گلاس بھرلائی ہمراہ ایک عددگو لی بھی لائی۔

" یہ لیں ٹیبلیٹ کھالیں میں تب تک دہی بڑے لائی ہوں۔" محصن سے انہوں نے دہی بڑے پیک کروانے کوتر جے دی تھی۔

'' مختینکس یار ..... اتعم کو بیار آیا بہن پر۔'' کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرتیں امی اُن کی آوازوں پروہ ہاہرآ گئیں۔

''آگئیں تم لوگ .....کنی دیر لگادی کیا کیا خریدا؟''ای صوفے پر بیٹھ گئیں دوسرے صوفے پر العم نیم دراز تھی۔ بسمہ خوشی سے مال کو اپنے

## پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



ایک بی Our Pakistan یک چار منت کل شایدا س Page کے ایڈ من نے اپنی پونلٹ کی تھی۔انعم نے Pic کے اوپر لکھے اسٹیٹس کو پڑھتے ہوئے قیاس قائم کیا۔

" تمام ممبرز کو پُرزور اصرار وخواہش پر مائی
رئیل پک حاضر خدمت ہے پلیز نو کمنٹ۔ "
ساتھ میں اسائیلی فیس تھا۔ العم نے کمنٹ چیک
کیس جہاں سو بیوٹی فل، ماشاء اللہ، سُپر ،امیزنگ
کےعلاوہ بہت سے تعریفی وستائشی کلمات تھے خود
العم بھی اس کی خوبصورتی و اس کے اسٹائل سے
کافی متاثر نظر آرہی تھی۔

وراز قامت میں وہ بلیک تفری پیں لباس میں ملبوں ٹائی لگائے استی پر مائیک کے سامنے بچھ کہنے کو تیار نظر آ رہا تھا جبکہ چند مزیدلوگ اس کے سامنے کوئی کمنٹ پاس کرتی تھیک اس اسے بعد کے تصور تملی کے اس کے بعد کھے تصور تملی کے لیے بغور جانجی ۔

پھر نے چین چہرے پر بکدم پُرسکون رنگ بکھر گئے۔اسے اس کی مطلوبہ چیزمل چکی تھی۔ اب وہ اطمینان سے کمنٹ کررہی تھی۔ پانچ سکینڈ قبل اوراس بل کی کمنٹ میں خاصا فرق تھا۔اس نے لکھا۔ ،

'' ہر پر فیک وکھتی چیز بر فیکٹ نہیں ہوتی۔''
اور سینڈ کرکے آف لائن ہوگئ۔ بلاشبہ اس کا
کمنٹ پورے ساٹھ منٹس میں سب سے الگ
منفر داور معنی خیزی لیے ہوئے تھا۔

کسی کے سی کے سی کی سے

 کیڑے جونے وکھانے گئی دیا۔ '' تم نے کچھ نہیں لیا؟'' ای نے بسمہ کی چیزیں دیکھتے ہوئے العم سے استفسار کیا تو اس نے تحض نفی میں سر ہلانے پراکتفا کیا۔

'' چلوبھئی اب باتی کا کام تم لوگ خود دیم لو تمہارے ابو آ چکے ہیں تو میں ذراصو فیہ کی طرف جہرارگا آ دُں۔ شادی کی تیاریاں عروج پر ہوں گی وہ بھی سوچتی ہوگی کیسی بہن ہے۔ ایک بار بھی نہ آ کی۔ ایپ عمر ہے بھی پوچھتی آ دُں کہ اسے اپنی اکلوتی خالہ ہے سلامی میں کیا گفٹ چاہیے اب ذرا وہ فارغ بھی ہوں گے۔ صوفیہ تو ناراض رہتی ہے کہ میں ہفتوں بعد اپنی شکل دکھاتی ہوں اب کیا کہ میں ہفتوں بعد اپنی شکل دکھاتی ہوں اب کیا گھر نہیں چلاسکتیں۔' امی بسمہ کی چیزیں سمینے محمد وف انداز میں کہ درہی تھیں بسمہ انعم ہوں گے کررہ گئیں۔ اورانعم بسمہ کود کھی کررہ گئیں۔

ائی آپ سراسر الزام لگارہی ہیں ہم پر۔ بسمہ کا منہ بن گیاامی نے پیارے چپت لگائی۔ انعم موبائل پرمصروف تھی۔

''' چلو جاؤ ساکن دیکھو۔۔۔۔۔!اپنے لیےاورائعم کے لیے چپاتیاں ڈال لینا ہم شاید دیرے آئیں مصوفیہ ڈنر پرروک لیتی ہے۔

''انتہائی سعاوت مندی سے کہہ کر بسمہ کچن میں چلی گئی تو ای چا در اُوڑ ھ کرابو کے ساتھ چل دیں۔

الغم ای پوزیش میں پلیٹ سے سپون کی مدد سے دہی بڑے منہ میں ڈالتی گر بڑے انہاک سے موبائل کی اسکرین کو تکتے ہوئے اسکرین کے پیچھے سے نمودار ایک تصویر کو Zoom کرتے ہوئے ہرزاد ہے سے اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ ایک خوبروضی کی تصویر تھی جوسوشل میڈیا کے



جانی کھی کہ ٹی کود کھ ہوا ہوگا۔ اس کی بالوں ہے مگر وہ کیا کرتی ۔ وہی تو تھاا یک اس کا ہم راز ..... ''شکر ہے آپ کو احساس ہوا اور جلد ہی آپ کوعل بھی آجائے تو آپ اپنا علاج جاری رکھیں۔''سی مسکرایا۔

''سنوسی ……! جو میں نے اس ون فر مائش کی تھی تم سے گا ناسنے کی پلیز وہ ریکارڈ کر کے جھے شام تک بھیج دینا ڈیئر۔' وہ شہد آ گئیں لہجے میں اس سے فر مائش کر رہی تھی اسے سی کی آ واز بہت پسندتھی ۔ بی جیرت انگیز طور پرسگرز کی آ واز سمیت اُن کے سونگز کا پی کر لیتا تھا انڈین سونگز میں وہ بیک وقت میں ہیرو اور ہیروئن کی آ واز نکال لیتا تھا اپنی پچی سریلی آ واز میں وہ ہیروئن کو زیادہ آ ساتی ہے کا پی کرسکتا تھا۔ وہ سی ہے کا فی سونگز سن چی تھی ایک اور فر مائش واغ دی۔

''کوشش کروں گاصرف آپ کے لیے ۔۔۔۔'' سی مسکرا کر جتار ہا تھا وہ بھی مسکرانے لگی سی اسے صائم کی یاو سے ٹکال لایا تھا۔ اور واقعی وہ اگلا ڈیڑھ گھنٹہ تی ہے چیٹنگ میں گزار کرصائم کی یاد سے چھٹکارہ یا چکی تھی۔ مختصر سے کے لیے ہی

☆.....☆

منیق اس وفت فیس بک پے اپنی پک کی کمنٹس کولائک کررہا تھا کہ ایک کمنٹ پرٹھٹک کر زک گیا۔

دو تین مرتبہ کمنٹ کو پڑھتے ہوئے اس کے چہرے ولیوں پردھیمی کی مسکان آن تفہری۔اس نے دلچیں سے اس نام کودیکھا جس آئی ڈی سے اسے کمنٹ کیا گیا تھا۔ وہاں کوئی نام نہیں تھا آئی ڈی ڈسلگتے گلاب کے نام سے تھی۔ اس نے وہاں جاکر اس کی وال چیک کی

فارغ ہوئی تو بن کاملیج موبائل پر پہلے ہے موجود تھا۔ می اس کا پیغام بوجھ گیا تھاوہ آزردہ نظر آنے لگی۔

" ' ہارتو میں گئی ہوں سی تم ٹھیک کہتے تھے دنیا میں ہرکوئی مخلص نہیں ہوتا۔عرصہ ہوااس کا چیرہ بجھا بجھار ہنے لگا تھا۔

'' ہاں میں نے کہا تھا گر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا پیار آپ سے مخلص ہے۔ ٹی کا دوسرا ملیج ملا تھاوہ پیسکا سامسکرائی۔

''دہ مخلص ہوتا ہے جو آس کے چند جگنو ہاتھوں میں تھا کر چند جگنوخوابوں کی صورت میں پلکوں پر ہمارا دل ، چین قرارسب آبلہ پائی کے سفر کے لیے جو تنہا چھوڑ جائے دہ مخلص کہلاتا ہے؟'' دہ حد درجہ رکنے ہوئی تھی میں بھی دہ اس کا جگر خراش د کھمحسوں کرسکتا تھا۔

ابیامت بولو پگل! محبت کو آفتِ جان مت بناؤورنہ جینااز حددِشوار ہوجائے گا۔''

''تم مجھے کوئی گر بتاؤجس سے زندگی آسان ہوجائے۔اس کا سوال سن کو پُرامید نظروں سے تک رہاتھاوہ آہ بھرکررہ گیا۔ورنہ یہ پُرسوزانظار محبت میری جان ضرور لے لے گا چلنے پھرنے لائق تو ویسے نہیں چھوڑا۔سی کا جواب نہ پاکروہ بولی تھی۔

'' میرا دل جاہتا ہے میں کہیں ہے آپ کو آ ب حیات لا دوں جس ہے کم از کم آپ مرنے کی باتیں تو نہ کریں۔ ٹی خائف سا ہوا تھا جواب پڑھ کر وہ مسکرائی۔ زخی مسکراہٹ، کھوکھلی پرٹھ کر وہ مسکرائی۔ زخی مسکراہٹ، کھوکھلی

میں جانتی ہوں تہارے بس میں ہوتو تم یہ بھی کر ڈ الوبس سب کی محبیں ہی ہیں جو مجھے جیتنے پر مجور کردیتی ہیں۔اس نے گہری سانس کی تھی وہ

جہاں اُس نے غالبًا چنرامجوں قبل شاعری پوسٹ کی تھی ۔

موسم کی طرح میصلتے ہوئے ذیکھااس کو زت جوبدلى توبدلتے ہوئے ديکھااس كو جانے كس عم كوچھيانے كى تمناہےاسے آج ہربات پہ ہنتے ہوئے دیکھااس کو وہ جو کا نٹوں کو بھی نرمی سے چھوا کرتا تھا ہم نے پھولوں کومسلتے ہوئے دیکھااس کو نہ جانے وہ دعاؤں میں مانگتاہے کے ہاتھ اٹھاتے ہی سکتے ہوئے دیکھااس کو پر ہاتھ دعاکے لیے اٹھائے ہم نے جب مقدرے ألجھتے ہوئے دیکھااس کو دھیمی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔اے اچھی شاعری بہت اٹریکٹ کرتی تھی سو پوسٹ لاتک ر کے اس نے ان بوکس میں میں کیا۔ ''خوب ۔۔۔۔ آپ نے ایس کمنٹ کیوں کی؟"لبول پر ہنوز دھیمی مسکان رینگ رہی تھی۔ " ہوں مسلم کے کا سے معلوم رو تا ہے کہ آپ کی بات کا اشارہ کس طرف ہے سومسٹر عتیق صاحب لوگ جاہے جو بھی دیکھیں سمجھیں مگر

میری آئیسی دھوکہ تین کھاسیں اب بات کوئی اتنی بڑی بھی نہیں پھر بھی آپ کی تصویر ڈیز ائن کی گئی تھی۔آپ کی شکل کے علاوہ باقی سب ڈیز ائن شہرہ ہے۔انعم سے بے دھڑکے جواب دیا تھا۔

''آپات وثوق سے کیسے کہہ عتی ہیں؟'' عتیق اس کی پروفائل سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ کوئی لڑکی ہی ہے۔ کیونکہ جوتصوبر ڈیزائن کی گئی ہے وہ میرے پاس بھی محفوظ ہے۔ برملا اور برجتہ جواب دیتے ہوئے یک بھی سینڈ کر دی۔ تو وہ کھیانی ہنمی ہنتے ہوئے سرکھجانے لگا۔ مزید کچھ لمحے وہ گفتگو کرتے رہے پھر غتیق نے تعارف کی

وہ لاہور سے تعلق رکھتا تھا اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا گر فی الحال جاب نہیں کرتا تھا اس کی سب سے بروی خواہش تھی آ رمی میں جانے کی گر قسمت نے ساتھ نہ دیا تھا اسے اپنے وطن سے بے حد محبت تھی۔ وہ فیس بک کے بچے Pakistan کرتا تھا النم کو وہ اچھا لگا تھا دوسرے دن عتیق کی طرف سے فرینڈ ریکوسٹ موصول ہوئی جے النم طرف سے فرینڈ ریکوسٹ موصول ہوئی جے النم کرتا تھا النم کو وہ اچھا لگا تھا دوسرے دان عتیق کی طرف سے فرینڈ ریکوسٹ موصول ہوئی جے النم کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوجائے گی اور پہ محبت کی طرفہ نہیں تھی عتیق بھی اسے ٹوٹ کر چاہئے محبت کی طرفہ نہیں تھی عتیق بھی اسے ٹوٹ کر چاہئے محبت کی طرفہ نہیں تھی عتیق بھی اسے ٹوٹ کر چاہئے

☆.....☆.....☆

اس والنفح کے ٹھیک دو ماہ بعد عتیق العم کی آواز من رہا تھا۔ ول زور سے دھڑک اٹھا اک سکون بھی تھا کہ الغم کواس پراعتبارتھا جب ہی تواپنا پرسل نمبر دیا تھا۔ دوسری طرف العم محبت کے نشج میں سرشار مگر ول میں ایک ڈربھی کنڈلی مارے بیشا تھا کہ اگر چھا ہیا ویسا ہوگیا تو ؟ بسمہ کوانعم نے باخبر کر دیا تھا وہ انعم کو جھاتی رہتی تھی ۔خودسندان باخبر کر دیا تھا وہ انعم کو جھاتی رہتی تھی ۔خودسندان خود کی دبس ماتی تھی

خودکو ہے بس پاتی تھی۔
'' بھی بھی تو اُسے خود پر تعجب ہوتا کہ یہ وہ
الغم تھی جس کی سہلی اگر اپنے متعیتر کا کوئی احوال
کالج میں سناتی تو وہ اس کی چیتی اڑاتی جے اس
چار حروف پر یقین کرنا دو بھرلگتا وہ آج پہلی بار
دل کے ہاتھوں مجبور عتیق سے بات کر رہی تھی۔ وہ
بھی اس حال میں جب دل کو تقہیم بے تا ثیر لگنے لگا

وہ یوں دل کے ہاتھوں مات کھا کر گھٹنے ٹیکنے



پر مجبور ہوئی تھی را بطے ہے تبل اس نے ہسمہ ہے۔ مگھبرا کر ادھراُ دھرد کھنے گئی۔ مشورہ ضرور سمجھا تھا۔ ''افعم آب بڑی ہو مجھ ہے اس کے ماوجود حصا گئی تو عتبق نے تیزی سور سے نے نہیں۔ ''انعم آب بڑی ہو مجھ ہے اس کے ماوجود حصا گئی تو عتبق نے تیزی سور سے نہیں۔

'' انعم آپ بڑی ہو مجھ سے اس کے باوجود سچھا گئی تو عتیق نے تیزی سے اپنے جذبے پہ بند 'پ کو بے کم و کاست نہیں تھہرا سکتی میں کیا باند ھے۔ 'پ کو بے کم و کاست نہیں تھہرا سکتی میں کیا باند ھے۔

المحمد العم میں ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم مجھے جسٹ ٹائم پاس مجھو۔اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماراتعلق زیادہ دیریہ نہیں۔اس کے باوجودانعم میں نہیں چاہوں گاتم میرے خلاف دل میں کوئی میں نہیں چاہوں گاتم میرے خلاف دل میں کوئی المجھوانے کے لیے ما نگا تھا۔اس سے بل جو بھی میری زندگی میں گزرا میری فیملی میں نے سب میری زندگی میں گزرا میری فیملی میں نے سب میہیں بتا دیا ہے مگر پھر بھی تم جانتی ہو میں چاب نہیں کرتا۔ یہاں پاکستان میں تعلیم کی قدر ہی نہیں خاب نہیں کرتا۔ یہاں پاکستان میں تعلیم کی قدر ہی نہیں ایک تان میں تعلیم کی قدر ہی نہیں جا ہوگی شہیں نے اور تہ ہیں ذرا ذرا ہی چیز کے لیے کہم کسی ایسے لڑکے کا ہاتھ تھا موجو تہارے لیے کہم کسی ایسے لڑکے کا ہاتھ تھا موجو تہارے لیے کہم کسی ایسے لڑکے کا ہاتھ تھا موجو تہارے لیے کہم کسی ایسے لڑکے کا ہاتھ تھا موجو تہارے لیے کہم کسی ایسے لڑکے کیا ہاتھ تھا موجو تہارے لیے کہم کسی ایسا کرنے سے قبل مرنا پیند کروں ترسنا پڑے میں ایسا کرنے سے قبل مرنا پیند کروں ترسنا پڑے میں ایسا کرنے سے قبل مرنا پیند کروں ترسنا پڑے میں ایسا کرنے سے قبل مرنا پیند کروں ترسنا پڑے میں ایسا کرنے سے قبل مرنا پیند کروں

دیکھوائعم میں تہہیں ہر بہبیں کرنا چاہتا گریہ
ہمی جانتا ہوں کہ دنیا کی بین حقیقیں ہماری محبت
سے کہیں زیادہ طافت ور ہیں گوکہ میں نے اپنی
فیلی سے تہمارے بارے میں بات کرلی ہے پھر
ہمی میں تہہیں اس وقت اپنے خواب گرمیں ہاتھ
تھا ہے لیے جاؤں گا جب تہماری خواہشات پوری
مطمئن تو ہو کہ دوسروں کو دیکھ کر تہہیں پشمان نہ
مونا پڑے ہے تم سن رہی ہو نا؟ ' دوسری طرف
مونی پر عتبق چونک کر ہوچھے لگا۔انعم نے
بدوقت تمام خود کو کمپوز کیا تھا ہم ہم تھوں کو ب
بدوقت تمام خود کو کمپوز کیا تھا ہم ہم تھوں کو ب
دردی سے صاف کیا تھا۔
دردی سے صاف کیا تھا۔
دردی سے صاف کیا تھا۔

میں آپ کو بے کم و کاست نہیں تھہرا سکتی میں کیا کبول۔ آپ خود مجھدار ہیں پھر بھی ڈیئر ذرا سجل کر ..... ہم اپنے والدین پر اُن کی برورش یر کسی کوانگلی اٹھانے کا موقع نہیں دیے سکتے بسمہ کی آ واز اسے خاک بسر کرگئی تھی۔خندہ روی العم اس کم حزین می بستر پر بیختی چلی گئی۔ اس شب وہ ایک کمھے بھر کونہ سویا ٹی تھی۔رات بھر دل و د ماغ میں چیزی جنگ نے منبح کے منہ زکا لتے ى اسے نڈھال كر ڈالا تھا۔ باہراكك گلابي سج ایے سنہری پر پھیلائے قدم جمانے کی جدوجہد كررى تكى يركزشة شب اس كے ليے خون آشام ٹا بت ہوئی تھی اس کے دل کا خون ہو چکا تھا اس نے غلط جگہ دل لگالیا تھا۔ تکراب بڑھتے قدم رو کنا اس کے بس میں کہاں رہا تھا۔ ساری رات وہ ول و د ماغ میں بزاروں تاویلیں ٔاستدلال گھڑ کرایک فیصله کربینی تھی۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی د لی آرزو اُ رزوئے خام ہے وہ دل کو فیصلہ سنا بیٹھی،ول کے حق میں .....<u>ا</u>

السلام علیم! عتیق نے مسکراتے ہوئے سلام میں پہل کی تھی۔انعم کی دھڑ کنیں تھم گئیں اس کی آ واز بر۔

کی آ واز بر۔

'' وعلیم اسلام!'' انعم کی ہتھیلیاں پینے میں بھیگئے گئیں تھیں۔

''کیسی ہوانعم؟'' اپنائیت ہے استفسار کرتے ہوئے اس نے دوستانہ لہجہ اپنایا تھا۔

''میں تھیک آ پ؟''

'' بین تھیک آ پ؟''

'' لودیتا لہجہ انعم ہوانعم دوستا ہے۔



ادل بكدم حيث محم تصريبتي كي بالين ا '' مجھے بھی بھی ڈھیرسارے خدشات ستانے لگتے ہیں۔''وہ مِلکاسا اُداس ہوئی۔ '' کیوں؟''عثیق جذب کے عالم میں بولا۔ '' آپ مجھے چھوڑ کرتو نہیں جائیں گے؟'' آس میں ڈوباسوال آیا۔ ''ملکی سین پیان شکن نہیں۔'' ملکی سی خفگ ۔ ''پیان شکن؟''وہ حیران تھی۔ اب تم یہ مجھوگی کہ میں نے کون سے عہد و یاں کے تو ملک عتیق میری ہر بات میراعد ہے ملکہ عتیق ہے۔'' آ تھوں میں شرارت مجلی۔ '' مجھے کوئی عہد نہیں جا ہے مجھے کامل یفتین ہے اپنے عتیق پر ..... پھر بھی میں دل وہمی ہوہی جا تا ہے۔ایے مثبق پر تو کل ہے۔'' پہلی بار انعم کے دہان سے بیلفظان کر اُس کی خوشی دیدتی تھی۔ '' ہوں .....!'' بند پیکوں سے سرشاری کے عالم مين آوازنكل\_ ' مْبَا نا ضروری ہے؟'' ہلکی ی چیثم یوثی \_ " ہاں ..... اشد ضروری .....'' سر گوشی میں زورويا\_ ''آپ بوجهنیں سکتے؟'' " كب كابوجه ليا .... بن تم عسنان -''کل بتاؤں؟'' بياؤ کا کوئی راستەنظرنهآيا توانعم نے گھبرا کرکل پر ڈال دیا ایں کی معصومیت رِعتیق کی ہنسی میں کھنگ وہ محسوں کر سکتی تھی۔ " منظور ہے۔" لب دبا کر مسکرا کر بیڑے سیدھا ہوا اور ڈرینگ ٹیبل کے سامنے ایستادہ

کی آ واز میں آ نسوول کی آمیزش عتیق جیسے
مضبوط اعصاب مردکونز پاگئ ہی۔
''اچھا ناراض مت ہونہیں کر تا الی با تیں۔'
اس کا زوٹھا بن محسوں کرتے ہوئے وہ مسکرا کر ہلکا
پھلکا انداز ا بنا چکا تھا۔
'' اتن دور ہوتے ہوئے تم میری کی محسوں
کرتی ہو نا؟'' اس نے شرارت سے استفسار کیا
آئکھوں میں دھنک بھرگئی۔
آئکھوں میں دھنک بھرگئی۔
''کیوں؟'' وہ چہکی۔
'' تاوی کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک آنم نامی
پری شائل دوشیز ہے اگر عتیق بات نہ کرہے تو دل

'' بناؤں کیوں؟ وہ اس کیے کہ ایک ایم نامی بری شائل دوشیزہ ہے اگر عتیق بات نہ کرے تو دل کو کہیں چین نہیں آتا تو .....اس پری شائل تک کو کہیں چین نہیں آتا تو .....اس پری شائل تک کھی دل کی آ واز بہنچتی چاہیے نا؟''خوبرو بھاری و گھی دل کی آ واز بہنچتی ہوئے وہ انعم کی ول کی دنیا میں حشر پریا گیا تھا۔ول کو جیسے کسی نے جکڑ لیا مگر دھڑکنیں پھر بھی ست رنگوں کی مانداس کے دل کی رفتیاں بہلو میں شور کرنے لگیں۔
وہڑکنیں پھر بھی ست رنگوں کی مانداس کے دل کی رفتیاں۔
میکن بستی میں رفصاں پہلو میں شور کرنے لگیں۔
میکن بستی میں رفصاں پہلو میں شور کرنے لگیں۔
میکن بستی میں رفصان پہلو میں شور کرنے لگیں۔

ہوگئ۔العم کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ ''نن …..نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں۔اس کی حواس باختہ آ واز پر عتیق کا مردانہ بھر پور قبقہہ گونجا تھا العم سن ہوئی۔عتیق نے اس کی کیفیت سے خاصالطف اٹھایا کا پچ کی گڑیا ساوجوداتن کی بات پر گھبرااٹھا۔

''الغم میں الی باتوں سے تہارا ذہن سوچیں منتشر نہیں کرنا چاہتا گریج ہے کہ میں تہاری محبت میں پور پور ڈوب چکا ہوں۔'' اور الغم کا دل پہلیاں تو ڈکر ہاہر نکلنے کی سعی کرنے لگا۔ عجب رومانوی ساسحرا گلیز طلسم دونوں پرطاری تھا۔ایک روج سے کوسوں دور ہوتے ہوئے بھی دونوں پکھل رہے تھے۔انعم کے دل سے برگمانی کے كوي كل العم يوكن كل إلى الما المات المات المات المات المات '' تمہاری بھائی .....'' عتیق کے بے ساختہ جواب پروہ جھینے گئی۔ '' اوہو ..... دکھا ئیں موبائل ہم نے سلام دعا کرتی ہے۔'' وہ لڑکی جو غالبًا اس کی بہن تھی چہک کر یولی گی۔

" إل بال وائ ناك! سنو العم عينا ميري بہن تم سے بات کرنا جا ہتی ہے میں نے مہیں کہا تھا نال کہ میں نے تمہارا بتایا ہے گھر میں ..... سو آج تم سب سے بات کرلویس ماما اور بھانی کو بھی بلاتا ہول۔

· · نہیں نہیں سنوعتیق ..... میں فی الحال عینا سے بات کر لیتی ہویں آپ کی باتی قیملی سے بعد میں .....''وہ مِل بھر کو کھیرااتھی۔ م " "او کے بار منظور ہے۔ " وہ فراخ دلی ہے

من اماے بات اسکائی پر کرلینا۔ 'اگلی بات پراسے نروس چھوڑ کرمو ہائل عینا کوتھا دیا۔ وہ عینا ہے بات کرنے لگی مختاط ہو کر ..... مگر عینا بردی ہس کھیاڑ کی تھی انغم کو بہت اچھی لگی وہ جلد ہی اس سے فرینک ہوگئی۔ اس دن وہ کئی گھنٹے موبائل پر مصروف رہی تھی۔

جب سورج ایتی نارنجی کرنیں زبین پر بکھیرتا مارگلہ کی پہاڑیوں کی آغوش میں اترنے کوا تاولا ہور ہاتھا تب اس نے عثیق سے اللہ حافظ کیہ کر فون کان ہے ہٹایا تھا۔

وہ چند گھنٹوں میں کی گئی باتیں الغم کے لیے انمول تھیں وہ بردی دری تک نیلگوں آسان کی وسعتول میں سیر کرتی رہی۔

عتیق کا ہاتھ تھاہے، ایک سہانے مستقبل کی جانب روال دوال وخواب بنتی آ تکھیں پلکوں پر

ألفك كالداليا بالمالية موت خوائواها بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دراز قد وقامت' بھرا مجرا جیم ٔ گندی رنگت ٔ کھڑی مغرور ناک ٔ شہد سیا میں کا رنگ آئھوں سے پھللی ذہانت ' گرے جیز اور كرے شرف ميں ملبوس چرے يرمعمول سے ہث كرمحبت كي انوكهي چھوٹتي تاباني اسے اس وقت دنيا مجرمیں سب سے منفر دبنار ہی تھی۔ ''العم میں کھی وہے کے لیےانگلینڈ جاؤں

گا۔'' عثیق کی بات پر اٹھم کے ول کی جھومتی كائنات ساكت بموكلي

· ' کیوں؟'' بروی در بعد اس کا سوال آیا

" واب ك سلط ميل يار" " جانا ضروری ہے؟"

''جاؤں گانبیں تو العم کولا ؤیں گا کیسے؟'' ' بمجھے پردیکی ہمسفر کی جاہ بھی نہیں رہی۔'' العم نے کھڑی ہیں کھڑے ہوئے ہوئے ذہن رسا سے اپنے تین اے رمز میں منع کرنا جایا تھا۔ لالہ موی میں ابھی سوچ غروب نہ ہوا تھا مگر جانے كيول اس كا دل ۋويخ رگاب

محبت کی پہلی ہی سیرھی پراس کے شفاف دل میں موجود آب بُو کے آب استادہ میں جدائی کا پھر بھی پڑنے والا تھا وہ بھی تب جب اس نے محبت کورگ و بے میں اتر تامحسوس کیا تھا اور چیتم زدن بيموكي جدائي بھي آگئے۔ بيدواقعي زيادتي تھي عثیق کی بری شائل دوشیزہ کے ساتھ ..... وہ تڑپ

یئی۔ دو جنہیں جاہ نہیں گر میں جنہیں دنیا کی تمام راحت دینا جاہتا ہوں۔"اس نے غالباً کافی کا پ ليا تھاالعم خاموشِ رہي۔ " كون ہے بھائى؟" اس كمھے كى آواز

جگنوبٹھائے۔ جگنوبٹھائے۔

· \$.....\$

تیری آ تھوں کے دریا کا اتر نا بھی ضروری تھا محبت بھی ضروری تھی جھڑنا بھی ضروری تھا کہ ہم دونوں طواف آ رزو کرتے مروری تھا کہ ہم دونوں طواف آ رزو کرتے مروری تھا کہ ہم دونوں کا بھرنا بھی ضروری تھا کہ بیسی آ نبو تھے کہ دودھیا گالوں بیسیتے چلے گئے ۔ تی اپنی سریلی آ واز میں راحت پر بہتے چلے گئے ۔ تی اپنی سریلی آ واز میں راحت فتح علی خان کے گانے کے بول بڑے مئر سے منہ نسوں بیدا کرر ہاتھا۔ یہ گٹار بھی اسی نے سی کو چھلے سال زبروتی اس کی برتھ ڈے پرخرید کر بھیجا تھا۔ مال زبروتی اس کی برتھ ڈے پرخرید کر بھیجا تھا۔ دیے گٹار کو بیس بلکہ اس کے دل کے گھاؤ کو چھیڑ دیا ہوا ماوک کو چھیڑ دیا ہوا ماوک کو چھیڑ دیا ہی انہا م اُس کے دل کے گھاؤ کو چھیڑ دیا ہی انہا م اُس کے دل کے گھاؤ کو چھیڑ دیا ہی اُس کے دل کے گھاؤ کو چھیڑ دیا تھا۔ دیا تھا۔ دیا گئار کو بیس بلکہ اس کے دل کے گھاؤ کو چھیڑ دیا تھا۔

'''تم میرے لیے ابن الوقت کیوں ثابت ہوئے مجھےرگ جاں مجھتے ناتم ؟ کی بارمتواتر یہی گاناس کرخودکواذیت ویے سے تھک ہارکروہ تیرہ وتار آساں کے دور کہیں سینے پر مدھم تاروں کے وسط میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے شکوہ کرگئی۔

ابھی چند آگھے آئی سرکے ستھے کہ سن کی ریکارڈ نگ موصول ہو گی۔وہ اس لیحے کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہ تھی مگر سنی کو اگنور نہیں کرسکتی تھی اس لیے وہ ریکارڈ نگ سننے لگی جانتی تھی سنی اُسے پُر ملال کیفیت سے نکالناجاہ رہا تھا۔

پر ملان پیپیت سے رہ ما ہو ہو ہا۔
''آ پی غور سے سیں .....ایک بارمبر ہے جیسے
ہونہار اسٹوڈ نٹ کو .....' دنیا گول ہے کے عنوان
پر چند لائنز تحریر کرنی تھیں ۔ تو بتا ہے کہ اس نے کیا
لکھا؟ اس نے لکھا چھٹی ٹائم چھٹی کی بیل بجی گھنگ
دیکھی تو وہ گول تھی۔ گھر جانے کے لیے موٹر
سائنگل پر بیٹھ کر نیچے دیکھا تو بائیک کے ویل گول

سے گھر آیا والدہ نے کھانا دیا دیکھا تو روئی بھی گول تھی ۔ رات چودہویں کی شب تھی چاند دیکھا تو وہ بھی گول تھا دریں اثناء گھر کی حصت پر نظر پڑی تو وہاں پانی کی ٹینکی بھی گول تھی تو اس سے صاف پتا چاتا ہے کہ دنیا گول ہے۔' وہ پل بھرکو رکا

'' پھرمعلوم ہے استاد نے کیا کہا؟'' انہوں نے کہا بیٹاغورے دیکھونیچ دیے گئے تمبر بھی گول ہیں۔ ہاہا ہے۔'' اور میرے خیال میں اس سے بیہ ثابت ہوا کہ دنیا میں ہمارے علاوہ بھی بہت سے پاگل ہیں۔'' اپنی بات مکمل کرکے اس نے معصوم ساقہ قہد لگایا تو وہ کھل کھلا کرہنس پڑی تھی۔روتے روتے ہنس پڑی تھی سنی اسے ہمیشہ دکھوں سے دکھال لیتا تھا جا ہے جوکے سنا کر تھی۔

اب کے وہ کال ملا کرسی سے باتیں کررہی تھی قدر ہے گھبرائے وشر مائے ٹی کی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔

''تم بہت سویٹ ہوسیٰ، میرا دل جا ہتا ہے تم میرے پاس ہوتے یا میں آ جاتی مگرتم بہت دور ہو پھر بھی پاس ہو۔''

جیک وقت وہ اپنی بات کو دو تین مرتبہ تو ژ مروژگئی می قدرے ہلکاسا ہسا۔ ا

'' میرے لیے دعا کیا کروسیٰ ..... وہ بہت مان سے کہدر ہی تھی تن ہنوزمشکرار ہاتھا۔ ''میری دعاہے آپی کیاللد آپ کو جہاں بھی

یرن دع جا پی جا مدا ہے ہیں ہا ہے اور ہوں رکھے جس کے ساتھ بھی رکھے ، بھیشدا بی رحمتوں کے پھول کے سائے تلے اپنی بے شار رحمتوں کے پھول برسا تارہے آمین ۔''سنی نے معصوم کی دعادی۔ ''او کے سنی ڈنر کے بعد بات ہوگ۔'' سنجیدگ ہے کہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ انجانے میں سنی اسے پھراُداس کرگیا۔ اس نے انجانے میں سنی اسے پھراُداس کرگیا۔ اس نے

بند کرور''اب وہ ہمہ پر چڑھ دوڑی۔ بسمہ نے گویااس کا تھم بسروچھ رکھ کرایک طرف صوفہ پر بیٹھ گئی۔ناک بھلاکر.....

الغم نے تیز نگاہوں سے چھوٹی بہن کو دیکھا پھرخود بھی بے چارگی سے بیڈ کے کنارے مک گئے۔ بات دراصل بیتھی کہ الغم بسمہ اور ای ابو کے ہمراہ (بھائی صرف ایک تھا جن کا انگلینڈ میں اپنابرنس تھاوہ و ہیں شفٹ سے ) اپنے خالہ ذادعم کی شادی میں گئی تو وہاں خالہ کی جانے والیوں کی نظر الغم پر بڑگئی۔خالہ سے تھوڑی پوچھ پچھ کر کے دہ الغم پر الیمی فدا ہوئیں کہ شادی سے سیدھا انہی وہ الغم پر الیمی فدا ہوئیں کہ شادی سے سیدھا انہی ان سے قبل ڈرائیور کے ہمراہ گھر آ گئیں تھیں اور اب خوب پچھتارہی تھیں کہ وہ دونوں خوا تین اس وقت اُن کے ڈرائنگ روم میں بوی تمکنت سے مراجمان تھیں۔

''بسمہ خدا کے لیے جاؤ اُن کوکولڈڈ رنگ سرو کروادر چلنا کرواس سے قبل کہا می ابو آ جا تیں وہ یہاں سے جاچکی ہوں۔ میں کیا کہوں وہ آپ گوطلب کر .....''

'' میں بندہ ہے دام ہوں اُن کی جوطلب فر ما رہی ہیں جاؤ اُن کو کہو کہ میں نہیں ملنا جا ہتی جاؤ۔ اب کی باراُس نے قدرے درشتی سے علم صادر کیا تو بسمہ بے جاری انگلیاں چنتی کمراعبور کرگئی تو انعم بے چینی سے کمرے میں چکر کا شنے گئی۔

اگلے پندرہ منٹ میں خدا خدا کرکے وہ خواتین کسی طرح رخصت ہو چکیں تو بسمہ ہانچتی ہوئی روم میں داخل ہوئی۔

'' اُف خدارا۔۔۔۔۔انعم کیے ڈھیٹ لوگ ہیں بھی تمہارے سسرال والے۔۔۔۔۔ توبہ۔۔۔۔''بسمہ کے منہ سے لاشعوری طور پریہ جملہ کیا لکلاانعم کے تو بجھےتم دعادیتے ہونہ؟ کہ ..... خدائمہیں ہمیشہ خوش رکھے جہاں بھی رکھے جس کے ساتھ رکھے ....! پرنہ جانے کیوں ..... اس آخری جملے پر مجھے بددعا کا گمان ہوتا ہے

تيزى سے ایک تے ٹائپ کیا

سپاٹ سے انداز میں اس نے چار سو نظریں
دوڑا کیں جہاں دسمبر کی طویل وحشت بجری
راتوں کی افسر دہ ویژمردہ تاریکی اسے اپنے اندر
انرتی محسوں ہوئی۔وہ کیے بھول سکی تھی اس سنگ
دل دسمبر کے مہینے کوجس نے کیا کیا نہیں چھین کر
اسے بے دست و پا بنادیا تھا۔ سردیوں کی شامیں
اور بالحضوص دسمبر کی اُداس کمی راتیں اُسے اُن
دیکھی وحشت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ تیزی نے
دیکھی وحشت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ تیزی نے
دیکھی وحشت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ تیزی نے

☆.....☆.....☆

''اُف کیا مصیبت ہے یار بیہ خواتین یہاں تک کینی چلی آئیں؟''اہم کے بےزار لیجے میں کمی بات پر بسمہ کے ہونٹوں پر بھر پور ہٹی آپائی جبکہاس پر بے پناہ جھنجلا ہے سپوارتھی۔

'' بمجھے کیوں سنا رہی ہو، تمہیں ہی اپنے قلو پطرہ جیسے حسن کی نمائش بڑی بھاتی ہے اب بھگتو۔'' بسمہ کا انداز بے اعتنائی لیے ہوئے تھا انعم نے گھور کر اسے دیکھا تو وہ خوامخواہ بغلیں جھانگنے گئی۔

''شرم تو چھ کھا گی ہے تم نے کہ بڑی بہن کی مدد ہی کرلوں اگر پیجی نہیں ہوسکتا چلوتو طنز بازی



جن میں وہ خواب کے جگنور قصال کرتے و کھتا تھا۔ ''ریلیکس افع ..... کچھ غلط نہیں ہوگا۔ میں ہوں نا یہ تہارے والدین یقیناً بہت اچھے ہیں وہ تہاری پیند کی قدر کریں گے تہہیں بس تھوڑی ہمت وکھانی ہوگی بس ....اب بیر آنسو پونچھ لوچ میں بڑی اذبیت دیتے ہیں یار .....'اس کی تسلی آمیز ہاتوں پر افعم کی آئیسیں خشک ہوئیں مگر وہ مسکرانسکی

'' سنو میرا ویزا آگیا ہے ماما جاہ رہی تھیں تہماری انگلی میں اپنے نام کی انگوشی ڈال دول مگر میں تب سوالی بن کر آؤں گا جب تمہارہ والدین کے انکار کی کوئی گنجائش نہ بچ ۔۔۔۔۔ کوئی جواز نہ ہو محکمرانے کا ہمجھ رہی ہو؟''کرزتی میکول کے ساتھ انعم نے سر ہلایا عتیق اس کی معصوم ادا پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔

مرائے بنانہ رہ ساہ۔
'' پتانہ ہیں تمہارے جانے کے بعد تقدیر کیسا
پاٹا کھائے؟'' وہ اپنے بدترین خدشات کوزبان نہ
وے سکی اور یہی ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ ۔۔۔۔۔
زندگی بلاشک وشبہ شطرنج کی بازی جیسی ہے۔
متیق صائم اپنے والدین کا لاڈلا تھا چونکہ
باتی بہن بھائیوں ہے جیموٹا تھا۔ والدکی رحلت
ہوئی اس وقت جب بڑے دونوں بھائی گھر بار
کے ہو بچکے تھے اور بردی بہن بھی ۔رہ گئے تیں اور
عینا جو دونوں حال ہی میں تعلیم مکمل کر بچکے ہتھے۔

عموماً فیں بک پر پُرخلوص دوست مکناا تناممکن نہیں گرشاید تقدیر کو ہی ان دونوں کا ملنا منظور کھی اتھا۔ عتیق کے دونوں بھائیوں کی بھی لومیر ج تھی سواس کے اپنے گھرسے کوئی رکاوٹ نہ بنتی گرعتیق ابھی جاب لیس تھاوہ بھائیوں پر بوجھ نہیں ڈالی سکتا تھا اور ابھی عینا کی ذمہ داری بہرحال تھی۔ ماما تن بدن میں آگ لگ گئا۔ ا ''سسرال والے ہوں گے تمہارے خبر دارجو دوبارہ الیمی واہیات منہ سے نکالی تو۔'' انگل اٹھا کر وارن کرتی وہ موبائل سے متیق کو ا'سکائپ' پرآنے کا کہہ کرتن فن کرتی باہر نکل گئی۔ اور ابھی پانچ منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ عتیق کے سامنے بھڑاس نکال رہی تھی۔

'' احپھا یا یا حجھوڑ و .....تنہیں مجھ سے کوئی جدا نہیں کرسکتا آئی سمجھ؟''

من کیا خاک سمجھ آئی۔ بیصرف باتیں ہی اچھی گئی ہیں ایک ماہ بھی نہیں گئے گا دور ہونے میں ۔' وہ تو تقیق کھل کرمسکرایا۔
میں ۔' وہ توخ کر بولی تو عتیق کھل کرمسکرایا۔
'' اچھاتم ہوجاؤ گی دور؟' وہ اس وقت کھلے گئے والی شرے میں ملبوس حد دکش نظر آرہا تھا۔
باز و سے جھلکتے مسلز نمایاں تھے اس کمے شایدا سے خود بھی ادارک نہ ہو کہ وہ مقابل بیٹھی مومی پری شائل کے ہوش اڑار ہاتھا۔
شائل کے ہوش اڑار ہاتھا۔

'' مرکر بھی نہیں '''''' کھوئے ہوئے لہج میں اُس کی بات پروہ جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ '' پیمرنے والی ہاتیں درمیان میں کہاں سے اب تب '''

مرجاؤل گی عتی آپ کے بات اسمیں آپ کے بات اسکے بات میں مرجاؤل گی عتی آپ کے بات ہیں اپنے اس کے بان کوجی تھیں نہیں بہنچاؤں گی جرکے بھی خود سے بھی غصہ آتا ہے کہ میں والدین سے خیانت کررہی ہوں ہاں اگر وہ میری شادی کہیں اور کرنا چا ہیں تو میں اذکار نہیں کر پاؤں گی ۔ میں بہت ہز دل ہوں۔'' اس کی سنہری کا گئے جیسی آسموں میں آسو تیر کرسا منے کا منظر دھندلا گئے جہاں میں آسو تیر کرسا منے کا منظر دھندلا گئے جہاں میں آسو تی ہے بناہ آسو چننے کے لیے مجل رہا تھا۔ اسے بے بناہ آسو و کھنا



اجازت یا کہیں بس اطلاع دیق انٹم کوبھی لے کر باہرآ گئی۔ یول تین خوا تین اور ایک مرد کا یہ قافلہ مہلتے سورج کے بعدر وانہ ہوا۔

بظاہرسب اچھا جار ہاتھا گاڑی میں سکون کی لہریں تھیں۔ انعم کی سوچیں عتیق میں انکی تھیں جو نجانے ان کی تھیں انکی تھیں جو نجانے اسے کیا بتانے والا تھا؟ انہی سوچوں کے گرداب میں زندگی بھی اُلجھتی چلی گئی۔ عمر کا دھیان بل بھرروڈ سے بھٹکا وہ رابعہ کو چھیڑ کراسے دھیان بل بھرروڈ سے بھٹکا وہ رابعہ کو چھیڑ کراسے دیکھر ہاتھا۔

" سامنے کچھآ یا تھایا وہ سامنے آگئے تھے سنجلتے سنجلتے بھی دریہ ہوگئی۔اگلے مل گاڑی زلزلوں کی زدمیں تھی۔

زندگی کی شاہراہ پر زندگی کی گاڑی خطرناک موڑیر آ کھڑی ہوئی تھی۔ ونڈ اسکرین چھناکے سے ٹوٹ کر کر چیاں اِس کے پری پیکر جم کو چرتے ہوئے اپنا کام کر گئی تھیں۔ عمر کے گاڑی کو بریک لگانے کی جدوجہد میں وہ جھکے سے ڈور سے مکرائی اور دوسرے کے دوسرے جھلکے سے آ ندھی طوفان کی طرح گاڑی کے دروازے ہے نکل کر فٹبال کی ہے کی صورت گھومتی ہوئی سڑک یہ جا گری تھی۔ آئٹھول میں خون آلودہ منظر جگر خراش تھا بل بھر میں جیسے پوراشہرایڈتا ہوا نظر آیا۔ د نیا و مافیها سے غافل ہونے سے قبل جومنظراُس كى آتھوں میں تھااس میں عتیق ہاتھ ہلا كرمسكرا تا ہوااے 'بائے' کہدر ہاتھااس نے کا نیتا ہاتھ اٹھایا جیے اُسے روکنا حاہتی ہوای بل کوئی زور آور و وزنی چیز کے نیچے وہ آئی اور بل کے اختیام پر ذ بن میں سورج ڈوب کر آئھوں میں اندھیر اكركيا-

☆.....☆ دوسری طرف عتیق کی بے چینی و بے تابیاں (فاطمہ نیکم) تو اب کچھ نہ کرسکتی تھیں۔ عیق کو پاکستان میں ایک جاب کا ملنا ناممکن لگا جواس کے خوابوں کو پورا کر سکے لہذا اس نے باہر جانے کو ترجیح دی۔ اس کا دیزا آگیا تھا باقی معاملات بھی کلیئر تھے جونی الحال تواقع کی اُداسی کا خیال کر کے اس سے چھیا گیا۔

21 د ممبرکواس کی فلائٹ تھی۔ اُس نے سوچا وہ اِنعم کو بعد میں بتادے گا ابھی چنددن باقی تھے۔ اِنعم کے بدترین خدشات رنگ لائے۔ تقدیر نے پلٹا کھایا تھا۔ شطرنج کی بازی میں ایسا مہرہ کھیلا گیا جس سے ،محبت کی نازک ڈوری ٹوٹ گئی۔

زندگی میں آبلہ پائی کے سفر کی شروعات ہوگئی۔تعلق یکسرمسمارہوگئے۔اوروہ دونوں قسمت کے اس پھیرسے یکسرانجان ایک دو ہے کو بے وفا گرداننے آبلہ پائی کے اس تنہا سفر میں ایک دوسرے سے نوحہ کنال تھے۔

العم کے سیل پر علیق کے میسی آرہے تھے جو
اسے کوئی اہم بات بتانا جاہ رہاتھا گروہ اس وقت
اسکائپ میں نہیں جاسکتی تھی۔ سو ویٹ کا مسیح
کردیا۔ نجانے کیوں سسکتی بھرتی شام کو کا ئنات
کی ہر چیز ٹھٹک کر دیکھتی انہونی محسوس کررہی تھی۔
دریں اثناء میں آئس کریم کھلانے کا عمر نے
پروگرام سیٹ اپ دیا اور پُر جوش بسمہ ای سے

WWW. Dalksocietyscom

عروج پرتھیں۔ وہ العم کو اپنے نام سے پابند کرنا عابتا تھااہے آخری بل جاتے ہوئے مسکرا تا ہوا د یکینا جا ہتا تھا وہ وہاں بھی العم سے کانیکٹ میں رے گامگروہ اب فیس بک پرتہیں آتی تھی اس کی آئی ڈی ڈی ایکٹویٹ ہو چکی تھی وہ موبائل یا اِسكائپ پر بات كرتے تھے۔وہ دن انظار كرتے گزرگیا انعم کا سیل فون آ ف تھا وہ چکرا کررہ گیا اور پھر اکیس وتمبر بھی آ گیا اس کی روانگی کا ون .....ا سے پیار ہے دوری کا دن .....! بوراون وہ سخت اضطراب کا شکار اے کال کرتا رہا مگر جواب ندارد..... بالآخر وه دل پر منول بوجھ لاوے انگلینڈ کے لیے پرواز کر گیا۔ اور ای دن اکیس دسمبرشام ساڑھے یا کچ بچے وہ فاطمہ اور عینا كو دُ هيرون تسليان دينا تبشكل أ داس ول ا در پُرخم ہ تکھوں کے ساتھ جہاز میں بیٹھا ہمیشہ کے لیے ا بی محبت کی را ہیں علیحدہ کر گیا تھا۔اس بات سے قطعی نا آشنا که انگی منزلیں بس یہی تک تھیں ۔اور کھروفت نے ثابت کردیا کہ وہ غلط تھا۔انعم سے بورے آئھ ماہ تک بات نہ کر سکتے پر مایوں اول ہوا کہ بورا ماہ بستر پر پڑا رہا۔ محبت میں شکست خورده کا کوئی پرسان حال بھی مہیں تھا۔ دریں ا ثناء میں اس کے باس نے اس کی بہت ہیلپ کی میں وہ بہت نیک دل انسان پاکتان سے ہی تھے۔ جهان عتیق جاب کرتا تھا۔اور پھرانگلینڈ میں لمحہ لمحہ یل بل اداسیوں کی زدمیں گزرنے لگا۔ ☆.....☆.....☆

ون رات مہینے سال موسم بدلتے چلے گئے۔ وہ انعم کی زندگی کا بدترین و بھیا تک المیشڈنٹ تھا۔ عمر کی ٹانگ میں فریکچر آیا تھابسمہ اور رابعہ کو بھی شدید چوٹیس آئیس تھیں مگراصل قیامت توانعم برٹو ٹی تھی۔ جس لمحے وہ روڈ پرگری تھی اس لمحے وہ

دوہارہ کار کے پیچے آئی تھی۔ ان چاروں کو ایر جنسی میں قربی اسپتال پہنچایا گیا تھا جہال زخموں سے چورائعم کو بچانے کی تابولو ڈر جدوجہد کے باوجودوہ چیس گھنٹے بعد کو مامیں چلی گئی تھی۔ زندگی واقعی اب سہل نہیں رہی تھی۔ عمر ڈیڑھ ماہ مکمل بیڈریسٹ کے بعد چلنے پھرنے کے قابل تھا اس ایکیڈنٹ سے زیادہ عتیق کی دوری و بے اس ایکیڈنٹ سے زیادہ عتیق کی دوری و بے اعتبائی نے تو ڈ ڈ الاتھا۔ وہ آٹھ ماہ بعد کو ما سے واپس زیست کی طرف لوٹی تھی۔ اس کے علاوہ وہ واپس زیست کی طرف لوٹی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بیرون ملک ممکن تھا مگراب وہ کس کے لیے علاج بیرون ملک ممکن تھا مگراب وہ کس کے لیے علاج بیرون ملک ممکن تھا مگراب وہ کس کے لیے علاج بیرون ملک ممکن تھا مگراب وہ کس کے لیے علاج بیرون ملک ممکن تھا مگراب وہ کس کے لیے علاج بیرون ملک ممکن تھا مگراب وہ کس کے لیے علاج بیرون ملک مکن تھا مگراب وہ کس کے لیے علاج

اس لیے تا کہ پھر ہے اس کی شادی کا سوچا جائے؟ وہ آٹھ ماہ کے عرصے میں سب بھول چکی تھی اس کا موبائل آٹھ ماہ قبل ہی لالہ موسیٰ کی شاہراہ پرکہیں چوری ہوگیا تھا۔عتیق کانمبراہے یاد نہیں تھادہ بالکل ٹوٹ گئ تھی۔

☆.....☆.....☆

کی کا Happy New Year'۔ تی کی طرف سے خوشیوں بجرا سال مبارک اور بیتا سال عموں سیت آپ کی زیست سے گزر ہی گیا نیا

کوہنی آگئی ای خفاہوئئیں۔ ''امی کیا آپ کولگتاہے میری شادی چل سکے گی؟'' اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے امی کو دیکھاوہ حیب رہ گئیں۔

'' الله نبہتر كرنے والا ہے سب ٹھيك ہوگا۔ بسمه كوآتا د بكھ كرامی نمی جھپاتیں وہاں ہے ہث گئیں جبكہ انعم پر اوس بردگی تھی۔ گویا موہوم ہی امید بھی ٹوٹ جانے والی تھی۔ تیتی اب خواب ہی رہنا تھا۔

☆.....☆

'' میری شاوی ہورہی ہے۔'' الغم نے تھی سانس خارج کرتے ہوئے سی کواطلاع دی۔ ''اچھی بات ہے۔''سیٰ کی آ واز میں کھنک تھی۔

""نی .....!" اس فے شاکی انداز میں اسے

\* دومیں نے کہا تھا نا نیاسال آپ کی جھولی میں خوشیاں ڈالنے آیا ہے آپ کے دکھوں کی مدت خوشی ہوئی آپ یے ' وہ پُرسکون تھا انعم نے مشکوک نظروں سے موبائل کی اسکرین کو گھورا۔

'' کچھ چھپا تونہیں رہے ہو؟'' کھوکھلا انداز

دونہیں تو۔''وہ گڑ بردا گیا۔

''او کے ۔۔۔۔۔ تم دکھ لیناسیٰ میری شادی بھی کامیاب نہیں ہوگی میں تو عتیق نامی خص کی امانت ہوں اس سے منسوب ، مجھے نہیں یقین کہ میری شادی چھ ماہ تک بھی چل سکے واپسی تو ہوئی ہی شادی چھ اور سہی ، ایک غم اور سہی ۔'' رنجیدہ سی سیل آف کر چکی تھی جبکہ پہلی بارسیٰ کو ملال نے نہیں گھیراتھا۔ سال نی امنگوں سمیت ہانہیں پھیلائے کھڑاہے آ کیں نی امیدوں کے ساتھا سے ویکم کریں۔'' کسین کی المیدوں کے ساتھا ہے ویکم کریں۔''

دسمبر کا اختیام ہوا جنوری شروع ہوا توسیٰ کی طرف سے یہ پیغام پڑھ کر در دکی ایک لہر پورے وجود میں سائم کو دور ہوئے وجود میں سرایت کرگئی۔ عتیق صائم کو دور ہوئے پورے دوسال بیت گئے تھے نجانے کیوں اے اس وقت کچھٹوٹ کریا دہ گیا۔

سوچا تھا بچھڑیں گے تو مرجائیں گے کمال کا وہم تھا ' ہوا کچھ بھی نہیں حددرجہ فی اس کے چہرے پہھرگئی۔خندہ رُو انعم یکسر بدل چکی تھی وہ کھوئی کھوئی خلاوں کو تکتی رہتی اسے گلہ تھا آپنی تقدیر سے ....۔وہ علاج نہیں کرانا جا ہتی تھی وہ جانتی تھی ایک اپانچ کو کون اپنائے گا گروہ غلطی پرتھی۔

''العم تمہارارشتہ آیا ہے میں چاہتی ہوں تم مل الوایک بارلڑ کے والوں ہے، وہ تمہیں ویکھنا چاہتے ہوں آم مل ایس انہیں معلوم ہے تمہارے بارے میں مگرانہوں نے اعتراض نہیں گیا۔ وہ تمہارا علاج کروالیس گے خود ہی۔'' ای نے دھیے انداز میں بات شروع کی۔

'''ای نہیں کرنی مجھے شادی کتنی بار کہوں آپ کو؟ خدارامعاف رکھیں مجھے۔ بسمہ بھی ہے آپ اسے دیکھیں۔'' درشتی سے کہہ کر اس نے آنسو چھیائے۔

جی '' اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی انعم بہت من مانی کر لی تم نے ،تمہارا بھائی بھی ہے پھر اس کے سر پرسمرابا ندھناہے کہ نہیں؟'' ''تو انہیں دیکھیں نا۔''

''اچھاد کیےلوں گی اسے بھی پہلے تہہیں کیوں نہ دیکھوں۔''امی کی بات اور پھرلہجہ ایساتھا کہ انعم

وہ جاتی سردیوں کے دن تھے سیٹم کے عریاں بدن پر ہلکا ساسنرہ پھوٹنا نظر آتا تھا۔ سرما کا سرد ویران موسم مخصوص المعیاد آیا اوراب گرما کا راستہ چھوڑتا اسے ویکلم کرتا رخت سفر باندھ چکا تھا۔ چوہدری ہاؤس میں وہ ایک عام سی صبح تھی۔ گھر میں اس سے ناشیتے سے فراغت کے بعد چائے انجوائے کی جارہی تھی۔

زادیاری آمد پر گھر کا ماحول خوشگواریت لیے
ہوئے تھا۔ انعم کے ایکسیڈنٹ کے بعدوہ دوسری
ہار گھر کا چکر لگانے آئے تھے۔ کل رات کی
فلائٹ سے وہ گھر پہنچے تھے اور دونوں بہنوں کے
لیے ڈھیروں چیزیں لائے تھے انعم کی مرجھائی
صورت پر بھی بھائی کی آمد پر تھوڑی بہت رونق
ضرور بکھری ہوئی تھی۔ ای ابو مطمئن سے ہوئے
ہوئے

کئی گھنے لیپ ٹاپ گور ہیں ہے پھرائی آ تھوں
سے اسکائپ پر مختلف لفظ ٹائپ کرتی اسکائپ پہ
اپناا کا وُنٹ او بن کرنے کی ناکام کوشش میں خود
کو بے بنی کی انتہا پر پاتی ۔ آٹھ ماہ مردہ حالت
نے اس سے بیسب ذہن سے مٹادیا تھا مگر کاش
انسان کی یادیں بھی اتی آسانی سے ذہن و دل
سے مٹ جاتی جتنی آسانی سے اسکائپ کا پاسورڈ
میں بند ہوگئ باہر سے دیر تک باتوں کی آوازیں
میں بند ہوگئ باہر سے دیر تک باتوں کی آوازیں
میں بند ہوگئ باہر سے دیر تک باتوں کی آوازیں
میں بند ہوگئ ہوت کھوں سے کوسوں دور تھی اگر
ماس وقت میں سے اس کی شادی ہورہی ہوتی تو

اس رات وہ نیندلانے کے لیے ایک کے بعد ایک سلیپنگ پلز بھائتی چلی گی اورا گلی مبیح بتیجہ وہی ہوسکتا تھا۔ اگلی مبیح بلکہ اگلے دن اس کی آئکہ کھلی تو وہ اسپتال کے بستر پرخود کو پڑا دیکھتی رہی اُنجھتی رہی کہ ہوا کیا ؟''

☆.....☆.....☆

''بھائی باہامیں کچ کہہ رہی ہوں کہ میں خورکشی کی کوشش نہیں کی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، پتانہیں یہ کیسے ہوگیا؟'' وہ پشیمان می صفائی دیتی رہی۔

سمہ اور زاویار اسے نرمی سے لیے ہوئے کرے میں آئے اور بستر پرلٹاتے ہوئے بسمہ باہر چلی گی جبکہ زاویار وہیں بیٹھ گیا۔ ''جوبھی ہوا تمہارا ایسا ارادہ نہیں تھا گرمیری گڑیا تمہیں نیند کی گولیاں لینے کی کیا ضرورت پڑگئی۔'' لہج میں نرمی و شجیدگی تھی۔ '' پیانہیں بھائی گر پرامس پھرنہیں لوں گی۔'' خفت زوہ لہج میں وہ جھٹ سے وعدہ کرگئی زاویار نے موبائل سائیڈ پر رکھ کر اس کے ہاتھ تھا م بی اسب بیچے۔ '' آپ بھی تو نہی چاہتے ہتھے۔'' اُن کی آ تکھوں میں اُ بجھن دیکھ کروہ بولی تھی۔ زاویار پچھسوچ کرزیر لبمسکرا تار ہا۔انعم کی ناں ناں اور اب آئی بے چینی ..... وہ جانے کیا سوچتار ہا۔

☆.....☆.....☆ تقتریر بدلی بھی اس کی ساتھ میں شکوہ شکایات بھی مٹ گئے۔ گھر والے بہت خوش تھاس کے نصلے سے ..... مگر وہ بہت بے چین تھی۔ ایسے مقصد کو یانے کے لیے جس کی وجہ سے وہ وہاں گئی تھی اوراب وہ زاویار کے فلیٹ کے چھوٹے سے مگراسٹائکش ٹی وی لاؤ کج میں بیٹھی ہے تالی ہے پہلو بدل رہی تھی۔اگر وہ یہاں ہے نامرادلوتی تو پر بھی زمین پر کھڑی نہیں ہوسکے گی نہ ہی ہمت كريائے كى يہاں آنے سے بل تى نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مفت کی وعائیں بھی دیے ڈالیں۔اہے ہنمی آگئی تھی۔سیٰ کے سالاندا مكزام سرير تقے ملكة تقريباً ابيارٹ ہونا ہی عاہتے تھے تن بہت مصروف تھا پھر بھی دن میں تین مرتبہ اُس کی خیریت ضرور یو چھتا تھا جاہے فیکسٹ کر کے ہی۔

الغم نے نظریں اُٹھا کر گلاس وال کے پار دیکھا اور پھر ..... ہوا کے ساتھ ساتھ اُس کی سانسیں بھی رُک گئیں۔وہ سامنے والے کوحسرت سے دیکھتی رہی، اردگرد کے ہر شے ساکت ہوکر سائیں سائیں کرنے لگی ایسے میں چھائے سکوت سروہ اپنے دل کی دھڑ کنوں کا شور بخو بی س سکتی شمی۔وہ چلانا چاہتی تھی مگرزیان گنگ تھی لب ہل رہے تھے زبان ساتھ نہ ویتی تھی۔جسم وہاتھ ایسے

ا درگرگرگ اورای بارتم میرے ساتھ چل رہی ہوا بی ٹانگوں کے علاج کے لیے یونو ای ابو بہت تنہا گئے ہیں مجھے، میں وہاں اور وہ یہاں تنہا دو جوان بیٹیوں کے ساتھ ..... مجھے جانے پہلے عقل کیول نہیں آئی خیر ہم آخری بار جارہے ہیں میں ایٹا برنس پاکستان منقل کرنے کا سوچ رہا ہوں تم میرے ساتھ چلو پھرا کھے واپس آ جا ئیں گے میادا میری نیت نہ بدل جائے۔

سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے اُن کی حس ظرافت پھڑی انعم ہلکا سامسکرائی دفعتا اُن کی سائیڈ سے رکھے موبائل کی تھنی بجی۔ خاموش ماحول میں ارتعاش پیدا ہوا۔ انعم نے موبائل پرنظر ڈائی جہاں اسکرین پرنام بھی نمودارتھا۔ بھائی نے موبائل کان سے لگایا اور کھڑے ہوکر مہلتے بات کرنے گئے ایک نظر انعم پر ڈائی وہ ای طرح ساکت بیٹھی تھی چند محول بعد وہ ان سے کہدرہ ساکت بیٹھی تھی چند محول بعد وہ ان سے کہدرہ ساکت بیٹھی تھی چند محول بعد وہ ان سے کہدرہ انکار کردیا ہے۔ انہوں نے بغور اس کا چرہ ویکھا وہ سیاٹ نہیں تھا دھوال دھوال ہور ہا تھا۔ رنگت فت تھی۔

''سوری میرے بنیجر کی کال تھی۔ ہاں تو ہم کیا بات کررہے تھے؟'' انہوں نے اطلاع دے کر بات وہیں سے جوڑنی جاہی۔ '' تین ایک گی میں نہ شدہ ک

'' ''تم کیا کہو گی ، میں نے بید رشتہ رو کرکے ٹھیک کیا ناں؟ وہ لڑکا میری بہن کے قابل نہیں تھا۔

'' بھائی میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔'' اس کی آواز میں لرزش تھی۔ خشک آگھوں میں اشکول کاغبار المرآیا۔ ''کیا؟'' وہ جیران ہوئے اچا تک اس کایا



ہل رہے تھے گویاہ ہوئشہ کی مریضہ ہو۔ اس دن ..... ہاں انعم کے کمرے میں جب زاویار بھائی کا موہائل بجا تھا اس کی نظر بھٹک کر موہائل تک گئی تھی اور تب ہی ہاں تب ہی تو وہ جاربیٹھی رہ گئی تھی وہ کیسے بھول سکتی تھی اس نام کو جواسکرین پر جگمگار ہاتھا۔

ی پیمائی ہے۔ اور پھراس آ واز کو جو بالکل مدھم تی اسکرین سے نکل رہی تھی گراس کا تو روم روم ساعت بن چکا تھا جب ہی وہ اڑی رنگت اور پیاسی نظروں سے پھرائی بیٹھی رہی اور پھراس کے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی۔

'' اور وہ ..... ہاں ہاں اس کا عتیق اس کا صائم' دہ بکھرے بالوں والاای کی جانب بڑھر ہا تھا۔ العم دیکھرے بالوں والاای کی جانب بڑھر ہا تھا۔ العم دیکھر ہی تھی اسے ہے بہی سے وہ بھاگ کر اس کے باس جانا چاہ رہی تھی مگر ٹانگیں اجازت نہ دیتی تھیں وہ سکینڈ گننے لگی۔ عتیق ویسا ہی تھا انگلینڈ کی ہواا ہے خوب راس آئی تھی وہ تکھرا تھا۔ تکھراد کھائی وے رہا تھا۔

انعم رعشہ کی مریضہ بی لرزتے ہاتھوں سے
وہیل چیئر تھیئی خود کو وہاں تک لائی تھی اور وہ جو
نظریں جھکائے آتھوں پر خوبصورت گلاسز
لگائے اندر بڑھ رہاتھا نگاہیں اٹھیں تو ..... وہ تھٹکا
ہاتھ تیزی ہے چشمے تک گئے اور پاؤں یا بجولاں
ہوگئے۔ان دیکھی زنجیروں نے پاؤں کو جگڑ لیا تھا
وہ شاکڑ تھا انعم کود کھے کر ..... یااس حالت میں دکھ
رہی تھی وہ جھٹکے سے طلسم سے باہر آیا اور چشم زدن
میں اسے گرنے سے بچانے کی آرزو میں وہ اسے
میں اسے گرنے سے بچانے کی آرزو میں وہ اسے
بانہوں میں بھر چکا تھا۔ ناویدہ ریگ رواں نے
دونوں کی آتھوں میں مرچیاں بھردی تھیں۔
وہ پہلی بارل رہے تھے ایک دوسرے کو محسوں
وہ پہلی بارل رہے تھے ایک دوسرے کو محسوں

کررہے ہے آیک دوسرے کے اسے قریب تھے
کہ دونوں کی ہر حاص بیدار ہو چکی تھی۔ العم ابن
کے مضوط مردانہ حصار میں قص بحل کی مانند
پھڑک رہی تھی۔ وہ نری سے اسے سمیٹ رہا تھا،
بلکہ بلکے ہاتھ سے مبادا وہ بھر نہ جائے۔ وو
سالوں کی دوری آ تھوں میں اشک کے ساگر کا
سہارالیتی ایک دوسرے پریہ حقیقت آ شکار کررہی
تھی کہوہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟
کتنے ہی لمحے یونہی بیت گئے، ساکت
کا نئات روتے ہوئے بس رہی تھی۔
کا نئات روتے ہوئے بس رہی تھی۔

الغم کی پھکیاں ہندھ پھکی تھیں۔عتیق نے نرمی سے اسے واپس وہیل چیئر پر بٹھایا تو اس کی اپنی بلیک شرٹ سینے سے بھیگ پچکی تھی جبکہ الغم کی سرمنگ آئی تھوں پر سوجن درآئی تھی۔شہد رنگ آ تھوں میں کرے اترا۔

'' نتم کیسی ہوائعم؟'' وہ فرش پر بیٹھا اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پُرسان حال تھا الغم پھر رونے لگی۔

''آپ عتیق ہیں نال؟ مجھے یقین دلائیں کہ آپ میر نے عتیق ہیں اور میں کوئی خواب نہیں د کھے رہی۔اگریہ خواب ہے تو میں اس خواب کا امر ہو جانا جا ہوں گی۔ میں پھرنہیں کھوشکتی آپ کو ہرگز نہیں۔'' اس کا سوال نظر انداز کیے وہ بے یقین تھی۔۔

" در تہیں الغم اب خوابوں کے ساگر مین ڈوب کر منزل تلاشنے میں ہلکان نہیں ہونا اب حقیقت کی دنیا میں جینا ہے جہاں جھٹکا لگنے سے حسین منظر غائب ہونے کا خدشہ نہیں ہوگا 'اس دنیا میں نہیں بلکہ ہماری دنیا میں جو بے حد حسین ہے دھنک کے ست رنگوں سے تشہید! '' دہ سحر آ میز لہج میں بولتا تکنگی باند ھے بے حد ڈارجس میں خوبصورت بلبلیں بھی شامل ہوتیں اپنی سریلی آ دازوں میں گیت سناتیں رقص کرنے لگتیں۔ متیق اورانعم کیا ہے چارسوگلاب کھل اٹھے تین ماہ بعد متیق اور زاویار کا ہلکا ساسہارا لے کر زمین پر قدم جما کر چلتی انعم بسمہ اور ای ابو کی آئی تھی۔ جس لان میں آئی تھی۔ جس لان میں پودول کے درمیان وہ اُداس بیٹھی تھی وہ پودے اور اس پر جڑے بھول انعم کو با کی طرف سے اور اس پر جڑے بھول انعم کو با کی طرف سے آمرا دیے متیق کو و کیے کر بڑی معنی خیزیت سے آمرا دیے متیق کو و کیے کہ بڑی معنی خیزیت سے آئی اینے پیار کو۔ اور سمہ کو و کیے و کو داد دے رہی تھی کہ و کیے درمیوا کی اور بسمہ کو رہزی تھی کہ رہزی تھی اور بسمہ کو رہزی تھی اور بسمہ کو رہزی تھی کہ رہزی تھی اور بسمہ کو رہزی تھی کہ دیکھو میں کیسے جیت آئی اپنے پیار کو۔ اور سردا کی رہزی تاس بسمہ برکا ہی تو رہ گئی ، انگشت پدندا ال

علیق کی فیملی لالہ مولی لو نہیں مگر لالہ مولی کے قریب ہی ایک پوش علاقے میں شفٹ ہوگئی تھی۔ وہ پہلی بارانعم کو ملنے آئے تھے۔ عینا اور ہمہ تو فوش سے تلی بنی اڑی اڑی جارہی تھیں۔ اسمہ تو خوش سے تلی بنی اڑی اڑی جارہی تھیں۔ اس ابوکوزا دیار بھائی نے جانے کیا شمجھایا وہ بھی خوش خوش نظر آئے باہر دیکھ رہے تھے جہاں عینا اور عین بسمہ کے ساتھ ل کرانعم کوڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دیں منٹ کی واک کر دارہے تھے۔ وہ اب چل سکتی تھی مگر بسمہ اس کے گرنے کے ڈر سے اس کے گرنے کے ڈر

اور ایکے پندرہ دنوں میں چوہدری ہاؤس مختلف تنھی منی لائٹوں سے جگمگار ہاتھا جہاں عینا اور انعم دلہن بنیں شرکمیں مسکرا ہٹ لبوں پر بکھیرتی عروی لباس میں سب کے دلوں کے در سے سے اندراتر رہی تھیں۔

عینا کی رخصتی پہلے ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی بارات انعم کو بیاہنے چلی آئی رخصتی ہے قبل ر پھیں ہے اس کا برسوں کا بے آب ورنگ چرہ تک رہاتھا کہ اسٹ کے اسٹ '' ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟'' وہ خاکف ہوئی۔ دو ک

°° و کیرر با ہوں کہ تصویر میں نظر آئی تمہاری چھوٹی ناک کیا واقعی اتنی چھوٹی اور نازک ہے۔'' " ہیں .....!" عتیق کے بے تکے جواب پر انعم كاباته حيراني سے ناك كوچھو گيا توعتيق كا قبقهہ فضاً میں جلتے مگ ہجا گیا تھا۔ جبکہ اِن دونوں ہے چند قدم دور کن کی در بچہ سے جھانگتی دوآ تھے ایسے اس فیصلے پرمطمئن خود پراطمینان برسارہی هیں ۔اوروہ ول ہی ول میں خدا کاشکراوا کرر ہا تھا کہ اُس روز اپنی کمپنی کے ورکر کا سرسری سا موبائل چک کرتے ہوئے جواس پرآشکار ہوا تھا اس نے اس کے اندر سے روایتی غیرت مند بھا گی بننے کی بجائے ٹھیک وقت پر عقلمندی کا ثبوت ویت ہوئے ورست قبصلہ لے کر اپنی معصوم وکھی بہن کے قدموں میں خوشیاں ڈھیر کردیں تھیں۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ عتیق کے بارے میں وہ سب جانتے تھے۔ اس مختفر عرصے میں وہ جس طرح اپنے قدموں پر کھڑا ہوا وہ قابل سٹائش تھاا درعتیق کی محبت سے وہ واقف تھے۔سب پچھا نہی کے سامنے ہی تو ہوا تھا۔ وہ اپنی بہن کو بہت خوش قسمت تصور کررہا تھا۔ اور کسی نے سے جی ہی کہا ہے ا پنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی کا سوچو کیونکہ جوآپ دوسروں کو دو گے وہ پلٹ کرآپ کے یاس ضرور آئے گا اور یقیناً اس کے بدلے ان کی زندگى مين نيك سيرت عينا آئي تقي \_ ☆....☆....☆

موسم بہارلوٹ آیا تھاجب ہی تو درختوں پر شکونے پھوٹتے واضح دکھائی دے رہے تھے۔



بسمہ العم کے پاس آئی۔ ''بردی خوش ہور ہی ہور حصتی پر رونا تہہیں ہی رائے گا۔'' العم نے اس کی حسِ ظرافت کو چینج کیا۔ کیا۔

" اورتم کیوں کھلکھلا رہی ہو؟" دھیمی آ واز میں استفسار کیا۔

" المجھی کیوں ناں خوش ہوں؟ آخر تمہارے جانے کے بعد تمہارے حصے کی شاپنگ و دوسری چرتی میں جو آئی ہیں۔ "اور وہ چیزیں میرے حصے میں جو آئی ہیں۔ "اور وہ دو پریاں اس کی شرارت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ پھر عمر بھائی رابطہ کے ہمراہ مل کر اُن کی تصویریں بنانے گیں۔

سنہری شیروانی زاویاراورسرخ شیروانی میں ملبوں منتق کے پہلوؤں میں چیکے سے دو پریاں بیشا دی گئیں تو صوفے کی پشت پر جھک کر دونوں ہاتھوں کو پٹج کرکے باتی جاروں انگلیاں پھیلا کر لمبی سے زبان نکالے نٹ کھٹ تصویریں کھٹ تھٹے لگارہے تھے۔ اتار تے دونوں میاں ہوی قبیقے لگارہے تھے۔ جبکی پکوں سے بھی انعم بہن کی شرارت جان سکتی جبکی پکوں سے بھی انعم بہن کی شرارت جان سکتی تھی۔۔

☆....☆

محبت میں ووری کے سلکتے موسم کٹتے نہیں گٹتے ایسے میں پُرکیف لمحول کی مدت کافی چھوٹی گئتے گئتی ہے۔ آج دو بیار کرنے والوں کی شب زفاف تھی۔انعم پر بے بقینی کی کیفیت طاری تھی تو یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں تھا۔اس وقت اپنے خوابوں سے کمل میں بیٹھی وہ اپنی تقدیر پر نازاں تھی۔اس کا کرا خوبصورت پھول پتیوں اور موم بتیوں سے سجایا گیا تھا۔ جہازی سائز بیڈ پرخوشبودار گلا لی پتیوں کو دل کی شکل دی گئی تھی جہاں احتیاط سے

پھراتعم نے اسے کہتے ستا۔ ''تم واقعی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو۔''انعم نے ہلسی بمشکل ضبط کی اس کی بات پر۔

''' مجھے گئر ہے خود پر کہ ایک رشک پری نے میراہاتھ تھایا۔''اب کی بار چندا آنسواس کی لپکوں میں اسکے بلکیں اٹھیں تو روشن میں جگنو کی طرح حیکتے شفاف اشک عتیق کومبہوت کر گئے تھے۔ بے اختیاری کے عالم میں اس نے قریب ہوکروہ جگنو لبول ہے چن لیے۔

''اور مجھے اس بات پر کہ اب ہمیں کوئی جدا نہیں کرسکتا آپ کونہیں پتا میں کتنا تری ہوں اس وقت کے لیے جب کوئی دنیا کی طاقت الگ نہ کر سکے ہمیں۔

عتیق کی بے قراری نے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کیا عتیق ہانہوں کے صلقے میں اسے لے چکا متنا

''سب بھول جاؤانعم بس صرف اتنا یاد رکھو ہمیں اب جدانہیں ہونا۔'' اس کے گھمبیر کہجے پر انعم کا دل پہلیاں تو ژکر نگلنے پرآ مادہ تھا۔



یں۔''سنی نے برجتہ جواب دیا تھا کہ کل رات ر دونوں کے سے بسمہ نے اسکائب پر دونوں کی بات کرائی تھی جہاں تک سک سے تیار سی شادی پر تونهيس البيته إسكائب پرموجودتھا۔

''اچھاسیٰسنو میں اور عثیق تمہارے گھر ضرور آئیں گے اے تہارے شر۔" ا بنی بات ممل کر کے وہ اب بالوں کو پیشت پر

ڈالے ساڑھی کے بل ہاتھوں سے ٹھیک کرتی ہسی روک رہی تھی کہ جانتی تھی تی حواس باختہ ہو گیا

" ارے میں سید اوہ واقعی آپ نے اراره كرليا.....؟ "سنى واقعى حواس بإخنة ہو گيا العم کی ہنسی چھوٹی تو بیڈیر الٹے لیٹے بنیان میں تکبیہ بانہوں میں دبوہے عتیق نے ید سے آ تکھیں کھولتے ہوئے شرارت سے دیکھا تو وہ سٹ پٹا گئی پھر سرعت سے بالکونی میں جاکر بنتے ہوئے ین کو کال ملانے گئی۔مسکراہٹ لبوں پر لوٹ آئی تھی بھی نا <u>بلننے کے لیے۔</u> دنیا میں جہاں پچھ لوگ ہاری زندگی بر باد

كرنے ميں كوئى كر نبيل چھوڑتے وہيں كھالوگ ماری زندگی کو حسین بنانے کے لیے اپنی جان کی باذی لگادیتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں جہال کسی پر بھروسہ دو بھر ہے وہیں قیس بک جیسی فیک دنیا میں کچھ لوگ ایے بھی ہوتے ہیں جو ہارے مخلص ہوتے ہیں جیسے عتیق، اور ضروری نہیں ہرائعم کواس کاعتیق مل بھی جائے۔اوراس طرح کھے نہ ہوتے ہوئے بھی سی اس کا سب م کھے تھا۔محبتوں کے معاملے میں العم ہمیشہ کا مران رہی تھی۔

公公.....公公

'' اچھا چلیں نوافل بڑھتے ہیں، میں نے منت ما تکی تھی این ملن پر پورے دوسونوافل اوا كرنے كى ، چليس أل كريز صة بيں۔ وہ اٹھنے گئی۔ "ضرورى ہے آج؟" ''بہت ضروری!''اقعم نے زور دیا تھا۔ ''کل پڑھیں؟''عتیق نے شرارت ہے اس کی آئکھوں میں جھا نکا۔ '' ہول.....منظور ہے۔'' مجھی کہی اس کی بات العم نے اسے لوٹائی تو وہ دلکشی ہے مسکرا تاہوا

کھڑک کا بروہ برابر کرتے ہوئے اس نے عا ندكود كله كرآ نكه كاكونا دبايا اورمسكرا تا موايليك آيا بھینی العم کے یاسءِ اور باتی شب عثیق کی ر فاقت میں قطرہ قطرہ بھیکتی رہی۔ ☆.....☆

''واہ اور بوں ہوئی فیس بک سے شروع ہونے والی لواسٹوری کا بیبی اینڈ .....واہ واہ الیمی اسٹوری جود پرنہ شنید'' ایکی صبح خاصی روش تھی بلکہ ہر صبح ایسی ہی

ہونی تھی اب تو .....انغم ناشتے کے لیے جانے لگی تھی تو سن کا متیج آیا تھا۔ اس بل وہ خوش تھی از حد .... تى ير توك كربيار آربا تفاجو بميشدات حوصله دلاتا تفاخر دسال ہوتے ہوئے بھی سندان اس کی زندگی کا اہم حصہ تھا بہت سویٹ ساسنی اس كالجماكى .....انعم في رى پلاكى ديا۔

'' ہاہاہا..... دیکھ لوسی تبہاری آیی جیت گئی۔'' وہ بالوں میں ہاتھ پھیرنے کی۔ " ویسے کل بہت پیارے لگ رہے تھے تم۔" '' أف آيل بات كو هما كيون ري بين يون کہیں نال کہ اپنی تعریف سننے کے موڈ میں





'' اماں .....' وہ تیزی ہے بیک سائیڈ پر رکھتے ہوئے اماں کو پکارتی اُن کی ست بھاگی ۔'' یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟'' وہ اب اماں کا ہاتھ تھامے موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں ہجائے رودینے کوشی اماں کے ماتھے پرشدید چوٹ آئی تھی ایک ہاتھ بھی .....

کے تو کافی سارے میں بھر تھے انہی ہیں ہے آیک میں اربیہ کا بھی تھا جو کہ اس کی ججازاد تھی۔ چند اللہ کے صفاتی نام تھے اور پھر نیچ لکھا تھا کہ اگر خدا کو مانتے ہوا ورمسلمان ہوتو اللہ کے بیرصفاتی نام 12 لوگوں کو فارورڈ کرد 24 گھنٹے میں خوشخبری ملے گی اگر اگنور کیا تو چوہیں گھنٹے میں بری خبر ملے گا۔

یہ پڑھنا تھا کہ اس کا د ماغ گھوم گیا وہ ڈیلیٹ کرتی تو گناہ گارگر دانی جاتی مگروہ فارورڈ کرکے بھی اگلے بندے کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی مگر پھر بھی کر دیا، پھر شدید تھکن کے باعث گہری نیند سوگئی۔

اُس کا دماغ صبح ہی ہے خراب تھا پہلے تو کلاس میں اسائنٹ جمع نہ کروانے پرسرنے انجی خاصی ہے جو نہ کروانے پرسرنے انجی خاصی ہے جو انت کا میں ہوگیا تھا وہ کیسے گھر پہنی اس کی ایک الگ کہائی، گھر آتے آتے اکیڈی کا وقت بھی ہوگیا۔ سوسید ھے اکیڈی چلی گئی وہاں میتھ کی کلاس میں سرے ورد کا گراف قدرے بلند ہوگیا۔ شام کو اکتابی میں اکتائی ، کچھ چڑی ہوئی گھر لوئی تو امال کو ندارد پاکستانی ، کچھ چڑی ہوئی گھر لوئی تو امال کو ندارد پاکستان کی ایک خدارد بہن صاحبہ کی طبیعت خراب ہے سوامال کو بلا بھیجا اور پھرامال بھی ایسی کہ خدمتِ خلق کا شوق لیے اور پھرامال بھی ایسی کہ خدمتِ خلق کا شوق لیے بہن ساجوئی تھی۔ سوچل نگیں۔

تہلے یہ دہلاتب ہوا جب کھانے میں گوبھی سامنے رکھی گئی وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی کہ بھائی سامنے رکھی گئی وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی کہ بھائی کے رحم وکرم پر گھر جب بھی ہوتا تھا یوں ہی گھر کا پکن اور نظام سارا درہم برہم ہوجا تا تھا وہ آ ہسگی ہے لیٹ سرکا کر اٹھ گئی دودھ اُ بالا اور لے کر کمرے میں آ گئی بیگ ہے موبائل نکال کر چیک کمرے میں آ گئی بیگ ہے موبائل نکال کر چیک



(ماں کے سکنے ہے معلوم ہور ہی تھی اور امال کی ہی<sub>ے</sub> حالت و مکیمر اُس کا دل کٹ رہا تھا۔ پیجھ تو قف کے بعدمعلوم ہوا کہ آتے ہوئے ایک گاڑی سے مُكْرُا كَنْيُ تَكُنَّى \_ غَالبًا عَلَقَى كَا رُى واللَّهِ بن كَي تَحَى جو وہ امال کوا سپتال ہے ٹریٹمنٹ دلوا کر گھر بھی حچھوڑ

وہ اکیڈی جانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اینے کمرے میں آگئی کہ اب بالکل بھی وہ اس حالت میں جہیں تھی کہ بچوں پر دماغ صرف کرتی اورسر کا در دمزید بردهانی ایک تو یو نیورشی کی مینشن

یوں تخت پر لیٹے دیکھا تواس کے دل کولسی نے تحق ہے تھی میں جھینجا آج کا دن قدرے پُرسکون تھا بمقابله کل کے مگر بیا فتا دکل ہے بھی شدید تھی۔ '' امال .....'' وہ تیزی سے بیک سائیڈیر رکھتے ہوئے امال کو پکارٹی اُن کی سمت بھا گی۔ '' به کیا ہوا ہے آ ب کو؟'' و ہ اب امال کا ہاتھ تفامے موٹے موٹے آنسوآ تھوں میں سجائے رو دینے کو تھی امال کے ماتھے پرشدید چوٹ آئی تھی أيك ہاتھ بھی شدیدز حمی تفااور یا وُں کی حالت بھی قدرے خراب تھی۔ اندرونی چوٹ لٹنی تھیں وہ



''کون ی خو خبری ملی تہمیں۔'' ''کیا مطلب؟'' اریبہ نے اچا تک فون اٹھانے پریسوال ساتو وہ چوتک گئی۔سدرہ نے پھرے اپناسوال دہرایا تو اریبہ نے کہا کہ'' کوئی نہیں''سدرہ کا یارہ پھر چڑھ گیا۔

'' کیاتم گارنی دینی ہو گہ ان میں سر سے کوئی خوشخری یا بری خبر ملتی ہے لاز ماً؟'' سدرہ نے جبڑوں کو تحق سے تھینچتے ہوئے صبط کی آخری حدود کوچھوا تھا۔

''''اریبے نے پھرنفی میں جواب دیا تو سدرہ کے ضبط کا پیانہ چھلک ہی اٹھا۔

" تو تم ان تتیجو کو فارورڈ کیول کرتی ہو؟
تہارا ایمان اس قدر کیا ہے کہ کوئی تہیں قسمیں
وے کراللہ کے نام آگے بھیجنے کو کے گاتو تم بھیج کر
دوسروں کو بھی پریشان کروگی بات سنواللہ کے
ناموں کو زور و زبردی کسی تک پہنچانے کی
ضرورت نہیں ہے او کے کیونکدا گر خدا چاہ تو اپنا
علم لوگوں کے دلوں میں ، ذہنوں میں اپنے آپ
ذہکوئی اسلام کوفر وغ ملتا ہے نہ کوئی خوشخبری مقدر
بنتی ہے ۔ سو براہ کرم مجھے پھر سے ایمان کے کمزور
بنتی ہے ۔ سو براہ کرم مجھے پھر سے ایمان کے کمزور
مت بھیجنا کیونکہ بیسراسر گناہ ہے ایمان کے کمزور
مت بھیجنا کیونکہ بیسراسر گناہ ہے ایمان کے کمزور
استعال قدرے کم رکھتے ہوئے اسے بختی سے
استعال قدرے کم رکھتے ہوئے اسے بختی سے
وارن کیا تو اربید بول اٹھی۔

روں یا رائد کے نام ہیں اور ان کولوگوں تک پہنچانا گناہ نہیں ہے البتہ تو اب کا کام ہے اور بھی تو فضول میں کرتے ہیں ہم تو پھر اللہ کا نام لے کر اس کی باتوں کو آ گے کیوں نہ پہنچا کیں اور اللہ کے ناموں کے بدلے اگر کسی خوشی کی امید کرتے ہیں تو غلط نہیں کرتے ۔'' اوپر سے امان کی اور پھر اب اکٹری وقطعی آئ کے دن تو اپنے دماغ کی شریانوں کے پھٹنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اس نے کتابوں کے ساتھ موبائل بھی ساتھ رکھا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد سوچا موبائل چیک کرے اور پھر چائے بنانے جائے گی آج اساء کو بھی تو اسائنٹ کے ٹا پک سینڈ کرنے تھے پھر نیٹ سے مواداً ٹھا کر اس نے رات کو اسائنٹ پر کام کرنے کا پلان بناتے ہوئے باتھ روم کا زُرخ کیا۔

'' تین بار محمقیقی کا نام آ تکھیں بند کر کے پڑھیں پھر 9 لوگوں کو فارور ڈیگریں اور رات تک كا انتظار كرين آپ كومحر كي تتم آ كے ضرور بھيجيں خوشخری ضرور ملے گی۔ا تنا پڑھنا تھا کہ سدرہ کے غصے کا گراف حدود پارکر گیا۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ کاش سینڈر ابھی اس وفت اس کے سامنے ہوتا تو وہ اس کا منہ تو ڑ دین کس قدر کچے ایمان کے لوگ ہیں اور پھرکل کیا ہوا تھا 24 گھنے میں اماں کی ٹانگ ہاتھ اور پیشانی پر کس قدر كبرے زخم آئے تھے اس نے فوراً كال كابش پریس کیا مگر بیلنس نا کافی پا کر بھائی کوئینے کیا کہ لوڈ کروادے پھرجائے بتانے پکن میں چکی گئی۔ شام تک وہ ای ادھیڑین میں رہی کہ بیسب تعصابات مجميلاكون رباي كون ب جومسلمانول كوخو تخرى كالالح دے كرأن كے ايمان كو كيا كرر بإ ہے۔ يقيناً بياسلام دشمنوں كى ہى سازشيں ہیں۔ گر ہماری بے وقوف نوجوان نسل کن کن تعصابات میں گھر کراپنے ایمان کو کمزور کررہی ہے اوپر سے دوسروں کو تکلیف دے کر دہرا گناہ مزيد كمارے إلى-☆.....☆

(1600:000)

تشہیر کردائی جائے ہا سے والے کی ہزادوں مجبوریاں ہوسکی ہیں۔ ہوسکیا ہے فی الوقت اس کے پاس بیلنس نہ ہواور بعد میں بھول جائے تو مطلب اس کے لیے بری خبر لازی مختص ہوگئی اور کل ای کا ایکسیڈنٹ ہوگیا جبکہ میں نے بھی فارورڈ کیا ویسے میں کرتی نہیں پھر بھی کل کیا تو بھے کیا ملا؟ سو یہ سب صرف فضول مفروضات محصے کیا ملا؟ سو یہ سب صرف فضول مفروضات و تعصابات ہیں جو اسلام دشمن پھیلا رہے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جا ہے کہ ایس مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں جا ہے کہ ایس باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وین کی راہوں پر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وین کی راہوں پر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وین کی راہوں پر باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وین کی راہوں پر ہاراایمان نہ ڈیگا دے۔

سدرہ نے سمجھایا تو الہ پیدے ذہن بیل کائی
کی بیٹے گیا خصوصاً پر کہ اللہ کوا سے رضا کاروں ک
ضرورت نہیں جو مجوراً اس کا پیغام دوسروں تک
پہنچانے کی تلقین کریں بلکہ اللہ تو کہنا ہے جو
تہارے دل کو بھلا گئے، جس پر تہارا ایمان
مضبوط ہے وہی کرووار پھرایک مینچ کیا یہ فیصلہ
کرے گا کہ ہم مسلمان کے عہدے پر فائز ہیں یا
وہ پھر ہے ایسے کسی مینچ کو آگے بھیج کر اگلے
بندے کو پریٹان کرنے کے بجائے بھیج والے کو
ہماشرے سے ایسی چھوٹی مگرایمان سوز چیزوں کا
معاشرے سے ایسی جھوٹی مگرایمان سوز چیزوں کا
کوصحت مند بنانے میں ڈال سکیں۔

وہ سدرہ سے معذرت طلب کرتے ہوئے آئندہ ایسے میسیجز آ گے نہ جیسیخے کا عہد کررہی تھی اور سدرہ کی ساری تھکن سارا غصہ یکدم ٹھنڈا ہو گیا تھا وہ خودکواب قدرے ہلکا پھلکامحسوں کردہی تھی۔ دہ خودکواب کھرے ہلکا پھلکامحسوں کردہی تھی۔

ود مالکل گناہ نہیں ہے اللہ کا نام پہنجانا مگر شرطیه ایکے بہنچانا گناہ ہے، مجور کرنا آگے بھیجے کے کیے گناہ ہے اور ثواب کمانے کا کہتی ہوتو تم نیاز نہیں پڑھ علیٰ کیا اللہ کی فرض عبادت کرتے تو تهمین نبین دیکھا۔اوروں کومجبور کر کے تم کون می خوشخری پانے کی امید کرتی ہو، کیااللہ پہناہے کہ وهملی دے کر میرے نام لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ چلاؤ اس عرش و فرش کے الک کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو وحمکا کر اپنا ذکر عام كروانے كى ، عبادت كرنے والوں كى اس كے یاس کی نہیں ہے سوجتنی بھی عبادت کرنی ہے خود تک محدود رکھو۔ اچھی بات ضرور آ گے پہنچاؤ مگر تمسی کومجپورنه کرونه اتنی برزی قشمیں دو که 'منلمان ہو یا اللہ کو مانتے ہوتو ایسا کرو، دیسا کرو، کیونکہ یہ انسان نہیں خدا فیصلہ کرتا ہے کہ کون کیا ہے اور مجھے تو اس تو ہم پرتی ہے دور ہی رکھو پلیز مہر بانی ہوگی۔''سدرہ نے کہا تو کسی حد تک اربید پر اس کی باتوں کا اثر ضرور ہوا تھا۔

" در مگر بار و دشمین! "اربیه نے تھوڑی نری سے کہا توسیدرہ کا پارہ بھی تھوڑا نیچا ترا۔

'' دیکھو اربیہ …… ایک مومن ہونے گا مطلب بیہ کہ خدا اور اس کے رسول اللہ پر بختہ ایمان رکھنا۔ بیابہام صرف اور صرف ہمارے ایمان کو ڈگرگانے کے لیے اسلام دشمن پھیلا رہے ہیں۔ دیکھونماز فرض عبادت ہے جس کی جھوٹ بیس۔ دیکھونماز فرض عبادت ہے جس کی جھوٹ تشمنہیں دی کہتم نماز پڑھا کرو ورنہ مسلمان نہیں مشمنہیں دی کہتم نماز پڑھا کرو ورنہ مسلمان نہیں رہوگے بلکہ بیتو اللہ نے انسانوں پر چھوڑ اہے نال کہ جو جتنا عبادت گر ار ہوگا اور آخرت کے لیے کہ جو جتنا عبادت گر ار ہوگا اور آخرت کے لیے این عبادت ہیں مختص کروالے گا، چندا بیتو کوئی عبادت نہ ہوئی نہ کہ مجبور کرے اللہ کے ناموں کی عبادت نہ ہوئی نہ کہ مجبور کرے اللہ کے ناموں کی عبادت نہ ہوئی نہ کہ مجبور کرے اللہ کے ناموں کی







''ارے کیا بکواس کررہی ہے ہونے والی بھاوج ہے گھر کی ، بھائی کو سمجھاؤا بیاحسن چراغ کے کربھی ڈھونڈونو نہیں ملے گا۔''اندر آتے طاہر صاحب ان کی بات سُن کرمسکرائے اور کاؤج پہ بیٹھ گئے۔رخ پھیر کرفاطمہ، زہرہ سے بات کرنے گئیں۔''ہاں بیتوہے۔۔۔۔۔

> ''نہیں ماما مجھے رابی سے شادی نہیں کرنی۔'' ، عارض نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا کر سنجیدگی سے مال کو دیکھا۔اور فاطمہ ہمکا بکا عارض کو دیکھنے گیس۔ لگیس۔

"'کيول؟"

''آپ کا انتخاب غلط ہے یا میری سوج ..... یا ہماری قسمت کا ستارہ، میں سمجھ نہیں پار ہا ہیں مجھے را لی سے شادی نہیں کرنا۔'' کھانے کی پلیٹ کھسکاتے ہوئے اپنی ہات دہرائی۔ '' پوچھ تو رہی ہوں ..... کیوں؟'' فاطمہ کو غصم آئے لگا۔

''ماما!'' تذبذب ہے انہیں دیکھا۔ ''شاید میں آپ کو سمجھا نہ سکوں۔'' گلاس نیچر کھا۔ او ''کیا بکواس کررہے ہوتم اتنی اچھی پیاری

مجھی ہوئی لڑک ہے۔کیا خامی ہےرائی میں۔'' '' ماما۔۔۔۔میرے اُس کے مزاج نہیں ملتے، خیال نہیں ملتے ،سوچ میں فرق ہے۔آپ کی پہند

میں نے ابنالی، آپ نے کہا بات کروا پی باٹ سمجھاؤ اُسے ہم خیال ہم مزاح بناؤ۔ میں نے کیا مگر .....' وہ لھے بھرکور کا۔

'' آئی ایم سوری ماما ..... وہ ایک خود غرض لڑگ ہے۔اپنے لیے جیتی اپنے لیے مرتی ہے۔ میری سوچ میرے خیال کی اُسے فکر نہیں۔ میں کیا چاہتا ہوں۔میری مرضی کیا ہے۔ اُسے میری کیا آسے دیمھی فکر نہیں ہوتی۔'' فاطمہ خاموثی سے اُسے دیمھی دیں۔

''آپانکارکردیں۔''صاف گوئی ہے کہا۔ اٹھااوروہ باہرٹکل گیا۔ فاطمہ اُس کی خالی کری کودیکھتی رہ گئیں۔ نبید

خیرالنساء اور حامد بھائی کو کیا جواب دیں گی۔''

'' و کیولیا ای ضد کا نتیجه....'' طاہر صاحب نے فاطمہ کا فکر انگیز مکالمہ س کر انہیں ہی مور دِ الزام تھہرایا۔ انزام تھر رہے ہیں ہے۔ سے زیب یہ

'' مجھے تو اُس کی منطق ہی سمجھ نہیں آ رہی۔



لڑکی گھر آ جاتی ہے تو اُس کو سمجھا، پر کھا جاتا ہے۔ ہے بید کیا ۔۔۔۔ تُو اُدھر میں اِدھراور ۔۔۔۔۔اور ہم خیال مزاج ملتے ہیں ، اَ شنا کی بیدا ہوتی ہے۔ ماحول بنرا سنہیں۔'' فاطمہ سے عارض کا انکار ہضم نہیں ہور ہا

# DOWNLOAGE FROM PAKSOCIETY COM



تھیک کہدرہا ہے۔ زندگی اُس نے گزار نی ہے۔'' مموں .... کوئی بات ہوئی ہوگی رانی کے ساتھ، ویسے ای ہے بردی تھنڈی لڑکی ..... بردا شوق ہے أے خودنما كى كا .... "ارے کیا بکواس کررہی ہے ہونے والی بھاوج ہے گھر کی ، بھائی کو سمجھاؤ ایساحسن چراغ لے کر بھی ڈھونڈ وتونہیں ملے گا۔'' اندرآتے طاہر صاحب ان کی بات سن کر مسكرائے اور كاؤج په بينچه گئے۔ رخ بچير كر فاطمه،زہرہ سے بات کرنے لکیں۔ '' ہاں پیتو ہے سارے خاندان میں وھاک بیٹھ جائے گی۔ میں عارض سے بات کرتی '' أے مناؤ ..... أے روكو ..... ميں جلد شادی طے کردیتی ہول ۔ گھر آئے گی تو سب ٹھیک ہوجائے گا۔'' بے چینی وفکرا لیی تھی کہ زمین وآسان ایک ہور ہاتھا۔ " اگر عارض نه مانا.....أس كي اور كوئي پيند ہوئی تو .... 'زہرہ نے ایک نیاعند میں گیا۔ فاطمه كواتنا غصهآيا كهوهر مصفون ركه ديا-''جب بولے گی نضول ہی بولے گی۔'' '' کیا کہہ دیاز ہرہ نے .....'' ''وہي جوآپ اور عارض حاہتے ہيں۔'' " ہم ہیں جاہتے اللہ جا ہتا ہے اک گھر میں

تین لوگوں کی مرضی و رائے انکار کی ہوتو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔'' لب بھینچ کر عصیلی نگاہ طاہر صاحب پرڈالی۔ '' ہاں .....! جب سے کام کیا تھا تو سب کی مرضی ومنشاشامل تھی۔'' '' اب اُس نے پرکھ لیا تو کیا کیا جائے۔ '' اب اُس نے پرکھ لیا تو کیا کیا جائے۔ فاطمہ بیہ ہماراز مانہ ہم ہے۔اب زمانہ ہمت فاسٹ ہوگیا ہے جو ہمیں نہیں معلوم وہ انہیں پت ہے۔ عارض اگر انکار کرر ہا ہے تو تھیک ہی وجہ ہوگی۔وہ بہتر سمجھتا ہے۔اخبار تہہ کرکے رکھا اور دوسراا ٹھالیا۔

وو مرااها ہیں۔
'' بجائے سمجھانے کے اُس کے ہم خیال بن جائیں۔
جائیں۔''چڑگئیں۔ ''زندگی عارض نے ہی گزار نی ہے۔'' ''کس قدر شرمندگی ہوگی مجھے۔۔۔۔'' اخبار کی اوٹ ہے انہیں دیکھا۔

اوت ہے ایں دیکھے۔
"" تہمارا بیٹا ہے شرمندگی لڑکی والوں کو ہوتی
ہے فاطمہ .....!" جواب میں وہ انہیں گھور کررہ
گئیں۔

'' اُسے سمجھا ئیں گھر آ جائے تو اپنے قالب میں ڈھال لیں۔''

'' ہم اس معالمے میں زور زبردئ نہیں کر گئے۔ فاطمہ وہ اپنے لیے بہتر سمجھ سکتا ہے۔' ''بات تو کریں۔''زچ ہو گئیں۔ جواب میں اک نگاہ اُس پر ڈال کر اخبار کی جانب متوجہ ہو گئے۔ فاطمہ سر پکڑے سوچی رہیں۔

☆.....☆

'' ہیں ۔۔۔۔۔ کیوں؟ ای۔۔۔۔۔ وہ تو بہت خوش تھے۔''زہرہ نے جمرت سے پوچھا۔ '' پوچھ لو اپنے بھائی سے جاکر۔۔۔۔'' سخت چڑی ہوئی تھیں۔ عارض انکار کرکے آفس وزٹ پر فیصل آباد گیا ہوا تھا۔ ''بات تو کرتیں ، پاپاسے کہیں۔۔۔''۔ ''ناک کہوں ، وہ تو عارض کی طرف ہیں بیٹا ''ناک کہوں ، وہ تو عارض کی طرف ہیں بیٹا



ہمارے تقبیب میں تہیں ہوتا۔'' فاطمہ نے جواب وینامناسب نہیں سمجھا۔ باہرنکل کنیں ۔ان کا ذہن ألجها بهوا تقابه '' رابعه کی دا دی آنا چاہ رہی تھیں ۔ کیسے ان کو منع کریں۔ان کا بیٹا..... '' أُف ..... أفّ عارض كس مشكل ميں ڈال دیاہے بیٹا۔" ☆.....☆.....☆ '' بھائی مامابہت پریشان ہیں اپنے فیصلے پر نظر ٹانی کریں۔" روانے عارض کو جائے ویتے ہوئے کہااور بیڈیر بیٹھ کئے۔ "ای کی ویل بن کرآئی ہو۔" '' نہیں مامانے مجھے کچھ نہیں کہاایے طور پر آئی ہوں۔'' ''میرادل تبیں مان رہا اُس سے شادی کو '' ''آپ کو پہندے کوئی .....؟'' '' پھرانہیں سمجھا کیں آپ ہے لتی ہیں آپ کی ہاتیں سنیں گی۔' دونهیں ..... وہ ایک ضدی اور گھنڈی لڑ کی ۔''میں'' کی اُس کی نظر میں اہمیت ہے۔خود نمائی کا شوق نہیں جنون ہے اُسے ..... وہ خود کو تلوپطرہ بھتی ہے۔'' '' مجھے پچھنیں بھتی ۔ اور جہاں مرد کی عزت نه مود بال مرداك بل نبيل تكتاب بيتو عمر بحركا ساته ہے۔ "روا بھائی کو دیکھتی رہ گئی اور پچھ بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ " تم ماما کوسمجھاؤ انہیں کسی کے سامنے کوئی

عائے بلوار ہی ہو .....اور بیروا کدھ '' پرِاوس میں میلا دمیں گئی ہے۔'' وہ ریموٹ اُٹھا کر کاؤچ پر ہی ٹیم دراز " آپ عارض سے بات کریں نا ..... " ملتجی نگاه اُن پرڈالی۔ '' اُسے آتو لینے دو میں سمجھا دُل گا مگرز بردسی نہیں کروں گا۔ آخری فیصلہ اُس کا ہوگا۔ فاطمہ کے اعصاب شل ہورہے تھے۔ انکار ..... اور وہ بھی بلا جواز ..... ان کی جگ ہسائی ہے رابی ان کا امتخاب تھی۔ان کا اصرار تھا جوعارض نے ہاں کیا۔مگروہ ابھی شادی نہیں کرنا جا ہتا تھا۔ فاطمہ کو حسین بہو جا ہے تھی۔حامد میاں کے بال چکر کا اک کا ایکر بال کروالی اب ا تکار ..... " أف .....!" عائے لاكر طاہر صاحب كو دی۔ " پار....! فکر مت کرو جو ہوگا بہتر ہوگا۔ ہمارا بیٹا ناسمجھ نبیں ہے انکار کی گوئی وجہ ہوگی۔''اٹھ كركب تفام كيا\_ پ تھام کیا۔ تم نے بھی توحسٰ کی پری کاامتخاب کیاہےوہ اگر پروں میں سمیٹ کر ہارے بیٹے کو لے اڑی ... تو .....! '' خفلی سے انہوں نے طاہر صاحب کو " اگر أے ہم كالے كلوٹے لوگ پيند نہ آئے تو ..... ''باز تہیں آئے۔ رگ ظرافت أبجر ر بي تھي .....اور ..... ''اور..... بیں اٹھ جاتی ہوں قیاس آ رائیاں بندكريں \_كوئى لمحة قبوليت كابھى موتاہے\_'' حباب کتاب تبین دینا ہوگا اپنے ساتھ مجھے ان کی " با الله با الله با " كل كر النے \_ بھی عزت کا خیال ہے اور ان کی عزت کے لیے '' فبولیت کا لمحہ وہ بھی ہوتا ہے جب کھھ ئى يەسب كرد بابول-"

تھا۔ لڑک والوں کی عرت بھی معمولی بات نہیں ہوتی۔ کیا جواز دیں گی انکار کا اس پریشانی سے وُپر پیشن میں مبتلا کر دیا۔
کل کا آنا تو ملتوی ہوگیا۔ گر آئندہ کا آنا۔ انہیں شخت بخار ہوگیا۔
مارض خود انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔
دوادی سوپ بنا کر بلوایا۔
دوادی سوپ بنا کر بلوایا۔
انہیں ٹائم دیا۔
فاطمہ خوش ہوگئیں انکار نہیں کرنا پڑے گا۔

مگرانکار....۔انکارتھا۔ بیٹاا بنی ماں کی خاطر ہی اپنے فیصلے پرنظر ٹانی کرلو۔رانی میں تو گویا اُس کی جان ہے۔ طاہرصاحب نے سمجھایا۔ یاا نکار کی معقول وجہ بتاؤ۔ ''آریا پار فیصلہ ہوجائے۔'' ''یا پا۔..۔۔دھیرے سے کہا۔ میں ماما کو سمجھا چکا ہوں مگر اُن کی سمجھ میں نہیں

جے میراخیال نہ ہو میں کیا کرسکتا ہوں۔'' ''جوں ۔۔۔۔!'' ''یا یا وہ معمولی معمولی باتوں کو ایشو بناتی ہے۔میری سالگرہ یا ذہیں۔ مجھے بتا کر نہیں گئے، کال نہیں کی۔

آرہا۔ مجھے ہم مزاج لڑکی جاہے ہٹلر ٹائپ نہیں

'' مجھے ۔۔۔۔۔مثل حورنہیں جا ہے۔ مجھے زمین کی لڑکی جا ہے اپنے جیسے انسان کے لیے حور کے لیے گلفام بہت ہیں۔'' عارض کا لہجہ اٹل اور انداز فیصلہ کن تھا۔۔

ردا میں کوئی اور ہات کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا خالی کپ اٹھایا اور ہا ہرنگل گئی۔

☆.....☆

''بات کی ….''امی نے کچن میں پکڑلیا۔ ''نہیں …...ان کا فیصلہ آخری ہے۔'' ''کل اُس کے گھر والے تاریخ کے لیے آنا چاہ رہے ہیں دادی آئی ہیں پشاور سے کیا کروں میں ۔'' منتگے نگے ہوئے تھے۔ میں ۔'' منتگے نگے ہوئے تھے۔

''انجھی انہیں ٹال دیں، بہانہ بنادیں۔ بیے کہہ دیں ردا بہت بیار ہے۔''مسکراکر ماں کا ہاتھ تھا م کرنسلی آمیزانداز میں کہا۔

''ہائے۔۔۔۔۔اللہ نہ کرے۔۔۔۔۔'' پھرسر جھٹگا۔ '' مجھے عارض کا سمجھ نہیں آ رہا۔'' '' میں ۔۔۔۔ آ پ کو سمجھا دوں گا آ پ فکر مت کریں۔ادر آپ کو تسی کے آ گے جواب نہیں وینا ہوگا۔'' عارض کسی کام ہے آیا تھا۔ فکر پریشانی والا انداز دیکھ کرڑگ گیا۔

نارانصگی ہے منہ پھیرلیا۔ دری کی روز کا سی رہارا

'' کوئی بہانہ کرکے انکار کردیں کل کا آنا ملتوی ہوجائے گا۔ باتی میں دیکھلوں گا۔'' دھیرے سے اُن کا ہاتھ دبا کر باتھا چوم کر باہرنکل گیا۔ فاطمہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ '' مگر ۔۔۔۔۔ انکار ۔۔۔۔۔ عارض کا انکار ہضم نہیں ہور ہاتھا۔''ردانے فاطمہ کا ہاتھ تھام لیا۔ پریشان نہ ہو۔

مگروہ پریشان کیے نہ ہوتیں عزت کا معاملہ

نبین ربتاب مین ربتاب خوشحال، بااعتاداور بااعتبار......."

بردنس مائنڈ ہے میرا، سوکام ہوتے ہیں، میں اُس کی کالزا ٹینڈ کروں تو ہاقی کام کیسے کروں ..... اور ....عارض نے گہراسانس لیا۔

طاہرصاحب بغوراً ہے دیکھرے تھے۔

حسن کے تصیدے آپ نے ماما نے ہیں پڑھے تو میں کیسے سیکھ سکتا ہوں مجھے آپ لوگوں کی طرح اچھی ، زندگی گزار نی ہے ، جہاں لڑائی جھکڑا، جنگ و جدل ، یو چھ مجھی کمھی کمحوں کو حساب نہ ہو۔ پا پااس سے زندگی دشوار ہوتی ہے۔

''تم اس وقت کہاں ہو۔ یہ وقت سونے کا ہے بھلا، اُف، اُف! بلاوجہ بدگمان رہتی ہے۔' کتنے چکر ہیں مجھ سے پہلے کتنے تھاب کتنے ہیں۔ میں سب جانتی ہوں۔ مصروفیت کے بہانے آفس میں کیا گل کھلاتے ہیں۔''

'' مجھے ہم سفر چاہیے ہم مزاح ہم آ شنا..... استادنہیں۔'' استادنہیں۔''

از دواجی زندگی کا رشتہ طویل ہوتا ہے ہم آ ہنگی ،اعتبار واعما دنہ ہوتو زندگی بےرنگ دب کیف ہوجاتی ہے۔اور نہ میں اپنے گھر کا ماحول بدسکون کرناچا ہتا ہوں۔''

بیڈروم میں گہرا سنا ٹانچھا گیا۔ردا دم بخو دبیڑ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔گھڑی کی فک فک فاطمہ دم نا۔۔۔۔کشیدم ۔۔۔۔ طاہر صاحب کی نگاہ میں توصیف تھی۔۔

'' مجھے شاوی کے بعدا لگ گھر نہیں بنانا۔ وہ کہتی ہے۔'' کہتی ہے اسلام آباد میں گھر بنائیں گے۔'' '' ماما …… بہو کے ساتھ اور میرے ساتھ رہنا چاہیں گی میں ……'' عارض نے نگاہ اُٹھا کر ہاپ کو دیکھا۔

" ميل آپ بنا چابتا مول- آسوده،

'' مجھے آپ جیسا شریکِ سفر چاہیے۔ ملنسار' خوش گفتار بڑے دل والامہمان نواز .....اورسب کوساتھ لے کر چلنے والا تا کہ آنے والی نسلیس بااعتبار اور افراد کا پاس لحاظ کرنے والی بنیں۔'' فاطمہ کی آئکھوں ہے یانی گرنے زگا۔

'' والدین کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ ان کے آگے میں سب کچھ نیج سکتا ہوں۔ مجھے مجبور نہ کریں۔''

کریں۔'' ''عارض .....''فاطمہ نے بیٹے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔

عارض اُٹھ کر اُن کے قریب جا کر ہیٹھا اور آنہیں گلے نگالیا۔

'' کا ما ..... وہ حسن پسند ہے ، مادہ پرست ہے گھریار کی ذ مہداری نہیں اٹھائے گی۔ میں ملازم افورڈ کرسکتا ہوں مگر میری ہوی مجھرسنیمال

آپ کے کام کرے بس اور مجھے کچھ نہیں جاہیے۔''مانتھ پر پیار کہا۔

طاہرصاحب کا سرفخر سے بلند ہو گیا۔روانے بھیگی بلکوں کوصاف کیا۔ فاطمہ نے عارض کا ہاتھ

جومیرا بچہ چاہے گاوہ ہوگا۔'' '' ماما میری کوئی پندنہیں ہے مگر معیار ہے اخلاقیات کا ترازو ہے پہندآپ کی بھاہوگی آپ رحمت خالہ کی بیٹی عروسہ کو بہو بنالیں' بچھی ہوئی سمجھدار' گوہرآ بدارحسن وسیرت سے مالا مال ..... ''تم .....! تم اُس سے کب ملے؟'' شکی پن

'' میں اُس سے چھ سال پہلے ملا تھا۔ با خدا اب تک دیکھا بھی نہیں ہے۔'' کان پکڑ کر گواہی

انہوں نے سہولت بھرے انداز ہے اگلے کی بات می اور سکون سے کہد دیا۔ · '' حامد صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے لڑ کے لڑی کی مرضی مہیں ہے تو کیا فائدہ قدم آگے يرهانے كا .... سفر إدهر اى حتم كرديت بيل -بجائے اس کے کہ دونوں خاندانوں کی زندگی " کھیک ہے ....." کھ بھرکوڑک کراگلی بات سى \_ اور خدا حافظ كهدكر فون ركه ديا \_ عارض في " تم نے اپنی مرضی دکھ لی جس چیز میں میرے بیٹے کی خوش ہوگی میں وہ کروں گا۔ ''اورجس چیز میں میرے والدین کی خوشی موگی میں اُس کوانجام دول گا۔'' "الكل!" ''ماما.....تاراض تونهیں۔'' وو نہیں .... میں تم سے ناراض نہیں جانتی ہوں میرابیٹا بہت عقلند ہے۔ " ماما ..... وولت سے گھر بھرتے ہیں ول مہیں ....اور دولت حارے پاس بہت ہے ہمیں سکون دل وایمان کی دولت بڑھائی ہے۔' '' بالکل ....''سب نے خوشی سے کہااور مسکرا فاطمه عروسه کی شکل ذہن میں لار ہی تھیں۔ گریادنہیں آ رہی تھی۔ بہت سال پہلے دیکھا تھا۔ ''کل ہی عروسہ کے گھر چکتے ہیں۔'' طاہر صاحب نے کہا۔ " بالكل ..... "فاطمه نے تائيد كا-عارض مال باب كے مطمئن چرے و كھے كر طمانیت ہے مسکرادیا۔

دی۔اُس کے انداز برسب بنس ویے۔ "اورآب انکار کی فکرنہ کریں۔ میں نے کر دیا ہے رائی کو بتادیا ہے اُس نے اپنا قصور تہیں جانااور بددعا نیں دیے گی۔ بجائے معذرت سوری کرنے کے وابی تیابی طاہرصاحب فخرے اپنے دوراندلیش بیٹے کو وكوري تق-اوائل سفر میں ہی سفر کا راستہ طے ہوجائے سمت کا یفین درسیت ہوجائے تو سفر سہل اور خوشگوار ہوتا ہے ساتھی ہمقدم ہمراہ ہم مزاج نہ ہو تو .....وقت سے پہلے تھلن غالب آ جانی ہے۔ " ماما خوب سيرت لوگ خولصورت بوت ہں۔خوبصورت لوگ کم ہی خوب سیرت ہوتے ہیں ''وہ ما ماکوسمجھار ہاتھا۔ فاطمه كوسمجه آگيا تھا اور جب بات سمجھ آ جائے توانکارآ سان ہوجاتا ہے۔ عروسہ کیبی ہے۔لمحہ بھرکوسوجا عرصہ ہوگیا تھا کیا سوچے لکیں۔ ما ما کا ہاتھ د ہایا۔ ''آل ..... ہاں .....''مسکرا کراُسے ویکھا۔ ‹‹جس فيصلے ميں شش و پنج ہوأس کوزيا وہ زبر غورتہیں لاتے آپ کا بیٹااینے ساتھ ساتھ آپ کا مستقبل بھی خوشگوار دیکھنا جا ہتا ہے۔ '' اکلوتے بیٹے کی طرح اکلوتی بہو کو بھی شاندار ہونا جاہیے۔'' ''انشاء اللہ.....'' اُس کے بال سنوارے۔ سجمي فون بجا\_ طاہر صاحب نے سیل اٹھایا۔ رائی کے گھ





ے ہسبارٹ ہوگئے۔

公公.....公公

### یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلهابرراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس کٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کٹس

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتاکر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔



" تم نے پہلے بیار کا یقین ولایا اور جب میری آئکھوں میں تمہارے وکھائے گئے خوابوں کا رنگ گہرا ہوگیا تو اب میری محبت تمہیں پانے کی آ رزوتمہارے نزدیک جذباتی بن ہے۔ بیمجت کا کون سارنگ ہے تابش عوریز تم نے بی خوشی ہے ....



وہ رور ہی گھی اس کے سامنے ، مگروہ ا بن بى مجبورى بيان كرر باتقا\_ 'ویلھو چندا!تم میرے مئلے کو بچھنے کی کوشش کرو۔ میں ابھی گھر والوں کو نہیں بھیج سکتا۔ میرا بڑا بھائی اور بڑی بہن گر بیٹی ہیں۔ جب تک ان کی کہیں شادی نہیں ہوجاتی میں اپنی بات نہیں کرسکتا۔" اس نے حتی کھے میں

'' لیکن میں ابھی شادی کرنے کے کیے کب کہہ رہی ہوں۔ اینے گھ والول كو بھيج دو تاكه بات طے ہوجائے۔شادی بہن، بھائی کی شادی کے بعد ہوجائے گا۔" آنسوایک بار پھراس کی آئکھوں سے بہنے لگے تھ جیے برسات کا آغاز ہوگیا ہو۔ " چندا ميري جان رويا مت كرو\_

تمهاري آئلهين روتي بين تو تابش عزيز

''لین چندا میں ابھی گھر والوں سے بات کرنے کی پوزیش میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں ایپے رشتے کی بات کروں گاتو گھر میں ہنگامہ کھڑا ہوجائے گا۔کوئی بھی میری بات نہیں مانے گا۔تم تھوڑا سا صبر کرلو۔ میری بہن کی مثلنی کا مسلم طل ہوجائے تو پھر ساری پریشانی ختم ہوجائے گا۔'' تابش عزیزنے اُسے سمجھانا جاہا۔

دو تابش عزیر جمہیں اپنی بہن کی فکر ہے تو میں بھی کسی کی بہن ، بیٹی ہوں میری فکر کسی کو نہیں ہوں میری فکر کسی کو نہیں ہوئے ہیں اور بھائی ہے لیکن ہم تو چار بہنیں ہیں۔ میرا رشتہ طے ہوگا تو میری چھوٹی بہنوں کا بھی ہوگا۔ان کے لیے بھی پر پوزلز آنے شروع ہوگئے ہیں۔ تم کیا جا ہے ہو میں اپنی آنے شروع ہوگئے ہیں۔ تم کیا جا ہے ہو میں اپنی مہنوں کا مشقبل خراب کردوں۔ میں ان کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بنی رہوں۔'' چندا صری ہیں۔'' چندا

سے ہا۔ ''تم جذباتی ہورہی ہو چنداریلیس بلیز!'' اس نے چندا کا ہاتھ تضیفیایا تو چندانے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹادیا۔ جیسے اس کے وجود میں برقی رودوڑگئی

'' میرے آنسو، میری محبت، میری ہے۔ قراری تمہارے نزدیک میرا جذباتی پن ہے۔ یہی امید کی جاسکتی ہے تم ہے۔'' چندا کالہجہ تیز تھا اوراس کی آنگھوں میں آنسوؤں کےساتھ حیرانی تقر

'' ویکھو تا بش عزیز میرے دِل میں محبت کی آگتم نے ہی لگائی ہے۔'' چندارو پڑی۔ '' تم نے پہلے پیار کا یقین ولایا اور جب میری آنکھوں میں تمہارے دکھائے گئے خوابوں کارنگ گہراہو گیا تو اب میری محبت تمہیں پانے کی آرز دتمہارے نز دیک جذباتی بن ہے۔ یہ محبت کا کا دل روتا ہے۔ اس نے محبتوں سے پُور کہے میں کہا اوراپی انگلیوں کے پوروں سے اس کے گالوں پرسے آنسو چننے لگا۔

"اگر دکھ ہوتا ہے تو اتنا رلا و نہیں، تم اصل میں مجھے جاہتے ہی نہیں ہو۔ جن کو جاہا جاتا ہے نا ان کے چھن جانے کا تصور بھی اُ داس کر ویتا ہے۔

تا بش عزیز، اور میں تہہیں بار بار تا کید کر رہی ہوں کہ اب وقت آگیا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ میں نے لاڈلی ہونے کی وجہ سے بہت ملط فائدہ اٹھالیا ہے اب تک ، بھی بیار سے بھی روکر اور بھی خصے سے نہ کرتی رہی تھی۔ گراب میں تمہیں بتا رہی ہوں۔ ای ابوسیر لیس ہور ہے ہیں میرے معالمے میں، مجھے یقین ہے جس دن کوئی ایسار شتہ آیا جوان کے دل کو بھاگیا تو میراا انکار، میری ضد دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر میں کیا میری ضد دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر میں کیا میری ضد دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر میں کیا میری ضد دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر میں کیا میری ضد دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر میں کیا میری طری گی اس وقت ۔''

''تم انکار کردینا چندا۔'' اس نے اتن طویل بات کامخصر ساجواب دیا۔ دور میں میں میں میں میں ایس میں ا

'' تو میں اب تک کیا کر دہی ہوں۔ا نکار ہی تو کر رہی ہوں ۔'' چندانے زچ ہو کر کہا۔ اس کے چیرے پر انجھن تھی، پریشانی تھی،

د کھ تھا۔ ''تم چاہتی کیا ہو؟'' تا بش عزیز نے چڑکر کہا۔ تا بش عزیز کا اکھڑااوراجنبی سالہجہ چندا کے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہوگیا۔لیکن وہ اپنے دکھ کو چھپا گئی۔اوراس کو سمجھانے کی غرض سے اپنی بات کوایک بار پھرد ہرانے لگی۔ بات کوایک بار پھرد ہرانے لگی۔ ''تم اپنے گھر والوں کو بھنج دو کسی طرح، پھر

''تم اپنے کھر والوں کو بیجے دو سی طرح ، چھر ساری بات مجھ پر چھوڑ دینا۔منگنی کے بعد جتنا عرصہ تم کہو گے میں آ سانی سے انتظار کرلوں گا۔ میرے می پاپامیری کوئی بات رہبیں کرتے۔''



بیٹھی اسے تکتی رہی۔ '' خدا حافظ بھی نہیں کہو گی؟'' اس نے پیار بھرے لیجے میں کہا۔

'' الله عا فظ'' چندانے اس کی جانب دیکھے بغیر کہا تو وہ بھی خدا حا فظ کہتا ہوا چلا گیا۔

ور کیا کہہ رہا تھا تابش عزیز، تمہارا را جھا۔' فاریہ تابش عزیز کو گیٹ تک چھوڑ کے ڈرائنگ روم میں آئی اور داخل ہوتے ہی چنداہے یو چھا۔ جواب میں اس کی شھنڈی سانس انجری۔

فاریہ نے بغوراس کے چرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کا امرا ہوا چرہ دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ بہت زیادہ روئی گی۔ اس کی اندازہ لگایا کہ وہ بہت زیادہ روئی گی۔ اس کی آئھوں کے پوٹے سوجے ہوئے تھے جیسے روئی کی کون کے بھائے کے رکھے ہوں۔ جھی ہوئی پلکوں کے تیا نین کورول میں ابھی بھی پانی بھرا ہوا تھا۔ قاربیہ جانتی تھی اگر اس نے چندا سے بچھ پو چھا تو وہ اتنی شدت سے روئے گی کہ اسے چپ کروانا دہ اس مشکل ہوجائے گا۔لیکن وہ مانا یانہیں میہ جانتا بھی تو از حدضروری تھا۔

''ارے جائے تو ٹھنڈی ہوگئ تہاری۔ یقینا تم نے پچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔'' فاریہ نے جائے کیٹرالی میں رکھی چیزوں کا جائز ولیا۔

'' میں اچھی ہی جائے بنا کر لائی ہوں۔ پھر بیٹھ کرتسلی ہے بات کریں گے۔'' وہ کہتی ہوئی باہر جنگ گئی اور کچھ در بعدوہ جائے لے کرآ گئی۔ '' میرا دلنہیں جاہ رہا جائے چینے کو۔'' چندا نے انکارکر دیا۔

'' تم حیائے پی لو چندا ..... یقینا تمہارے سر میں در دہوگا جائے پینے سے در دمیں کی محسوں کرو گی۔تو سکون مل جائے گا۔فریش ہوجاؤگی۔اگر

کون سا رنگ ہے تا بش عزیز۔ تم نے ہی خوتی سے آشنا کیا تھا اور ابتم ہی دکھ دینا چاہتے ہو۔ تم نے ہی افعانی بن نے ہی ۔ افعانی بن نے ہی ۔ افعانی بن افعانی بن ہو۔ تمہارے لیے ہی روثی ہوں اور تمہیں ہی احساس نہیں ۔ تم نے ہی پہلے یقین ولا یا کہ تم صرف اور صرف میرے ہو۔ اور اب جب میں تمہارے علاوہ کی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تو تم راستہ بدلنا چاہتے ہو۔ ' چندا کا لہجہ کھودیے کی راستہ بدلنا چاہتے ہو۔' چندا کا لہجہ کھودیے کی افیارہ واتھا۔

'' کون کا فرراستہ بدلنا جا ہتا ہے۔'' تابش عزیز تلملا اٹھا۔

'' تم راستہ بدلنا چاہتے ہو تابش عزیز تم ، تمہارا مقصد صرف مجھ سے دوئی کرنا تھا۔ چلو کچھ اچھا وفت گزر جائے گا۔ تم مجھے اپنی زندگی میں شائل کرنانہیں چاہتے۔'' چندانے اس کا گریبان پکڑ کراہے چھجھوڑ کرر کھ دیا اور پھراپنے ہاتھوں میں منہ چھیا کررونے گئی۔

تابش عزیزنے اس رونے ہے نہیں روکا اور جب اس کی سسکیاں خود بخو دکھم گئیں تو وہ گویا ہوا۔

'' چندا ، تابش عزیز به تمهارا اعتاد، اعتبار بحروسه بی اس کی زندگی ہے۔ مجھے بھی بدگمان نه ہونا، در نه جینا بہت مشکل ہوجائے گا۔''

چندا خاموش رہی، وہ بولتے ہولتے تھک گئ تھی یا الفاظ اس کی زبان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یا اس کے پاس کچھ بولنے کے لیے رہا ہی نہیں تھا۔ وہ بھی شاید اب مزید تھہرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے اُٹھ کھڑ اہوا۔

''اچھامیں اب اجازت جا ہتا ہوں۔'' چندانے ہمیشہ کی طرح اُسے جاتے ہوئے روکا اور نہ ہی دوبارہ ملنے کا وعدہ لیا۔ بس خاموش '' بین کیا کروں۔ بیری تو پھیجھ بین نہیں آتا۔ پچھ بھی تو نہیں۔ سوچنے بچھنے کی ساری صلاحیتیں ساتھ چھوڑ گئی ہیں۔' آنسو چندا کے گالوں پردھ کرنے لگے تھے۔ گا۔ روؤ مت کرو پلیز اتنا روروکر بینائی کمزور ہوجائے گی۔ رونے سے کوئی فائدہ حاصل ہوتو رونے میں کوئی حرج نہیں۔' فاریہ نے اسے ڈائٹا۔ پھروہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنسوصاف کیے اور چل دی۔ چل دی۔

براری ''اچھافاریہاب میں چلتی ہوں۔'' یہ کہہ کروہ اپنا بیگ اٹھا کر کھڑی ہوگئی۔ فاریہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی ۔

جاسیہ اور نہیم کالج آ منہ اور فروا اسکول چلے گئے تھے۔ امی اور بھائی گھر کے کامول میں مصروف، چندا جانتی تھی کہ گھر کی صفائی ستھرائی اسے ہی کرنی ہے۔ لیکن وہ پھر بھی کسلمندی سے لیٹی رہی۔اس کا دل ہی نہیں جاہ رہا تھا کہ اُٹھ کر ہا ہر جائے۔ وہ لیٹی ہوئی تابش عزیز کے متعلق موچتی رہی اور ایسا کہلی مرتبہ تھوڑ اہی ہوا تھا۔

جب سے تابش عزیز اس کی زندگی میں آیا تھا۔اس کی دھڑ کنوں میں دھڑ کن بن کر دھڑ کئے لگا تھا۔ وہ اپنی ذمہ داریاں ، اپنے فرائض سے پہلو تھی کرنے لگی تھی۔ بوی بیٹی کی ہونے کی حیثیت سے اس کی پچھ ذمہ داریاں پچھ فرائض خصر وہ بھولتی چلی گئے۔ یاد رہا تو صرف تابش

۔ سہیلیوں ہے بھی رابطہ نہ ہونے کے برابررہ گیا تھا۔انہیںشکوہ تھا کہتم تو ہمیں بھول گئی ہو۔ یمی انزاہوا بھیگا سوجھا چہرہ گھر لے کر جاؤگی تو تہہاری ای کوعلم ہوجائے گا۔ تم روکر آئی ہو، وہ پریٹان ہوجائیں گی اور سمجھیں گی میرے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگئ ہے۔'' چندانے اس کے ہاتھ سے جائے کا کپ لے لیا اور خاموثی کے ساتھ چائے کی چسکیاں لینے گئی۔ چائے کی چسکیاں لینے گئی۔ ''کیا کہا تا بش عزیزنے ، کب بھیج رہا ہے

'' کیا کہا تا بش عزیزنے، کب جج رہا ہے اپنے والدین کو؟'' اسے خاموثی سے چائے پیتے ویکھ کرفاریہ نے پوچھا۔

'' وہی ڈھاک کے تین پات، ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ان کو بھیج سکوں۔'' چندانے بھیکے بھیکے کہجے میں آ ہتہ۔۔۔کہا۔

"اس کا مطلب ہے وہ حمہیں بے وتوف بنار ہا ہے۔ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے ۔ جو حقیقت تم نے اے بتائی ہے اے فوری طور پر کھر والوں کو بھٹے وینا جاہے۔اگر وہ بھی یہی جا ہتا ہے تو، اپنے جذبوں میں سچاہے۔ تو گھر والوں کو بھیچے۔ نیصرف ٹالنے والی بات ہے۔ بات <sub>ب</sub>یے چندا، محبت میں اعتماد بھی کرتے ہیں اور صبر بھی۔ ليكن ايك حد تك ، كوئي بھي چيز جو حد كراس كرجائے تو پھرانجام اچھانہيں ہوتا۔ چارسال ہو گئے ہیں اے تبہارے ساتھ عشق ومحبت کا کھیل کھیلتے ہوئے۔ ابھی وہ کہتا ہے کہاس پوزیشن میں نہیں ،اگر ہمت نہیں تھی تو محبت کیوں کی تھی؟ یا پھر گھر والوں کی اجازت اور ضا مندی سے عشق بگھارتائم ہے، اور جنہوں نے اپنی محبت کو اپنی زندگی بنانا ہوتا ہے۔ تووہ ہرصدے گزرجاتے ہیں عارسال تو كيا حار دن جبكه لحول مين معاملات طے کر لیتے ہیں۔ نه صرف گھر والوں کو منالیتے ہیں اور میں بھی دیتے ہیں۔ " كياتم اس فريج شخص كا انظار كرعتي بو؟"

'' پیسب تو ٹھیک ہے مگر کام تو کسی وقت بھی کوئی پڑسکتا ہے۔ اور پھرتم ہولڈ بھی نہیں کرنے ويتے ہو۔ "وہ لاؤے کہتی۔ " توتم كون سامان جاتى موميري بات، وه بي کرتی ہوجو تمہارا دل کرتاہے۔' " مجبوری ہے۔' وہ ہس پڑتی۔ جب تہارے یاس آ جاؤں کی تو سب کام حتم ہو جا تیں گے لیس پھرہم دوتوں ہوں گے اور ہمارا پیار، تب ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا تہیں ہوگا۔''وہ مُصنری سائس بھرتے ہوئے کہتا۔ " پتالہیں کب آئے گادہ ونت ....." "جبتم جا ہو گے....؟" " ميرا بس ڪيلي آو ايک لحد جھي ضائع نه کروں۔بس کچھ مجبوریاں ہیں۔ کچھ وفت کئے گا سب ٹھک ہوجائے گائم تھوڑ اا تظار کرلو'' '' انتظار..... انتظار..... کب حتم ہوگا ہے انتظار..... ''تم سب جانتی ہو۔'' '' میں تو آخری سائس تک انتظار کر عتی ہوں مرمیری بھی تو کچھ مجبوریاں ہیں۔' '' چندا....سب ٹھیک ہوجائے گاتم پریشان نه ہو۔ بس جیسے بھی ہو کچھ وقت اور گز ارلو۔ وہ

'' میں تو آخری سائس تک انظار کر عتی ہوں گرمیری بھی تو کچھ بجوریاں ہیں۔' '' چندا۔۔۔۔سب ٹھیک ہوجائے گاتم پریشان نہ ہو۔ بس جھے بھی ہو کچھ وقت اور گزارلو۔ وہ وقت دور نہیں جب ہم ایک ہوجا کیں گے۔' وہ ٹھنڈی آہ کھر کر خاموش رہ جاتی ہانے عزیز ہے بات کرنے کے لیے اسے کتنے بہانے بنانے بڑتے تھے وہ ہی جاتی تھی۔ بھی کی دوست کا نام کیتی بھی کی دوست کا کہ اس سے بات کررہی ہے۔ گروہ شایداس کی مجوری کو بجھتا ہی۔ نہیں تھا یا بھراسے تنگ کرنے کے لیے کرتا تھا ایسا۔

یا پھر جب وہ اس کی باتوں میں کھوئی ہوتی تو

عزیز وا قارب کے لیے وہ عید کا چاندین کررہ کی مقی۔ وہ کرتی بھی کیا۔ اس کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کسی سے ملنے کو۔ اس کے سارے دھیان تو تابش کی طرف گئے رہتے تھے اور جب سب کے اصرار پر وہ اپنی دوستوں یا خاندان میں کسی سے ملنے کا پروگرام بناتی۔ یا ای جانے کو کہتیں اتفاق سے اور گھر میں بھی اسی وقت سب کو کوئی نہ کوئی اسی وقت سب کو کوئی نہ کوئی کہ کام یاد آتا جب وہ تابش عزیز سے بات کررہی ہوئی ۔ اس صورت میں تابش کو کہتی کہ آپ ہولڈ کریں یا بعد میں بات کریتے ہیں تو وہ ناراض

'''تم اُپنی من مانیاں کرو جب فرصت ہو تو بات کر لینا یا ضروری بھی نہیں ہے۔''اس کے بعد فون بند کر دیتا۔

ہوجا تاتو کہتا۔

وہ اس کو مناتی کروہ مانیا بی نہیں۔ وہ خوب اس کی منت ساجت کرتی۔ ڈھیروں خوب اس کی منت ساجت کرتی۔ ڈھیروں SMS کرتی۔ تب جاکر وہ راضی ہوتا۔ اب اکثر وہ اس دوران میں کوئی کام ہوتا تو وہ جاسیہ کو کہتی کہ وہ کام کردے۔ پھروہ اسے کہتی۔
'' تم ناراض نہ ہوا کروتا بش پلیز، یوں ہی فررا کی بات پر خفا ہوجاتے ہواور پھر مانے بھی نہیں ہو۔ تہمیں منانے کے لیے دو دو دل گردے ہوئی ہونے چاہئیں۔ یہ تو میری ہمت ہے کہ تہمیں منانے میری ہمت ہے کہ تہمیں منانے میری ہمت ہے کہ تہمیں منانے کے لیے دو دو دل گردے ہوئی ہونے جاہئیں۔ یہ تو میری ہمت ہے کہ تہمیں منانے میں جانی منالیتی ہوں مگر کتنی مشکل سے یہ میں جانی

تابش ہنس کر کہتا۔ تو پھرتم میری بات کیوں نہیں مانتی ہو۔ جب کہتا ہوں کہ کال چلنے دو ہولڈ کر کے تم اپنا کا م کرلو۔ گرتم سنتی نہیں ہو۔ اپنی من مانیاں کرتی ہو۔ اور مجھے اچھانہیں لگتا کہ جب ہم بات کریں تو کوئی ڈسٹر بنس نہیں۔'' سال ہوگیا تھا۔ جاسیہ جو بی اے کرچکی ھی۔ اس کے بھی رشتے آنے شروع ہو گئے تھے۔ تب اے پتا چلا کہا می ابوجلد ہی اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔

اور اس روز پہلی مرتبہ وہ تابش عزیز کے سامنے روئی تھی۔اور رو رو کر اس نے آئیسیں سوجھالی تھیں۔

'' تا بشتم اپنے والدین کوجلد بھیجے دو۔ در شہ پچھ فلط ہو جائے گا۔ای ابوآئ کل اس میں گئے ہیں۔ بیں۔ وہ جلد ہی کوئی فیصلہ کرلیں گے پھر پچھ نہیں بیچے گا۔ پلیز کچھ سوچو۔۔۔۔'' لیکن تا بش عزیز پر جیسے اس کے رونے کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے ۔ اپنی مجبوریاں بیان کرنی شروع کرویں۔

اور آج ایک ماہ ہو گیا تھا۔ چندا ہر طرح سے
اسے قائل کرنے کی کوشش کررہی تھی کہ وہ گھر
والوں کو بھیج دے۔ روکر، پیارے ، غصے ہے،
ناراضگی ہے یہاں تک کہ اس کی دوست فار یہ
نے بھی حالات کی نزاکت کا احساس ولا یا لیکن
اس کا ایک ہی جواب تھا۔

لیکن چندا کومسوں ہور ہاتھا کہ بیکوئی خاص مجوری نہیں ہے۔ بس وہ اسے ٹال رہا ہے بس اس دن سے چندا کی آئھوں سے آنسوخشک نہ ہوئے۔ فاریہ اسے سمجھاتی تسلی دیتی۔ لیکن اس کے دل کوچین وقر ارنہیں تھا۔

وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہ آ فی تھی۔ای بریثان می کمرے میں داخل ہوئیں کہ وہ ابھی تک اٹھی کیوں نہیں ، اسے لیٹا دیکھ کر فکر مندی سے بولیں۔

بیسی ۔ '' چندا، بیٹا ابھی تک اٹھی نہیں ہو خیر تو ہے ، طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' '' جی ٹھیک ہوں امی جان ، بس یونہی اٹھنے کو بھائی بھتیجے کواس کی گود میں ڈال جائیں کہاہے سنبھالو۔ اور اس کے خیالوں کانشلسل ٹوٹ جاتا اور دل الگٹھکانے پرنہیں ہوتا تھااس وفت۔ کچھ در بعد ہی وہ بھتیج کو بھائی کی طرف بڑھا

دیں۔ ''پیچپنہیں ہور ہا۔سنجالیں اپنے سپوت کو۔''

تابش عزیز ہے اسے محبت ہوئی تو وہ سب کچھ بھولتی چلی گئی۔ دن ، مہینے ، سال ، اسے یا دتھا تو صرف تا بش عزیز کا نام۔ اس سے کس دن ملنا ہے۔ کس وفت فون پر بات ہونی ہے۔ کس رنگ کن کیڑوں میں وہ اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے پچھ یا دہیں تھا۔

تابش عزیزاس کی آرزواس کی خواہش،اس کی آگھوں کا خواب تھا۔ بس اسے اس خواب کی تعبیر پانے کی خواہش تھی۔ وہ اس کی محبت میں ڈوبتی جلی گئی۔ وہ وقتا فو قنا اسے گھر والوں کو بھیجنے کے لیے کہتی رہتی۔ وہ بڑی محبت سے چندا کو جواب دیتا۔

'' جان .....تنہیں پانا میری اولین خواہش ہے۔میری بہن کا مسئلہ ہے۔بس وہ حل ہوتے ہی گھر والوں کو بھیج دول گا۔تم کیوں فکر کرتی ہو چندا۔''

ہرگزرتا دن جذبول میں نئی شدتیں لے کر بیدار ہوتا۔ اور ہررات آ تکھوں تا بش کے خواب لیے اتر تی اور وہ اس کے خوابوں میں کھوئی رہتی۔ جیسے ہی وہ گر یجویشن سے فارغ ہوئی اس کے رشتے آنے شروع ہوگئے۔ شاید گھر والوں کے معیار پرابھی کوئی رشتہ پورانہیں اتر اتھا یا واقعی ہی اس کے انکار پر گھر والوں نے اسے زیادہ پریشان میں کیا تھا اراب اسے ماسٹر کیے ہوئے بھی ایک



ول نہیں جاہا۔ ابھی اٹھتی ہوں۔''اس نے ای کو مطمئن کرکے کمرے سے بھتے دیا۔

ان معصوم سادہ لوح ماؤں کو کیا خبر کہ ان کی لاڈلی بیٹیاں بھی بھی استے دلوں کو ایسا روگ لگالیتی ہیں کہ ان سے جان بچتی ہے نہ روح۔ اور ماؤں کو کا نوں کا ن خبر نہیں ہوتی۔

نجانے چندا کی آئیمیں کیوں بھیگ گئیں۔
'' میں چندا ارسلان والدین، بہن بھائیوں
کی لاؤلی خاندان بھر میں جھی ہوئی لڑکی،خوب
صورت ذہین .....ایک محص کے لیے اتنا گرگئی۔
اس کے لیے اتنی ارزاں ہوگئی کہ وہ اپنے قدموں
کی جوتی سمجھ بیٹھا۔ میں نے اس محض کی محبت کی
خاطر کیوں اپناوقارخم کرلیا کہ اس کی نگاہوں میں
کوئی حیثیت نہیں رہی میری ؟''

بہت سارے دن گزرگئے چندا کو اس کے سائے روتے اور گزگراتے اور قائل کرتے ہوئے۔ آئ چندا کورہ رہ کرافسوں ہورہاتھا۔اس کے سامنے رونا ہنتیں ،ساجت کرتے ہوئے ،اب اے برامحسوں ہورہاتھا۔

اسے براحسوں ہور ہاتھا۔
'' اگر میں اس کی طلب ہوں، وہ بھی میری
خواہش رکھتا ہے۔ میری تمنا ہے تو اسے بھی
میرے چھن جانے کا دھڑ کا لگنا چاہیے اسے بھی
میرے کھوجانے کا احساس ہونا چاہیے۔ گراہے
احساس ہی نہیں تھا۔ اس کا ذہن مسلسل سوچوں
میں گم تھا۔

''میں چندا،ارسلان جواکیک عزت دار باپ کی بیٹی، غیرت مند بھائیوں کی بہن ہوں۔ایک شخص کی محبت میں کتنی مجبور ہوگئی ہوں۔روتی ہوں،گڑگڑاتی ہوں،تڑپتی ہوں اس کے سامنے، روروکراپن محبت کی بھیک مائلتی ہوں۔اپنی اُنا کو مار کے، اپنا وقارختم کر کے،صرف اس ایک شخص

کی محبت کی خاطر، اسے پالینے کی خواہش، اس
کے کمس کے حصول کے لیے .....مب پچھ بھول گئ
اپنی عزت اپنا وقار، اپنی حیثیت پچھ بھی تو کس
بات کا بھی تو خیال نہیں رہا۔ سب پچھ تو داؤ پر
لگا دیا۔ کسی ایک بات کا بھی تو خیال نہیں کیا۔ لیکن
کیا یہ کسی شریف خاندان کی شریف لڑکی کو بیسب
زیب ویتا ہے۔ اُس کا ذہن گیلی لکڑیوں کی طرح
سلگ رہاتھا۔

جولوگ محبتیں پانے میں اپنی اُنا برقر ارر کھتے ہیں وہ پھر تمام عمر کے لیے اپنی محبت کو کھو ہیٹھتے ہیں۔ گنوادیتے ہیں۔

ہیں۔ موادیے ہیں۔
''دلکین میں، میں نے تابش کو پانے کے لیے
اپنے آئی اپنی محبت میں انانہیں آئے دی۔
مر چر بھی ..... پھر بھی ..... تابش کا ملنا بہت
مشکل ہور ہا ہے۔'' اس سوچ نے اس باتی
سوچوں کور دکر دیا۔

'' اگر ...... آور بیہ بات تو نہیں کہ تا بش عزیز مخلص ہی نہ ہو۔'' ایک ٹھنڈی سانس اس کے لبول سے آزاد ہوگی۔

چندا کواس بات کا پکایقین ہوگیا تھا کہ تا بش عزیز اس کے حصول کے لیے وہ تڑ ہے ہیں رکھتا جو چندا کے ول میں ہے۔ وہ سمجھ دارتھی۔ وہ اس کا گریز سمجھ رہی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھ رہی تھی۔ اے آج شدت ہے اس بات کا احساس ہور ہاتھا۔

'' مجھ جیسی لڑکیاں ہی ایسے لڑکوں پر اعتبار کرکے ان کی کچھے دار باتوں کو محبت سمجھ کر ، محبت کا جواب محبت سے دے کراپنی زندگی کی سب سے بڑی علطی کرتی ہیں۔اپنی بے وقو فی کا ثبوت دیتی ہیں۔انجانے میں اپنے لیے خار دار رستہ چن لیتی ہیں۔اور پھراس رستے پر چلتے ہوئے خود کولہولہان



جائے گا اور تہارے کھروالے ایک بے روز گار لڑے سے بھی شادی کرنے پر تیار نہیں ہو*ل* 

بيساري بالتين اس وفت ان كويا دنبين ہوتيں جب ووعشق بگھارتے ہیں۔محبت کے ڈرامے رجاتے ہیں۔وقت گزاری کے لیے محبت کا تھیل رجا كرسفيد جهنڈى دكھا كركى اورلژ كى كواپيخ جال میں پھنسانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ان لڑکوں کی حقیقت ..... اور اس میں سارا قصور ان لڑکوں کا ہی نہیں ہوتا بلکہ لڑ کیاں برابر کی شریک ہوتی ہیں۔ان کی جھوٹی باتوں پر ایمان لے آتی ہیں اور آئکھیں بند کر کے یقین کر لیتی ہیں۔اور جھوٹی محبت کی انگلی تھام کر اس طرف چل پڑتی ہیں جس کے سارے رہے تاہی ک طرف جاتے ہیں۔

جب چندروز گزر گئے اور چندا نے فار ہے کو فون کیا نہاس کو بلایا اور نہ ہی خوداس کی طرف گئی تو فاربه کو بہت جیرت ہوئی تو وہ خود ہی چندا کی طرف چلی آئی۔ چندا اے سامنے محن میں ہی

یا ہو چندا؟'' فار بیاس کےسامنے والی

'' تمہارے سامنے ہوں۔' چندانے جواب

چندا کو فاریہ بہت پیندھی۔ چندا کے دکھ سکھ کی ساتھی بڑے اچھی یا دگار دن چندا کے ذہن میں محفوظ تھے۔جب گھنٹوں فاریہ کے ساتھ تابش ك ياتين كياكرتي-

نیا نیا معاملہ تھا اور آغاز محبت کے دن تابش عزیز کی ہر بات ،ایخ دل کی ہر کیفیت فاریہ کو بتایا کرتی اور فاربه بھی ایک مخلص دوست کی

کر لیتی ہیں۔ مجھ جیسی معصوم لڑ کیاں جب لڑ کوں کی محبت پرآ تکھیں بند کر کے ایمان لے آئی ہیں تو انہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں سوائے اس شخص کے حصول کے کوئی اور خوشی نہیں۔ای محبت ،ای خوشی ،سرشاری میں وہ آ گے بڑھتی جاتی ہیں۔ اور ..... میری طرح کسی کو بھی کھے حاصل

اس کی آ تھیں ملین یا نیوں سے بھر گئی تھیں اورآ نسواس کے گالوں پر ڈ خلکتے آ رہے تھے۔ اور بیرنگین مزاج لڑ کے، پیار بھراا نداز ، کہجہ میشی میشی خوشبوجیسی دل موه کینے والی باتیں ا کے ، اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے جھوٹی محبت کی فشمیں کھا کر متقبل کے سہانے خواب وکھاتے ہیں اور جب ان خوابوں کی تعبیر کا وقت قریب آتا ہے تو وہ ٹال مٹول کرکے اپنا وا<sup>م</sup>ن بحاليتے ہیں۔ جيسے تابش عزيز، مجبوريول كى داستان سنا کرخود مجبوری کا پیکر بن جاتے ہیں۔ '' میری بہنوں کی ذمہ داری سر پر ہے۔ جب تک ان سے فارغ نہیں ہوجاتا سے مکن

یا پھر..... " ابھی بے روز گار ہوں۔ اسے یاؤں پر کھڑا ہونے میں چندسال درکار ہیں۔تم انتظار كرسكتي موتو مجھے كو كى اعتراض نہيں۔ '' جان میں نے کوشش کی تھی مگر گھر والے مہیں مانے۔ میری شادی ماموں زاد سے کرنا عاہتے ہیں۔اور می نے دودھ نہ بخشنے کی قتم کھالی ہے۔ میں بہت مجور ہوں۔ پھیس کرسکا۔ یا بیک" ہارے خاندان سے باہرشادیاں نہیں کی جاتیں \_ بہت مجبور ہول \_'' " میری معلنی کردی گئی ہے اب تو میچھ جہیں ہوسکتا۔اگر میں انکار کرتا ہوں تو مجھے عاق کر دیا

(دوشره 176

کو بھیجنا ہوگا۔ نہیں تو میں اس سے قطع تعلق کرلوں گی۔سب کچھٹم ہوجائے گا پھر ......'' '' رہ لوگ ایس کے بنا، بھول جاؤگی اسے،

اپنے دل کوسمجھالوگ؟'' میں اتنی اس کی عادی ہوگئ ہوں۔ اتنی شدت سے اسے چاہا ہے۔ نہیں جانتی میں کیے ایسے بھول سکول گی۔ لیکن یہ بھی تو نہیں چاہتی کہ اس کے ہاتھوں کھلونا بنی رہوں اور مجھے بے وقوف بنا تارہے۔ میں سب کچھ بھول کراس کے اشاروں پرچلتی رہوں۔''اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اورآ نسو چرے کودھونے گئے جسے .....

اس شام وہ میگزین ہاتھ میں لیے اس کی ورق گردانی کررہی تھی۔ گر ذہن اُلجھا ہوا تھا۔ تب بیل پربیل ہوئی۔ تا بشعزیز کی کال تھی۔اس کی دھڑکنیں منتشر ہوگئیں۔ دوج سے ال

'' کی بولیے ....'' چندا نے انتہائی سنجیدگی

'' بیتم کہدرہی ہو چندا۔۔۔۔تم ۔۔۔۔تم جانتی ہو تابش عزیز تم سے بات کیے بنا نہیں رہ سکتا۔'' ہمیشہ کی طرح اس پیار ٹھرے شدتوں سے چور لیجے میں کہا۔

'' گھر والوں کو کب بھیج رہے ہو؟'' چندا کا جیساٹ تھا۔

''ایک تو میں تمہاری اس دف ہے تنگ آچکا ہوں۔ تمہیں میری ایک دفعہ کی کبی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہا نا یہ سب ابھی ممکن نہیں ہے۔'' تابش عزیز نے سخت مگر اپنے مخصوص نرم اور پیا بھرے انداز میں کہا۔

''اگرتم مجھے پانا جاہتے ہو،اپنی خواہش کی تکیل کرنا چاہتے ہوتو اپنے گھر والوں کو بھیج دو۔ جتنی جلد ممکن ہو، ورنہ پھر مجھے کوئی دوش مت دینا۔''

حیثیت ہے اس کی ہاتوں میں بھر پور دلچپی لیتی تھی۔ درگ مدے دنشہ

'' گھر میں کوئی نہیں ہے کیا؟'' فاریہ نے گھر میں کلمل خاموشی محسوں کرتے ہوئے کہا۔ '' ہاں امی بازار گئی ہیں اور بھانی اپنے میکے.....''

''' تم اتنی خاموش کیوں ہو۔ تابش عزیز سے بات ہوئی کیا؟'' دونیں

و دونهيں .......

"م نے بھی نہیں کیا؟"

'' میں اے فون کرکے کیا کہوں فار ہے۔ مجھے تواس کی محبت پرشک ہور ہاہے۔ میرا دل کہتا ہے تا بش کی محبت میں وہ گئن، وہ جذیے، وہ سجائی نہیں جو کسی کو پالینے کے لیے ہوتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اس کے دل میں کھوٹ ہے۔''

" چندااییا بھی تو ہوسکتا ہے ایبا کھے بھی نہ ہو جیسائم سوچ رہی ہو۔ وہ دافعی ہی اپنی محبت میں سچا ہو۔ اور وہ بچے ہی کہدر ہا ہو کہ وہ مجبور ہے۔ اور تم اس کی وفا اس کی محبت پرشک کرکے اسے کھود و۔ اور پھر ساری عمرای پچھتاوے میں روتی رہو۔ 'فار پہر کی زبان پر دل کے فدشے آگے۔ '' میں نہیں مانتی فاریہ، کوئی بھی مجبوری تجی محبت کرنے والوں کی راہ میں حاکل نہیں ہو گئی۔ محبت کرنے والوں کی راہ میں حاکل نہیں ہو گئی۔ محبت کرنے والوں کی راہ میں حاکل نہیں ہو گئی۔ محبت کرنے والوں کی راہ میں حاکل نہیں ہو گئی۔ محبت کرنے والوں کی راہ میں حاکل نہیں ہو گئی۔ موری نہیں۔ موتی ہو تھے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود ہی سیریس نہ موتی ہوتی ہو تھے ہیں۔ لیکن اگر وہ خود ہی سیریس نہ ہوتو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور میں کیا کروں۔'' پھرکیا سوچا ہے تم نے ج''

'' اب میں مزیداس کے ہاتھوں کھلونانہیں بن سکتی فارید۔اگروہ اپنے جذبوں میں سچاہے تو اے اپنی سچائی ثابت کرتی ہوگی۔اپنے گھروالوں



کردیں۔اور ہاں اگرتم واقعی ہی جھے سے مجت کرتے ہور جھے حاصل کرنا چاہتے ہوتو گھر والوں کو جھے سکے ہوتو فون کرنا ورند آج کے بعد کوئی رابطہ نہ کرنا مجھ سے پلیز۔ ' بیا کہہ کر چندا نے کال ڈراپ کردی۔ اورخود چیرہ گھنٹوں میں چھپا کررونے لگی۔ اس کے لیے جو رشتہ بھی آتا تو بھائی اسے ، اس کے متعلق بتا تیں ، تب اس نے بھائی سے مرہم لیجے میں کہا۔ مرہم لیجے میں کہا۔ مرہم لیجے میں کہا۔

تہیں کرنا۔'

''کیوں خیریت ،کوئی خاص وجہ؟''
'' بس ویسے ہی۔'' وہ بھائی گی معنی خیز نگاہوں سے گھبرا کر بولی ۔اس لیے جلدی خلاصی ہوگئی ۔ایک تو ان کی عادت نہیں تھی کریدا، کریدی کی دوسرے وہ چندا کی اس عادت سے واقف تصیں کہوہ اپنے ول کے معالمے میں بہت ریزرو سی رہتی ہے۔ اپنے ول کے معالمے میں بہت کم شیئر کرتی سی رہتی ہے۔ اپنے ول کی بات بہت کم شیئر کرتی ہے ۔ اس لیے انہوں نے صرف اتنا ہی کہنا مناسب سمجھا۔

'' چندا اگر کوئی بات ہے تو بڑی بہن مجھ کر شیئر کر لینا میں ہرمکن کوشش کروں گی تمہاری مدد کرسکوں'''

و جہیں بھالی ایسی کوئی بات نہیں۔"اس نے گہری مسکرا ہٹ میں اپنی پریشانی کو چھپالیا۔ عالانکہ اس نے دل میں تہیہ کرلیا تھا جب تابش عزیز کے گھر دالے آئیں گے تو وہ پہلے بھالی کو ان کے بارے میں بتائے گی۔

س کین تابش عزیز نے ایک ماہ بھی ای خاموثی سے گزار دیا۔ چندا نے بیددن کیے گزارے وہ ہی جانتی تھی۔

ہرآ ہٹ پروہ چونک جاتی۔

بنتے ہوئے پوچھا۔

'' مطلب تم الحجی طرح سجھتے ہو۔ تم تو کہا

کرتے تھے تا بش عزیز کہ چندا تم کہوتو میں تمہاری
خاطر آسان سے تارے تو ڑلاؤں اور اب میں
تمہیں کہتی ہوں کہ گھر والوں کو بھیج دوادر تم کہتے
ہوکہ میں مجور ہوں۔ میرے بس بچھییں ہے۔ یہ
کیسی محبت کررہے ہوتم تابش عزیز۔ محبت تو
انسان کو بہادر بنا دیتی ہے۔ انسان بڑے ہوئی
امتحانوں سے گزر جاتا ہے۔ بڑی سے بڑی
وشواریوں کا سامنا کرتا ہے اور تم کہتے ہو میں نے
وشواریوں کا سامنا کرتا ہے اور تم کہتے ہو میں نے
اگر تم ان جھڑ وں سے یو نہی ڈرتے رہے تو تم بھی
اگر تم ان جھڑ وں سے یو نہی ڈرتے رہے تو تم بھی
ار وہا گر نہیں تو مجھ سے سسب را بطح تم کرلو۔
اس بیس کرسکو گے۔ تا بش عزیز تم گھر میں بات

'' کیا مطلب چندا.....؟'' اس نے انجان

ہر تعلق تو ژلو، آج ہی فیصلہ کرلو، کیا کرنا ہے'۔' '' پیکسی یا تیں کررہی ہو چندا،تم پاگل تو نہیں ہوگئی ہو۔''

''کاش تا بش عزیز میں پاگل ہوتی یا پھر شروع میں تم پراعتاد کرنے کے بجائے یہ شراط رکھتی کہتم این میں برے اندر کی سچائی این میں برے اندر کی سچائی این میں کے تمہاری جھوٹی اور منافقانہ باتوں پرائیمان کے آئی۔ لیکن اب مزید جھوٹی آس پر تمہارے ساتھ نہیں چل عتی ۔ میری آسمجھیں کھل گئی ہیں ۔ مجھے تم پر ہجرور نہیں رہا۔ تجھے تم پر ہجرور نہیں رہا۔ تجھے تم پر اوالوں کو بھیجنا ہی نہیں جا ہے اور مجھے یقین ہوجائے والوں کو بھیجنا ہی نہیں جا ہے اور مجھے یقین ہوجائے میں اینا کہیں رشتہ طے نہیں گاتم بے وفا تھے۔ میں تمہیں ایک ماہ کی مہلت و پی ہوں اس عرصہ میں ، میں اپنا کہیں رشتہ طے نہیں ہوئے ووں گی ۔ لیکن اس کے بعد میرا ہراختیار ختم ہوئے وال گی ۔ لیکن اس کے بعد میرا ہراختیار ختم ہوئے کا اور گھر والے جہاں جا ہیں بات فائل ہوجائے گا اور گھر والے جہاں جا ہیں بات فائل ہوجائے گا اور گھر والے جہاں جا ہیں بات فائل



ہر بیل پراس کا دل دھڑک جاتا۔ تابش کا فون ہوگا۔ اس کے دل کی دھڑ کنیں تابش کے فون کی اطلاع دیتیں مگر تابش عزیز توجیعے بھول ہی گیا تھا۔

دل کے ہاتھوں مجبور ہو کروہ تابش کے نمبر ڈائل کرتی لیکن سکینڈ کے ہزارویں جصے میں اس کے اندر کیلڑ کی جاگ آٹھتی۔

'' چنداعقل کے ناخن لو، ہوش میں آ جاؤ۔ جنتی محبت تم ال سے کرتی ہو، جنتی شدتوں سے جاہتی ہو۔ وہ بھی اتر اس سے کرتی ہو، جنتی شدتوں سے جاہتی ہو۔ وہ بھی تو اتنی شدتوں سے اپنے گھر کرتا ہے۔ اگر وہ مخلص اور سچا ہے تو بھیجے اپنے گھر والوں کو ۔ ول کے کہنے میں نہ آ ؤ ۔ یہ تہ ہیں دلدل کی طرف لے جارہا ہے ۔ رسوائی، ذلت، بدنا می کے سوا گرف کے جارہا ہے ۔ ول کو سمجھا وُ ، سٹیجا لوخو دکو ۔ گھر ہیں ۔ مراب ہے ۔ ول کو سمجھا وُ ، سٹیجا لوخو دکو ۔ تمہارا دل تو ٹے گا تو کسی کو کا نوں کان خبر تک نہیں ہوگی ۔ گرول کی انگی تھا م کر ہو نہی آ گے بروھتی رہوگی ہوگی ۔ گرول کی انگی تھا م کر ہو نہی آ گے بروھتی رہوگی تو ذکیل ورسوا ہو جاؤگی اور جب عزت نہ ہوتو کیسے تو ذکیل ورسوا ہو جاؤگی اور جب عزت نہ ہوتو کیسے رہاؤگی ۔

تابش عزیز کا نمبر ڈائل کرتے کرتے وہ زک جاتی۔ وہ بے اختیار ہوجاتی لیکن خودکوروک لیتی اور پھراس کا آنسوؤں اور آ ہوں پراختیار ختم ہوجاتا۔ ہر کمجے اس کے دل سے ٹھنڈی آ ہیں تکلتیں۔ وہ سب سے چھپ چھپ کریے تحاشاروتی۔

ایک ماہ تو کیادو ماہ گزرگئے۔ تابش عزیز نے مؤکر
اس کی خبر نہ لی۔ روروکراس نے اپنابراحال کرلیا تھا۔
"" تم تو کہا کرتے تھے تابش عزیز کہ میں تم بن
چندا، جی نہیں پاؤں گا۔ ایک سانس بھی نہیں لے سکتا۔"
اور اب وہ زندہ بھی تھا اور سانس بھی لے رہا
تھا۔ اسے چندا کی پروا بھی نہیں رہی تھی۔ چندا ذرا
اس سے خفا ہوجاتی تو اس کی منتیں کرتا، اسے مناتا،
اور اسے منالیتا۔ اس کی باتیں چندا کو پہروں

'' تابش عزیز کاش ایک بار صرف بارتم نون تو کرتے۔ چندا کا حال تو پوچھتے۔ اس کا دکھ تو بائے، ایک بار اے اپنی محبت کا یقین تو دلاتے۔ گرتم..... تابش عزیز تم ..... تو ایسے خاموش ہوکر بیٹھ گئے ہوجیسے تمہارا میرے ساتھ بھی کو تعلق ہی نہ رہا ہو۔ کیا مجھے تم بھلا سکتے ہو۔ کیا میں اتن اراز ان تھی کہتم اتن آ سانی سے بھول گئے۔ بھی کی لیے میری یا دہیں آئی تمہیں؟'' وہ روتی تر پتی اور اس کی یادیوں سے با تیں کرتی۔ تو فار بہاسے مجھاتی۔

" چندا تہارے لیے یہی مناسب ہے کداسے ایک حسین خواب سمجھ کر بھول جاؤ'' اور پھر یوں ہی تڑ پتے سکتے چندا کی منگنی ہوگئی۔ گھر کے سب فرد خوش اور مطمئن تھے لیکن کوئی نہیں جا ہتا تھا کہ اس کے دل کے تکویے تکڑے ہوگئے ہیں۔اس کو حاہتے والا ایک عام ساتخص لکا۔ وہ جوات دنیا ہے الگ منفر داور جدا مجھتی تھی کیکن وہ بھی تو ایک عام ہی مخض نكلا \_ وہ اے فرشتہ كيول تبجھنے لگى تھى \_خوب صورت باتیں کرنے والا ، میٹھے کہے کا مالک، ایک فریبی انسان تھا۔ چندا ارسلان کے آنسوؤں کی حقیقت کوئی نہیں جان سکا اورا بی آ ہوں اور آ تسوؤں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔وہ لاجواب ہوگئی۔اور ریزہ ریزہ دل کے ساتھ اس بے وفاکویا وکر کے روتی رہتی۔ جتنا کوشش کرتی اسے بھول جانے کی وہ اتنی بی شدت سے اسے یاد آتا۔ اس کی باتیں ،اس کی یادیں اسے تڑیا تیں۔اسے بھولئے کب وی تھیں۔ میں بیسباس کے اختیار میں کبرہاتھا۔ ادر نہ جانے وہ اس کے دل سے نکاتا بھی ہے کہ مبیں۔ وہ خود سے سوال کرتی مگر ہر سوال تابش عزیز کی طرف جاتا تفااورتا بشعزيز توكب كاس كوبھلا چكاتھا۔ \*\* \*\*



# ر مان ،رجيم ،سنداسا <sup>کند</sup>ن رسان ،رجيم ،سنداسا کين

''اگرتم ایماسوچتی ہوقدر او پھر لازم ہے ہی سوچو کہ بیفرض صرف میرانیس تمہار ابھی ہے۔ بیھی سوچو کہ تم نے جھے خوش رکھنے کی کتنی کوشش کی میری خوشی کا کتنا خیال رکھا۔ جہاں تک میری بات ہے تو میں شادی کے بعداس معالمے میں اپنے دل پرکوئی بو جونہیں یا تا۔ زندگی میں صرف ایک معالم نہیں ہے۔ از دواجیات کا معالمہ، اس میں باقی .....

## زندگی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسول گری ، ایمان افروز ناول کاستا کیسوال حصہ

" آپ بات کرلیں۔" اس کا چیرہ گلا بی ہور ہا تھا۔ پکیس ہوچھل ہوچھل۔

" بیٹے آپ کرو ..... بلکہ اندر لے جاؤ فون
ایخ کمرے میں۔" لاریب نے اس کی سہولت کے
لیے کہا تھا۔عبداللہ کے کھنگھارنے ،اتباع کے ہنے
پر قدر کچھاور بھی خفیف می ہونے لگی۔ پھران سب
کے اصرار پر ہی وہ محفل سے اٹھ کر تنہائی میں آگئی

" تم ٹھیک ہو نال قدر ..... ا امی نے جو بنایا سے جو بنایا .... ہو بنایا ہے۔ بنایا .... تم خوش ہو .....! "وہ اس کی پریکنینسی کا حوالہ وے رہاتھا۔ قدر نے نجلا ہونٹ دانتوں تلے داب کر خودکو صوفے پر گرادیا۔

" ناخوش ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوئی جاہیے عبدالعلی!" وہ پتانہیں کیوں اتی سنجیدہ تھی۔عبدالعلی لاجواب ساہوا۔

'' میرا مطلب شاید تم اتن جلدی ان چکروں میں پڑنالپندند کرو۔'' وہ خود بھی شجیدہ ہوا۔

''عبدالعلی آپ کے لیے تو میں نے وہ سب بھی کرایا جو بھی تصور بھی نہ کرتی تھی۔ بیرتو میرے لیے بھر بہت بڑا اعزاز تھا۔ مگر آپ کہاں سمجھیں گے آپ بہاں سمجھیں گے آپ بہاں مجھے بچھ سمجھ یائے ہیں۔''اس کے اندر ہزاروں شکو ہے تھے۔ وہ شکوے کرنا بھی چاہتی تھی۔ اس کا دل اتنا ہی مجرایا جارہا تھا۔ دوسری جانب یکاخت بناٹا سامچھا گیا۔

''تم ابھی تک خفا ہو مجھ سے قدر۔۔۔۔!''وہ جیسے حیران تھا۔ یاشاید دکھی ہے قدر سمجھ نہیں سکی۔

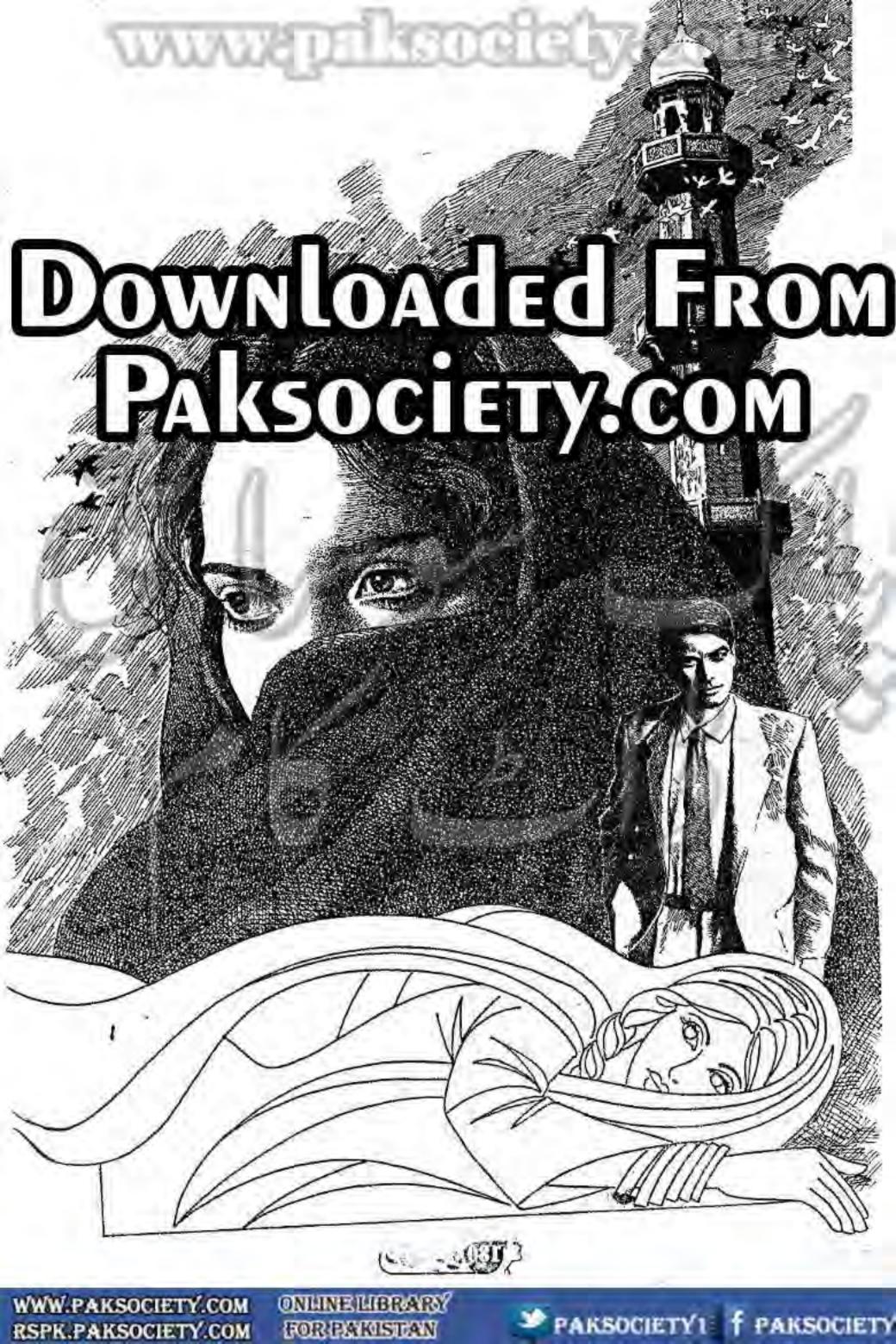

المیزن ن-''آپ بھی پڑھا کرو ماما!''وہ اسے و کیھے کر مسکرایا۔انہوں نے فی الفورسرکوا ثبات میں ہلا دیا تھا۔ پھرائن کے برابر بیٹھ کر جائے کا گگ اس کی جانب بڑھایا۔

'' اک بات مانو گے میرے جاند!'' ان کا لہجہ محبت آ میز بھی تھا۔ اور سلجی بھی ارسل نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں ویکھا تھا۔ گویا اجازت ...

'' شادی کرلو بیٹے! مجھے بہت ارمان ہے مہمیں دولہا ہے دیکھنے کا۔' ارسل کے چہرے کی سجیدگی آن کی آن میں تھمبیر تامیں ڈھل گئی۔
'' مجھے اعتر اض نہیں ہے۔ کرلوں گا، مگر شرط وہی ہے۔ کوئی الیی لڑکی جس میں کوئی جسمائی نقص ہو۔ جو اس کی شادی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث تھہر رہا ہو۔' اس نے جتنے سکون ہے یہ بات کہی تھی۔ ماحول پرای قدر سنا ٹا چھا گیا تھا۔ بات کہی تھی۔ ماحول پرای قدر سنا ٹا چھا گیا تھا۔

''جب آنکھوں کے سجدے بہنے لگیں تو تبولیت کے سمندر میں ہلچلفر ورمچی ہے ایک بار رب کو پکارکر تو دیکھو۔''

عبدالہادی فون پر کسی سے مخاطب ہے۔ علیزے وہیں دروازے سے بلیٹ آئیں۔ '' دوزخ کو دیکھے بغیر جنت میں رہنے والوں کو جنت کی قدرنہیں ہوسکتی۔ کیونکہ انسان دوزخ کو دیکھے بغیراس کی ہولنا کی کا انداز ہ ہی نہیں لگا یا تا۔''علیزے کے رونگٹے کھڑے ہوگئے ہے۔

انہیں ماضی یاد آیا۔ جب رب انہیں لگتا تھا ان سے روٹھ گیا ہے ، وہ مری نہیں تھیں۔ مگر انہیں لگتا تھاوہ مرگئی ہیں۔ وہ دوزخ میں نہیں تھیں مگر انہیں

لگنا تھا وہ دوزخ میں بھینک دی گئی ہیں۔انہیں

سارا کی نظریں اس پڑھیں۔ آنکھوں میں نمی، وہ کتنا تبدیل ہو گیا تھا۔ حواس سلامت ہوئے تھے تو کیسی مثبت تبدیلی لائے تھے۔ خوش الحان پُرسوز آواز میں جب وہ مناجات پڑھتا سارہ کا دل مجدہ ریز ہوجایا کرتا۔ ورنہ اک وہ بھی وقت تھا جب انہیں لگا تھا۔ وہ اک بار پھر تباہ ہوجا کیں گا۔خالی ماتھرہ جا کیں گا۔خالی ماتھرہ جا کیں گا۔

مر ساعبدالنی نے کہاتھا آپ فکرنہ کریں۔
اللہ نے جاہا تو یہ ٹھیک ہوجائے گا۔ اور وہ ٹھیک
ہوگیا تھا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا حاصل بھی
لا حاصل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس کا حاصل اس کی
خود شنای ہے۔ جس نے اپنے آپ کو دریافت
کرلیا۔اس نے سب کھھ ہی بالیا۔ ہمیشہ کے لیے
ہمہ حال صاحب حال ہوگیا۔

عبدالغنی کی بات رب کے حکم سے پوری ہوگئی مخسی۔ارسل انہی با بخت لوگوں میں شار ہوا تھا۔جو خود شناس تھہرتے تھے۔ جوخود کو دریا فت کرتے میں۔

''' ہرنماز کے بعد تین مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں اور پیدعا مانگیں۔

" اے ہارے رب ..... اس کلمہ پاک کو اپنے پاس ہاری امانت کے طور پر محفوظ فر مانت کے طور پر محفوظ فر مانے ہیں ہاری موت سے تین منٹ پہلے اس امانت کو ہمیں واپس لوٹا دیجیو اور بیشک تو سب سے بڑاامین ہے۔' وہ اسامہ کے پاس بیٹھا انہیں اور چھوٹے بھائی کو کہدر ہاتھا۔اسامہ کے چبرے بر بردی آسودہ مسکان تھی۔ جس میں فخر کی بھی



کتا جس کے سامنے کا نتات کے سب رنگ بے معنی ہیں۔ لیکن اگر میہ آپس میں متصادم ہوجا ئیں تو زندگی کا چبرہ سنخ ہوکر رہ جاتا ہے۔اور میں میہ چبرہ مرکے بھی سنخ ہونے سے بچاؤں گی۔''

''علیزے۔۔۔۔!'' انہوںنے چونک کر سر اونچا کیا۔عبدالہادی ان کے سامنے کھڑے حیران نظروں ہے انہیں ویکھتے تھے۔جبکہ علیزے کی نظرین خالی خالی تھیں۔

کی نظریں خالی خالی تھیں۔ '' کہاں پینی ہوئی تھیں بیگم صاحبہ! کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔'' دو ان کے مقابل آبیٹھے۔علیزے نے سرکو آ ہنتگی سے نفی میں

" ماضی کا خیال آگیا تھا آپ کی باتیں سن کر ۔۔۔۔ بہت تنگ کر چکی ہوں نا آپ کو اور بہت شک بھی ۔'' وہ نرم مسکان سے انہیں محبت سمیت تنگئے لگیں۔ عبدالہادی نے چو تکتے ہوئے بغورانہیں دیکھا۔

''آپکارویہ بالکل نارل تفاعلیزے۔'' '' گر مجھے پھر بھی آپ سے معافی مانگنی سرتھی''

" " " کم آن علیز ے! کن تکلفوں میں برطر ہتی ایں۔ آپ مجھ سے الگ نہیں ہیں۔خود سے کیسی معذرت جان من! "انہوں نے اپنا باز دان کے شانے پر پھیلا کرخود سے قریب کیا۔علیز ہے جیسے تھک می گئی تھیں۔ سران کے شانے سے ٹکا کر آئیسیں موندلیں۔

''اب عمر کے اس جھے پر آپینی ہوں کہ ہر خطاے تائب ہونے پر غلطی پر معافی مانگنے کا ہی خیال دامن گیرر ہتا ہے۔ بس اتن بات تھی۔''ان کی آ داز جیسے ڈوب رہی تھی۔عبدالہادی نے پریشان کن نظروں سے انہیں دیکھا۔

یقین ہی نہ آتا تھا۔ رب انہیں معاف بھی کرسکتا ہے۔ان جیسی گناہ گارکوبھی .....'' مگر بر ررہ نے کہا تھا۔ دور میں اس میں میں میں میں میں

''تمہارادل وظمیرا بھی زندہ تھا۔ ابھی مہرنہیں گی تھی۔ اس لیے پلٹا دیا گیا۔ روک دیا گیا۔ سو کوڑوں کی سزا صرف غیر شادی شدہ مردعورت کی سزا کے لیے مخصوص ہے۔ شادی شدہ مردعورت کی سزا سنگساری ہے۔'' اور جن دنوں وہ عبدالہادتی کو معاف نہیں کر پارہی تھیں۔ ان کے لیے گنجائش نہیں نکال پارہی تھیں۔ تب عبدالغی نے انہیں شمجھایا تھا۔

۔ '' مجھے بچھ بچھ بیں آتی ہے بھائی! یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں اب کیا کروں؟'' وہ تب کتنی وحشت زوہ رہتی تھیں۔

''کہانا۔۔۔۔۔سباللہ پرچھوڑ دو۔'' ''کیکن معاملہ پھرندہب کا درمیان آگیاہے بھائی! اب جب آ نکھیں کھل گئی ہیں۔ تو جان سے بڑھ کے عزیز ہے اپنا ایمان اپنا ندہب، مذہب وہ اٹل حقیقت ہے جس کے سامنے و نیا کی ہرشے رہے ہے۔ محت بھی ۔۔۔۔۔ یہ دونوں اگر ساتھ ہوں تو مل کرایک دکش رنگ ضرور جنم دیے ہیں۔



الفاظ کود ہرارے تھے۔ پارتہیں کتا کرتے ہیں تم پیمجھنہیں یاؤگ ضيط چھلكا تھا۔ آنسو قطرہ قطرہ ليكول سے ٹوٹے بھرنے لگے۔ وہ خود بھی ای ٹوٹ پھوٹ كرم طيے يے گزرر بي تھي كل پھراس كافون آيا تھا۔وہ جتنی خوش ہو کی تھی۔اس سے بات کرتے ای قدر بے چین بھی ہونے لگی۔ '' آ جا ئىس عبدالعلى!'' اور وه دوسرى جانب اس قدر جيران ہوا تھا۔ "ارے .....ابھی تو گیا ہوں۔ اتن جلدی ہے '' پیجلدی ہے؟'' وہ بجھ گئے۔حدے زیادہ دل برداشته ہوئی تھی۔ ''ایک ماہ بھی نہیں ہوا۔ پھریہ تاخیر کدھرے ہوگئی؟'' وہ بننے لگا تھا۔اور وہ کہتے کہتے رہ گئی۔ كهه نه سكى \_ مجھ سے اوچھيں كتنے دن كتنے منك كتن بل بيت محق برلحدايك صدى تفا-بيركب آئين شيء" وه بيكل تقي یے بیچے کو دیکھنے آجاؤں گا ڈونٹ وری ۔' اور سائسیں قدر کے سینے میں اٹک مٹی ''اتنالیٹ.....؟''وہروپڑی۔ "بيليك كهال بيارس میرے لیے تو ہے۔اوراگر میں ای انتظار مين مركى عبدالعلى تو .....؟" '' پلیز قدر....! ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ بجائے میری حوصلہ افزائی کے تم حواس چھین لینے کے دریے ہوجاتی ہو۔''وہ الٹا خُفا ہونے لگا تھا۔ وه يكلخت خاموش موگئی بلكهاييخ شيئ ناراض موگئی

'' پلیز بگیم ایسی باتیں نہ کریں۔ ہم تو پیجھاور سوچ رہے تھے۔ قدرتو اتن جلدی اپنے گھر کی ہوگئی۔ ہمیں اپنے اگلے بچے کا سوچنا اور رب سے درخواست کرنا چاہے۔'' وہ مسکرا رہے تھے۔ علیزے پہلے جیران ہو میں پھراسی قدر جھینپ گئ تھیں ج

''''کسی با تنیں کرتے ہیں اس عمر میں۔'' وہ سرخ پڑر ہی تنمیں عبدالہادی اور زور سے ہننے سگے۔

''یارا نے بھی بڈھے نہیں ہوئے ہیں ابھی۔ میں تو سنجیدہ ہوں آپ بھی سوچ لو۔'' علیز سے انہیں گھورتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔

وہ لان میں جھولے پر بیٹھی تھی۔ بال کھلے تھے، دو پید کندھے پر دھرا ساتھ ساتھ لہرا تھا۔ بالوں کی طرح ،اس کی آئیسیں یاس زدہ تھیں۔ چہرہ زردسا، کانوں میں ہیڑ سیٹ تھا۔ وہ میوزک انجوائے نہیں کررہی تھی۔ گویاغم منارہی تھی۔

عیرنے کی گھڑی ہے اے اداسیوں کی رومیں ویکھا تھا۔ اور گہراسانس بھر کے بلٹ کر سان کے بیجے آئے وہیمی کرنے کے بعد دوسری سان کے بیچے آئے وہیمی کرنے کے بعد دوسری جائے کا پانی رکھ دیا۔ ارادہ اس کے پاس جا کے اس کا ذہن بٹانے کا تھا۔ بھی بھی تو انہیں جا کے اس کا ذہن بٹانے کا تھا۔ بھی بھی تو انہیں بنی لگتا عبدالعلی نے واقعی اس کے ساتھوزیادتی کی ہے ۔ قدر نے جھولا رذک دیا اور ہاتھ کی پشت کی ہے ۔ قدر نے جھولا رذک دیا اور ہاتھ کی پشت سے آئی میں بونچھ کر گہرا سانس بھرا۔ اس کے ہونٹ عجیب سے اضطراب کے ساتھ یار ہارا نہی ہونٹ عجیب سے اضطراب کے ساتھ یار ہارا نہی

ASCOLO VECOLIE

اس نے فون عیر کوتھایا خود وہاں سے اٹھ کئی میں۔ اس کے بعد تو جیسے اضطراب مزید بڑھا تھا۔ آئکھیں۔ وہ سب کے تھا۔ آئکھیں خشک ہوتی ہی نہ تھیں۔ وہ سب کے درمیان موجود ہو کے بھی جیسے اکبلی تھی۔ اک مقد صرف عبدالعلی کے نہ ہونے سے ۔۔۔۔۔اس وقت بھی عیر چائے کگ سمیت اس کے برابر آن کر بھی عیر چائے کگ سمیت اس کے برابر آن کر بیٹھ گئیں اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اور گھبرا کر بھی گئی اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اور گھبرا کر بھی گئی نظریں چرانے گل رگڑ کر صاف کرتے ان سے نظریں چرانے گئی۔

ری پیاسی ہے۔ ''ایسے تو آپ بیمار پڑجاؤگی بیٹے! بیچ کی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔'' انہوں نے تفکر سے کہتے اسے افسر دگی سے دیکھا تھا۔ قدر نے ہونٹ کچل دیے۔ پھر بھراہٹ زدہ آ داز میں بہت مرھم انداز میں گویا ہوگی تھی۔

" میں نے پڑھا تھا۔ عورت ایسے مکان کی طرح ہوتی ہے۔ جوزندگی میں بس ایک بار آباد ہوتا ہے۔ کوئی میں بس ایک بار آباد ہوتا ہے۔ کوئی میں آتا ہے اور اس میں ساجاتا ہے۔ اگروہ مکین کی بھی دجہ سے چھوڑ کر چلا جائے تو عورت اپنی مرضی ہے آسیب زدہ مکان بن جاتی ہے۔ تا کہ کوئی بھی دوسرا مکین اس کے اندر قدم نہ رکھ سکے۔ میں عبدالعلی کے معاطع میں قدم نہ رکھ سکے۔ میں عبدالعلی کے معاطع میں اسی بی شدت پسندسوج رکھتی ہوں۔ وہ اگر مجھے نہ ملتے تو میں ساری عمر شادی نہ کرتی ۔اب اگر وہ جھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو میں کیسے ہنسوں کیسے خوش رہاوں؟

''ممانی جان ....! میرا دل میرے خلاف مجھے چلنے ہی نہیں دیتا۔میری آبادی میری ویرانی عبدالعلی کی ہجر و وصال سے ہی منسوب ہے۔ آپ یقین کریں میں بےبس ہوں۔

عیرخود جائے پینا بھول کر کم صم بیٹھی اسے د کھے رہی تھیں۔اس کی یاسیت اس کا دکھان کے دل میں جیسے شگاف ڈال رہا تھا۔ اک اک لفظ ضبط برداشت اوراذیت کا مظہر تھا۔وہ اسے غلط کیسے کہہ دبیتیں۔قدرنے ہاتھ سے پھرسے بھیگ جانے دالے گال صاف کیے۔

" بجھے معلوم ہے میں کزور دل کا مظاہرہ کررہی ہوں۔ بجھے معلوم ہے عبدالعلی جیسے نجابد اور بلند اداروں کے مالک شخص کی بیوی کو اتنا مجھے کرورنہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اتنا مجھے سمجھایا۔ اتنا قائل کیا ہے۔ مگر میرا دل… میرا دل آپس کرتا۔ ممانی دل قرار ہی نہیں کرتا۔ ممانی حان ……! آپ نے بھی مقناطیس کا چھوٹا سائکڑا جان شالی قطب میں میں مقاطیس کا چھوٹا سائکڑا دیکھاہے؟ اس مگڑے ہے دو جھے ہوتے ہیں۔ شالی قطب شالی قطب

مقناطیس کو درمیان میں سے کات کر دیکھیں۔ اور کوشش کریں۔ شالی قطب جنوبی قطب علیحدہ ہوجا ئیں۔آپ دیکھیں گی کہنے دو قطب علیحدہ ہوجا ئیں۔آپ دیکھیں گی کہنے کا مناطیس کو کائے کے عمل ہوجا ئیں گے۔آپ مقناطیس کو کائے کے عمل مولیکول میں بھی ایک سرا شالی اور دوسرا جنوبی مولیکول میں بھی ایک سرا شالی اور دوسرا جنوبی قطب ہوگا۔انسان کا بھی یہی حال ہے۔اس میں آگ دور دوسرے کی ضد ہیں۔لین چراغ اندھیرے کے پانی دونوں بیک وقت موجود ہوتے ہیں گوکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔لین چراغ اندھیرے کے علاوہ روشن ہیں ہوسکتا۔نہ خوشما ہی لگتا ہے۔میں دوسرے کی ضد ہیں۔لیکن چراغ اندھیرے کے علاوہ روشن ہیں ہوسکتا۔نہ خوشما ہی لگتا ہے۔میں میں ایک عمرہ کے لیے کیوں لے کر گئے تھے۔وہ مجھے عبر است پڑھانا جائے ہے۔ وہ مجھے عبر است پڑھانا جائے ہے۔ وہ مجھے میرداشت پڑھانا جائے ہے۔ وہ مجھے میرداشت پڑھانا جائے ہے۔ وہ مجھے میرداشت پڑھانا

رین هی۔عبداللہ کے ہوئؤں پر سمراہ کی کی گیا۔
گئی۔ا ہے شرارت سوجھ گئی ہی۔
د' ظاہر ہے جو بچے ہے وہی بتاؤں گا۔'
د' فضول نہیں ہولیں ، مجھ لیں آپ .....' وہ کھیا گئی ہی ۔عبداللہ کھل کر ہنے لگا۔
د' چرتم بتادو .... کیا کہوں میں ؟'
د' مجھے نہیں بتا .....' وہ اب جھلارہی تھی۔
د' مجھے تو پتا ہے۔' اس نے مسکراہ نے وہ کی۔
د' کیا .....؟' انباع نے جرانی سے پوری ہوری کہاں۔
د' کیا ۔۔۔' انباع نے جرانی سے پوری ہوری کہاں۔
مجھے پر مرجا تیں ۔ میں تو مرتا ہوں تم پر۔ کاش تم بھی

چڑھائی۔ ''جو تھم می لارڈ!'' وہ دونوں ہاتھ باندھ کر عاجزانہ غلامانہ انداز میں جھکا تو اتباع کو بھی مسکراہٹ ضبط کرنامحال ہو گیاتھا۔ ''اچھا۔۔۔۔کل میرابرتھ ڈے ہے۔اگرتم نے وش نہ کیا تو میں خفا۔۔۔۔'' چاہتے تھے۔ وہ مجھے رب کی راہ پر چلانا جاہتے تھے گر.....''

''ممانی جان .....! صبر نہ تو شربت ہے جیسے پلا دیا جائے ، بر داشت بھی کوئی دوائمیں جے حلق سے زبر دستی اُتار لیا جائے۔''

یران میں جیسی جھتی ہوگی۔ورند حقیقت ہے ہے ''ثم اییانہیں مجھتی ہوگی۔ورند حقیقت ہے ہے کہ میں خود کو تمہارا پابند یا تا ہوں۔ صرف پابند نہیں .....مجبوری بھی بتا چکا ہوں ۔ تمہارے بغیر نہ رہ سکنے کی ۔''اتباع خفیف سی ہوگئ تھی گو یا کسی قدر جھنجلا بھی گئی ۔

'' بو جانی اور ماموں پوچیس گے تو یہی فضول وجہ بتا کیں گے آپ انہیں ……؟'' وہ اے گھور ''میں نے آج کے دن تنہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔''

جواس وقت دین کا جزنہیں تھا وہ آج بھی
دین نہیں ہوسکتا۔اے ہمارے رب!ہم اتنے ہی
دین نہیں ہوسکتا۔اے ہمارے رب!ہم اتنے ہی
دین پر راضی ہوئے۔ جتنا تو نے ہمارے نبی کریم نے
پر نازل کر دیا۔اور ہمیں یقین ہے نبی کریم نے
پورا دین ہم تک پہنچا دیا۔ جن کو یقین نہیں ......وہ
جتنا مرضی اضافہ کریں۔اللہ پاک ہمیں یہودیوں
اور عیسائیوں کے راستے پر چلنے ہے ہمیشہ
بچائے۔جنہوں نے سب سے پہلے انبیاء کی سال
گراہوں کو منا نا شروع کیا اور ان کی قبروں پر سجدہ
شروع کردیا۔'

شروع کردیا۔'' اس نے ہات مکمل کی تھی۔ وہ بے حد سجیدہ تھی۔مثاثر تو عبداللہ بھی تھا۔

'' مجھے سیحے معنوں میں آئ معلوم ہوا۔۔۔۔ میری ہوی تو بہت بردی عالمہ بھی ہے۔ ماشاء اللہ!'' وہ مسکرار ہا تھا۔خوش تھا۔ا تباغ قدرے خفیف میں ہوگئ۔

حقیف می ہوئی۔ ''اللہ کا کرم ہے۔اُس نے تو فیق بخشی ہے۔ ورنہ میں کوئی کمال نہیں رکھتی۔'' عبداللہ نے مشکرا کر گہری نظروں ہے اسے دیکھا تھا۔ پھر گھمبیر آ داز میں گویا ہوا۔

'' میں نے سناتھا۔ خاموش انسان پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔خاموشی خودایک اسرار ہے اور صاحب اسرار خاموش رہنا پیند کرتے ہیں کہ خاموشی دانا کا زیور ہے۔آج سے بات ثابت بھی ہوگئی تمہاری صورت۔''

اتباع بری طرح بلش کرگئ تھی۔ '' پلیز اتن تعریفیں نہ کریں۔ مجھے اچھانہیں لگ رہا ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔' وہ چند ٹانیوں کو خاموش ہوئی پھر اس کے دونوں ہاتھ

'' بیکیابات ہوئی بھلا ۔۔۔۔؟ آپ کو معلوم بھی ہے۔ میں بیکا مہیں کرتی۔' وہ چڑگی تھی۔ '' جانتا ہوں پر ہیزگار لوگو! مگر صرف وش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ،ایک گلاب کا پھول دے دینا۔ بندہ خوش ہوجائے گا۔'' وہ مسکنیت سے بولا۔ اتباع اسے گھورتی

'' رسم تو پوری ہوگئ۔ بید دن مخصوص ہوا تو ..... عبداللہ میں غیر شرگی رسم کے تختی سے خلاف ہوں اگر سالگرہ اسلام میں منانا جائز ہوتا تو ایک لا کھ چوہیں ہزار انبیاء ایک لا کھ چوہیں صحابہ اور ان گنت اولیا کرام کی آمد کا جشن منانے کے لیے سال کے قین سوپینسٹھ دن کم پڑجاتے۔''عبداللہ خفیف سانظر آتا محض سرکھجار ہاتھا۔

'' تو پھر جوعلاء کرام بارہ رہیج الاول کو کیک کاٹ کر نبی کریم گاجشن ولادت مناتے ہیں ۔وہ ……؟اسے بھی غلط کہوگی؟''

عبداللہ کو اچانک یاد آگیا تھا۔ جبجی گرفت بھی کرلی۔اتباع نے متاسفانہ سانس بھرتے سرکو جھٹکا۔ سے سے سے مسلمانہ سانس کا میں سے مسلمانہ

''اسے بدعت کہوں گی۔احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ کی حیات سے ہمیں ایسا کوئی شبوت نہیں ملتا۔ اور عبداللہ! بدعت سنت کی ضد ہوت نہیں ملتا۔ اور عبداللہ! بدعت سنت کی ضد ہے۔ بدعت اس واضح حقیقت سے آ تکھیں بھی ہو چکا۔اور شریعت پر مہر شبت ہو چکا۔ اور شریعت پر مہر شبت ہو چکا۔ اور شریعت پر مہر شبت ہو چکا۔ وہ مقرر ہونا تھا۔ مقرر ہو چکا۔ مقرر ہونا تھا۔ مقرر موجعی کوئی بناعمل اس کی طرف ہو چکا۔ اب جو بھی کوئی بناعمل اس کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ وہ محض غلط اور کھوٹا ہوگا۔ منسوب کیا جائے گا۔ وہ محض غلط اور کھوٹا ہوگا۔ امام مالک کا قول ہے کہ جس نے بھی دین کے اندر نئی چیز ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھے تو گویا اس اندر نئی چیز ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھے تو گویا اس نے دین میں خیانت کی۔ یونکہ اللہ فرما تا ہے۔

ہت زی ہے محبت سے اپنے ہاتھوں میں لے گ

" عبداللہ! میں جائی ہوں آپ بھی ویہ بن جائیں۔ جیسے عبدالہادی انکل ہیں۔ جیسے بابا جان ہیں۔ جیسے عبدالہادی انکل ہیں۔ جیسے عبدالہادی حالی نفسانی خواہشات کی تحمیل ہے۔ دراصل نفسانی خواہشات کوختم کردینا ہی بہشت کے دروازے کی چابی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا۔ جس نے نفسانی خواہشات کوروکا۔۔۔۔فرراس کی جائے بناہ جنت ہے۔ "عبداللہ بچے دیراسے دیکھا جائے بناہ جنت ہے۔ "عبداللہ بچے دیراسے دیکھا رہا تھا۔ پھر بے اختیار مسکرانے لگا۔

ا " " ضرور بنول گا، اگرتم مجھے بنانا چاہو ، الہ "

ہ رہیں نہیں ، اللہ بنائے گا، آپ کو بس خواہش کرنی ہے۔ وعاکر نی ہے ، کوشش کرنی ہے۔' '' اور مائی ایٹجل انتہیں ان تمام کا موں میں میری پر دکرنی ہے۔'' وہ ہنیا۔ اتباع کی ہنمی اور تائید بھی شامل ہوگئ تھی۔

☆.....☆

پھر بہت سارا وقت بینتا چلا گیا۔ ہفتہ ..... مہینے، زندگی کا ڈھپ وہی تھا۔ ہرجگہ اپنے انداز میں بیتی ہوئی۔عبدالغلی والیس نہیں آسکا۔عبدالغنی کی اس موضوع پر بالخصوص اس سے بات بھی ہوئی۔انہوں نے اسے کسی پوسٹنگ چینج کرنے کا بھی کہا، گر اب یہ معاملہ عبدالعلی کے اختیار ہے یا ہر کا تھا۔ یہ تو عبدالغنی بھی جانتے تھے۔اور بے بیں بھی تھے۔

'' ''تہہیں واقعی اتن جلدی اتن وور نہیں جانا چاہیے تھا سٹے!'' وہ بھا بجی کے لیے اکثر ملول رہتے۔عبدالعلی جب بھی کال کرتا، وہ ایک ہی سوال کرتی۔

رہا ھا۔ پراس و سول کی جا ہیں۔
'' بڑے کام کی قیت آپ آپ کو چھوٹا
کر لینے میں ہوتی ہے۔ پچھ لوگ اپنے آپ کو چھوٹا
چھوٹا کر لینے پر راضی نہیں ہوتے۔اس لیے اکثر
لوگ بڑے کا منہیں کر کئے۔ میں تمہیں ایک بہت
دلچیپ واقعہ سنا وَں قدر سیسے۔''

وہ گویا اجازت طلب کررہا تھا۔ قدر نے یاسیت سے .... بے رغبتی سے ہنکارا تھرنے پر اکتفا کیا عبدالعلی نے ان کیفیات کوجانے کس حد تک محسوں کیا تھا البتہ گلا کھنکار کرسلسلہ کلام ضرور جوڑلیا تھا۔

'' بغداد پرتا تاری فتح کے بعد ہلاکوخان کی بغداد میں گشت کررہی تھی کہ ایک ہجوم پراس کی نظر پڑی۔ پوچھا لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ جواب آیا ایک عالم کے پاس کھڑے ہیں۔ دختر ہلاکونے عالم کواپنے سامنے پیش ہونے کا تھم دیا۔ عالم کو تا تاری شنرادی کے سامنے لاکر حاضر کیا گیا۔ شنرادی سلمان عالم سے سوال کرنے گئی۔ شنرادی سلمان عالم سے سوال کرنے گئی۔ شنرادی سید' کیا تم اللہ پر یقین نہیں

رکھے ؟'' عالم …'' یقینار کھتے ہیں۔'' شغرادی …'' کیا تہارا ایمان نہیں کے اللہ جے جا ہتا ہے عالب کرویتا ہے؟'' عالم …'' تقینا جارااس پرایمان ہے۔' شغرادی …'' تو کیا آج اللہ نے ہمیں تم پر عالب نہیں کرویا؟'' تھا۔ ہات مکمل کرے وہ جیے سانس بحال کرنے لگا۔ جبکہ قدر حقیقتاً اس واقعہ کے تاثر میں کم بیٹھی تھی۔

''میں نے بیہ بھی پڑھاہے قدر کہ جب تم کفار کوعروج پر دیکھوتو جان لو کہ انہوں نے ضرور مسلمانوں کی صفات اپنالی ہیں۔ اور جب دیکھو کہ مسلمان ذلت ویستی میں ہیں۔ تو جان لو کہ انہوں نے ضرور کفار کی بری خصلتوں کو اپنالیا

ہے۔ وہ پھرتو قف کر گیا۔ قدر ہنوز گم صم بیٹھی تھی ۔ عبدالعلی کھنکارا۔

ارشادر بانی ہے ..... ' کہد دو کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہوتمہارے سامنے آ کررہے گ - پھرتم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے (خدا) کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ پھر جو پچھتم کرتے رہے ہو۔ وہ سب تہہیں بتائے گا۔ ' سورة جعہ، آیت 8۔

'' قدر میری جان! مجت کی حقیقت صرف لا الدالا اللہ ہے۔ باتی سب سراب ہے۔ مصیب کی شکایت کرنے والا اپنے دشمن کوخوش اور اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تم سمجھیں میری جان! اب کسی خطیدے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تقلید کی ضرورت ہے۔ صرف تقلید سینی پر یکش آخری اور مکمل دین کی ..... جسے پینجمبرا سلام محمد پر خشم کردیا

اب ہروہ مخص خسارے میں رہے گا۔جودین کی ری کومضوطی سے تھامنے کے بجائے کوئی اور راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری تعلیم ..... ہماراشعور ہمارے دین کے متعلق صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دے سکتے۔ تو ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو تازہ گھاس کے گھرکی خاطر کہیں بھی چلا جا تا عالم ..... ''نیتینا کردیا ہے۔'' شنرادی .....''نو کیا بیاس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ جمیں تم سے زیادہ چاہتا ہے؟'' عالم .....''نہیں۔'' شنرادی .....'' کیسے .....؟'' عالم .....'' تم نے کبھی چراوہے کو دیکھا ہے؟''

شنرادی ..... 'نہاں دیکھاہے۔'' عالم .....'' کیا اس نے رپوڑ کے پیچھے کتے بھی کچھ چھوڑر کھے ہوتے ہیں؟'' شنرادی .....'نہاں چھوڑر کھے ہوتے ہیں۔'' عالم .....'اچھاتو اگر کچھ بھیڑیں رپوڑ کو چھوڑ کرکسی طرف کونکل کھڑی ہوں۔ تو چراد ہا کیا کرتا

' شنرادی .....'' وہ ان کے پیچے اپنے کتے دوڑ تاہے تا کہ دہ ان کو دالی لے آئیں۔'' عالم .....'' وہ کتے کب تک ان بھیڑوں کے پیچے پڑے رہتے ہیں؟''

یں ہے۔ شنمرادی .....'' جب تک وہ فرار رہیں اور چرواہے کے اقتدار میں نہآ جا کیں ۔'' عالم '' تہ ہے۔ تاہا کہ اگل ، مدسے

عالم ..... ' تو آپ تا تاری لوگ زمین پر ہم مسلمانوں کے حق میں خدا کی جانب سے چھوڑ ہے ہوئے کتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے در سے بھاگتے رہیں گے۔ اور اُس کی اطاعت میں واپس نہیں آئیں گے۔ تب تک خدا تہمیں ہمارے چیچے دوڑائے رکھے گا۔ تب تک ہمارا امن چین تم ہم پرحرام کے رکھو گے۔ ہاں جب ہم خدا کے در پر دائیں آ جا تیں گے۔ اس دن تمہارا کام ختم ہوجائے گا۔'

لائن نیں کچھ شور تھا۔ فنی خرابی کے باعث .....جبھی عبدالعلی کو بہت او نیجا بولنا پڑر ہا



ہے۔اس بات کی پروا کیے بغیر کداس کار یوژ کہاں ہے۔''

وہ پھر چپ ہوا۔ وہ پھراس کی تائید کا منتظر تھا۔ قدر نے ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ اس کی آئکھیں جانے کس کس جذبے کس کس احساس کےساتھ بھیگ رہی تھیں۔

''جمیں سوچنا تو چاہیے ناقدر! ہم اپنی ساری
زندگی اوپر ہی اوپر اپنے خول اور اپنے باہر کو
سجانے میں نگا دیتے ہیں۔اور پیچول جاتے ہیں
کہ اصل انسان تو ہمارے اندر رہتا ہے۔ ہمیں
اے سنوار نا چاہیے۔قلب کواگر دنیا کی فضولیات
ہے خالی رکھا جائے۔ تو اس میں مجز واکسار کے
شگونے کھلتے ہیں۔ان شگونوں کی خوشبو بجزاور کبر
گی خوشبو نکال باہر کرتی ہے۔ بجز اور کبر دونوں
روحانی بیاریاں ہیں۔

عز میں انسان دومرے کوتو حقیر نہیں سمجھتا۔ لیکن اپنے آپ کو قطیم ضرور سمجھتا ہے۔ جبکہ کبر میں انسان خود کو بھی عظیم سمجھتا ہے اور دوسرے کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ یہ خصائل قلب کی صفائی کو گندگی سے آلودہ گردیتے ہیں۔

قدرنے پہلوبدلا اور فون ایک کان ہے ہٹا کر دوسرے سے لگایا۔اے این کیفیات مجھ نہیں آتی تھیں۔ پہلے پہل اسے عبدالعلی کی ایسی باتوں میں دلچیں محسوں نہیں ہوتی تھی۔ کوفت بھی ہوتی تھی۔ مگر اب وہ ان کیفیات سے نجات حاصل کرچکی تھی۔ بلکہ اگر یہ کہا جاتا اے ان باتوں میں دلچیں محسوں ہوئے گئی تھی تو غلط نہ ہوگا۔

" تم قرآن پاک کورجمہ سے پڑھناشروع کرو قدر! یہ میری خواہش ہے۔ سیرت النی کا مطالعہ کرو۔ کس نے بہت خوب کہا ہے کہ ....." جب تک ایک ہاتھ میں قرآن پاک اور دوسرے

میں سنتِ رسول نہ پکڑلو .....اس راستے پر نہ چلو۔ ٹاکہ شبہات کے گڑھے میں گرو نہ بدعت کی دار مکہ در میں میتا اس ''

تاریکیوں میں مبتلا ہو۔'

'' نھیک ہے میں کروں گی اور پھے۔۔۔۔۔'' وہ

بہت شجیدگی ہے سوال کررہی تھی۔اطاعت کررہی

تھی۔عبدالعلی کورخصت کے سے کی قدریاد آئی،
روشی روشی روئی روئی، مگر فرما نبردار، کتنی بیاری

لگ رہی تھی گتنی اپنی اپنی ہی، اس کا دل ایکدم
سے گداز ہوا تھا۔ اس کی کمی اس کی دوری کا
احساس بہت شدت ہے دل پہ وار کرنے لگا۔
جے گراسانس بھر کے دہاتے اس نے چندمزید
باتوں کے بعد فون بند کردیا۔فرقوں میں واقعی
بہت آ زمائش تھی۔ بہت اذبیت تھی۔ وہ دل برای
باسیت کی برف گرتی محسوس کرتا رہا تھا۔ بہت دیر
باسیت کی برف گرتی محسوس کرتا رہا تھا۔ بہت دیر
باسیت کی برف گرتی محسوس کرتا رہا تھا۔ بہت دیر
باسیت کی برف گرتی محسوس کرتا رہا تھا۔ بہت دیر

☆.....☆

'' ارے کیا ہوا.....؟ '' وہ کتنا حیران نظر آنے لگاتھا۔

'' بغیر عذر کے روزہ چھوڑنا بالکل جائز نہیں ہے عبداللہ! آپ نے دونوں نہیں رکھے اور آپ کو پروانھی نہیں۔'' وہ خفا بھی تھی چڑنے بھی گئی۔ عبداللہ نے گہراسانس بھرا۔



'' بھے تو رمضان السارک کی آمد کا بھی نہیں پتالگا۔ باراتن گرمی ہے۔ اوپر سے جہاں میں تھا وہاں تو کسی نے بھی نہیں رکھا تھاروز ہ۔۔۔۔کسی کو پتا بھی نہیں۔''

''میں نے آپ کومبار کباودی تھی رمضان کی آید پر ، روز ہ کے لیے بھی تا کید کی تھی۔انتاع کا ملال ڈ ھلتا ہی نہ تھا۔

''ادکے۔۔۔۔کل رکھالوں گا،تم مجھے جگا دینا۔ اب خوش۔۔۔۔؟''اس نے جیسے انتاع کو بہلایا۔ اب وہ جیب سے اکھی تھی۔وقفے وقفے سے اسے جگارہی تھی۔ مگر اس کی نینداتن گہری ہوتی کہا تباع کو اسے جگانے میں ہرروز گویا پہاڑ سر کرنے پڑتے تھے۔

'' اب اٹھ بھی جائیں پلیز! سحری کا ٹائم ختم ہونے میں صرف آ دھا گھنٹہ ہے۔''اس نے اندر آ کراے می اور فین بند کرنے کے بعد عبداللہ کا ہازو پکڑ کر جھنجوڑا۔ عبداللہ نے ذراکی ذرا آ مجھیں کھولیں۔ خمار آلود ، سرخ آ تکھیں، غضب کی دکشی اور بحر لیے تھیں۔

'' کیا ہے یارا'' وہ عاجز سا ہوتا غنودگی میں بیواہا۔

روزه نہیں رکھیں گے؟''اس نے بھی جھنجلا کر پوچھاتھا۔ گرعبداللہ نے جس طرح فی الفورنفی میں سر ہلایا وہ ایک دم تصفیک گئی تھی۔ میں سر ہلایا وہ ایک دم تصفیک گئی تھی۔ د' دار میں علی میں میں سکھیں گئی''

''واٹ……؟ روزہ نہیں رکھیں گے؟'' عبداللہ نے پھرمندی مندی آ تکھیں کھولیں۔وہ جواسے پھرجھنجوڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔عبداللہ نے اس کا دہی بڑھا ہوا ہاتھ جکڑ کر جھٹکا دیا۔وہ کہاں اس شرارت کے لیے تیارتھی۔اس جھونک میں لہرا کراس کے پہلو میں گری۔اس سے پہلے کستجمل کراٹھتی۔عبداللہ نے اسے باز دؤں میں

مقید کرنے میں لیے بھر کی تا خبر نہیں کی اور اپناسراس کے شانے پر رکھ دیا۔ انتاع ای قدر بو کھلا اٹھی۔ '' کیا کرتے ہیں .....؟ چھوڑیں، اٹھیں۔' '' کیوں .....؟ آدھی رات کو جگانے کا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے میری جان!'' مخفور خوابیدہ لہجہ جو سرگوشی سے مشابہ تھا۔ انتاع کا موڈ خراب ہونے لگا۔ یعنی حدیقی۔ جو وہ کہہ رہی تھی۔ اسے سنانہیں اپنا مقصد خوب از برر ہتا تھا۔

'' سحری کے لیے جگار ہی ہوں عبداللہ!روز ہ رکھیں گے ناں؟''اس نے غصے میں کہتے اے پیچھے دھکیلا۔عبداللہ کی آئکھیں روزے کا نتے ہی بند ہونے لگیں۔

"ركھول گا\_"

'' تو پھراٹھ کے سحری کھائیں۔'' اس نے ہاتھ پکڑکر گھیٹنا جاہا۔

''یارتشم سے آئی تھیں نہیں کھل رہیں۔ایسے ہی رکھ لیتا ہوں۔''وہ سخت بے بسی سے بولا۔ '' ایسے نہیں رکھا چاسکتا۔تھوڑی سی ہمت

کریں،اٹھیں۔''

وہ اسے اُٹھا کر ہی ٹلی تھی۔ بیرالگ یات ہے کہ جوتے اورشرٹ تک خوداسے پہنا ناپڑی۔وہ واش روم میں گیا تو بریرہ اتنی تاخیر پر خوداسے بلانے آگئ تھیں۔

''عبداللہ میں اُٹھ رہے تھے ہوجائی!'' '' وہ تو ایسا ہی لیزی ہے اس معالمے میں، تمہاری پھر بھی ہمت کہ جگالیا۔'' انہوں نے مسکرا کر کہتے گویا اسے سراہا۔ پھر ہاتھ میں موجودٹرے اسے تھائی۔

''یہ کیا ہوجانی۔۔۔۔ آپ۔۔۔۔'' '' بیٹے ٹائم بہت کم ہے۔ پچھنہیں کھایا جائے گا۔عبداللہ کے چکر میں تم سے بھی۔۔۔۔۔اور تمہاری

'' بدسب بھی بہت خوبصورت ہے۔تمہارے ہمراہ ہر رنگ زندگی گاحسین ہے۔''وہ خوش لگ رات رہا ہے : رہا تھا۔انباع قدرے جھینپ گئی۔وہ اے ایک ایک چیز خود پیش کرتی کئی تھی۔عبداللہ تخرول سے سہی مگر کھا رہا تھا۔ فجر کی اذان شروع ہوئی تو اتباع برتن سمیث کرارے اٹھائے کرے سے پین میں آگئے۔ بریرہ تیبل صاف کررہی تھیں۔ اسے دیکھ کرمسکرانے لگیں۔ ''ركه لياروزه عيداللهـني ....؟'' "جي الحديثة!" وه بے حدمسر ورتھي -'' الله ياك صراط متنقيم ير قائم ركھ، '' ثم آمین۔ لائیں میں دھوتی ہوں <u>ب</u>و حانی!" اس نے انہیں سنک کے سامنے سے مثا بیٹے میں کرلوں گی۔ آپ نماز پڑھ کے آرام كروذرات '' ضرور بيو جاتي! بس آپ په چھوڑ ديں۔ میں آتی ہوں۔ آپ ماموں کو دیکھیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔' اس نے انہیں ہٹا کر دم لیا تھا۔ برتن دھوکر کچن سمیٹ کے وہ اندر آئی تو عبداللہ کو بچائے نماز کے لیے جانے کے سوتایا کر اس کو ا یکدم بہت شدید تاؤ آیا تھا۔جھی بغیر لحاظ کے اس نے اے ایکدم بہت زورے ہلایا تھا۔ ''اب کیا ہے؟'' عبداللہ کو پھر ڈسٹرب ہونا ہرگزیندنہیں آ سکا۔آ نکھیں کھول کر ذراسا اُسے '' غالبًا روزه رکھ کرنماز بھی پڑھتے ہیں۔'' اس نے چلبلا کرکھاتھا۔

حالت بھی الیں نہیں کہ سہدیا ؤ، کھاؤتم ،عبداللہ آ جائے تو اسے بھی لیہیں کھلالینا۔'' ان کا انداز کیئرنگ اورمحبت آمیز تھا۔اس کے باوجودا تباع شرمسارنظرآنے کی۔ '' دود ٔ هضرور پینا \_کل بھی شام تک نڈھال ہو گئی تھیں تم \_ میں کہتی بھی ہوں چھوڑ دو ..... بعد ميں ركھ لينا ..... مگر ...... '' ببو جانی آپ پریشان نه ہوں۔ گزر جا تا ب روزه الله کے تضل و کرم ہے .... اللہ نے ہمت عطا کی ہے تو جھوڑ نا اچھا نہیں لگتا۔''وہ عاجز ہوکر کہدگئ ۔ بریرہ اس کا سرچیتی چلی کئیں۔ '' اتباع نے دودھ کا گلاس اٹھالیا۔ روثین ہے ہٹ کر کھانا بہت مشکل تھا۔اس کی ہمیشہ ہے عادت رہی تھی وہ سحری میں زیاوہ نہیں کھا شکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ چندنوالے جب شادی نہیں ہوئی تھی۔ عبر لاریب یا پھرعبدالغتی منتی*ں* كرك اے دودھ يلاتے تھے۔ وہ اس معالمے میں بہت چورتھی۔ °° کھالیں فٹافٹ .... ہیں منٹ آپ آل ریڈی ضائع کر چکے ہیں۔'' اس نے عبداللہ کے لیے بھی گلاس میں دود ہ نکالا ۔ وہ آ دھی بندآ دھی تھی آ تکھوں کے ساتھ آ کراس کے پہلو میں اڑھک گیا۔اس کے شوکا ویے پر ہامشکل گلاس پکڑا۔

" سحرى كى دعا يره ليس يهلي-"ا سے گلاس منہ سے لگاتے و کھے کروہ ٹوک کرمسکرائی عبداللہ نے اُلچے کر پھرشرمندہ نظروں سے اے دیکھا تھا۔ · ' جھے تو آتی بھی نہیں ۔''وہ سر کھجار ہاتھا۔ '' چلیں میں پڑھاتی ہوں۔''وہ دعا دہرانے لگی۔عبداللہ نے مسکرا کراس کی تقلید کی تھی۔ پھر دودھ کے گلاس سے گھونٹ جرا۔

" ضرور يوضح ہول گے غالب سے

یوچھو۔'' وہ نخوت سے کہد کر کروٹ بدل گیا۔

ا تباع پہلے تو ہکا بکا ہو کی غالب کون 'پھر جیسے بھی تو بھڑک می گئی تھی۔ اس کے سرکے نیچے سے تکبیہ تیجیج لیا۔

۔ ''عبداللہ شرافت کے ساتھ جا کرنماز پڑھیں' سمھے۔۔۔۔؟''

''اب میں شرافت کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ جبکہ سرے سے واقف بھی نہیں۔'' وہ سر کھجا تا اٹھ بیٹھا۔اتباع کے سر پر لگی تھی میہ جاان کر کہ و بخض اسے ستار ہاہے۔

'' اٹھیں''…معجد جائیں۔'' وہ دونوں ہاتھ کمر پر جما کراہے گھورر ہی تھی۔

'' یار..... میری نیند..... میری نیند کی وحمن کیوں بن گئی ہوتم....''

'' نماز پڑھ کیں۔ پھر بیٹک سوجائے گا۔'' انتاع نے لہے قدرے زم بنایا۔

'' پکی بات ہے۔۔۔۔۔؟'' اپنا ہاتھ اس نے وعدہ لینے کے انداز میں پھیلا یا۔اتباع گہراسانس مجرکے رہ گئی۔ حدیقی بچینے کی بھی۔اسے اپناہاتھ برطانا پڑا۔عبداللہ البتہ پکڑ کر بھو لنے لگا کہ چھوڑ نا بھی ہے۔اتباع کوخوداہے باز و سے پکڑ کر باہر چھوڑ کے آنا پڑا تھا۔

☆....☆.....☆

وقت اور تیزی ہے بیت رہاتھا۔ گراس کے لیے نہیں وہ تنہائی کے زنداں کی قیدی تھی۔ اور لمحہ لمحے گل رہی تھی۔ شاوی کے بعد کی شپ برات پھر مضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں ..... پریکینٹسی کا آخری مرحلہ جو کھن تھا دشوار تھا۔ اور وہ شکتہ نڈھال ،اتنے دن ہے عبدالعلی کا بھی نون نہیں آیا تھا۔ اس کی طبیعت بھی کئی دنوں ہے نہیں آیا تھا۔ اس کی طبیعت بھی کئی دنوں ہے زیادہ خراب تھی۔ روز ہے بھی نہیں رکھے جاتے زیادہ خراب تھی۔ روز ہے بھی نہیں رکھے جاتے تھے۔ وہ اگریاس ہوتا وہ بھی زندہ رہتی۔ وہ بھی

' وہ بھی جا ہتی تھی وہ ایک سہا گن کی طرح ہج سنورے۔ سراہتی نگاہوں کی اے بھی خواہش تقی۔ عبدالعلی اس کا محبوب تھا۔ اور محبوب کی جانب سے سراہے جانے کی خواہش میں وہ اوھ مری ہور ہی تھی۔ اے یہ بھی وہم ہوگیا تھا کہ عبدالعلی کواس ہے بھی محبت تھی ہی نہیں ۔اے بیہ بھی یقین ہور ہاتھا عبدالعلی کواس کی ابضرورت ہی نہیں جھی تو اتنے آ رام ہے اس کے بغیررہ رہاتھا۔وہ بدل گیا ہے۔اس کے اندرولی تڑپ ہی نہیں جوخود قدر اس کے لیے رکھتی ہے۔ جو اے اندر ہی اندر کھا رہی ہے۔اس روز وہ صبح ہے ہی الیمی یا دوں سے یا گل ہور ہی تھی۔ اتفاق یہ تھا کہاس روز اس کی برتھ ڈے بھی تھی۔عبدالعلی ان خرا فات پریقین نہیں رکھتا تھا۔ مگر وہ اس کی چانب ہے آج کے دن وش کی متمنی تھی۔ جونہیں ملى تواندرېچى آگ يكاخت الا وُ كاروپ دھارگئى۔ اس نے بڑی دفتوں ہے عبدالعلی ہے رابطہ بحال كيا تھا۔ وہ لائن پرآيا تو قدر كا ضبط بالكل يارہ يارہ ہوچکا تھا۔

خۇش ہويا كى۔

ر پر است کے نہیں بولیے گا آج عبدالعلی!'' اس کی آ واز میں نمی تھی۔لڑ کھڑا ہٹ تھی۔ '' میں کچھ بولنا جا ہتی ہوں۔ مجھے کن کیں۔

یں چھ بولنا جا 'ی ہوں۔ بھے جا ہیں۔ مہر بانی۔' اس کے گالوں پر آ نسوؤں کی ملخاریں تھیں۔اس کی آ واز قرار ہی تھی۔عبدالعلی جنتا بھی حیران تھا۔گر کچھنیں بولا۔

'' آج آپ کومیرے پاس ہونا جا ہے تھا۔ مجھے گراپی قسمت پہ کوئی امیر نہیں۔'' وہ سکی۔وہ رو پڑی۔اس کے الفاظ بھی ٹوٹ رہے تھے۔ '' آپ کی دوری نے آپ کی ہے جس نے مجھے لمحہ لمحہ مارا۔ میں ..... چپ رہی، گریش میں ٹوٹ رہی ہوں۔ بالکل مررہی ہوں۔علی ..... علی ......''

بھراہٹ زدہ آ داز میں کہتی وہ ایک دم بھوٹ بھوٹ کررودی۔ضبط کی ساری عنامیں بھر گئیں۔دوسری جانب عبدالعلی پر کیا قیامت ٹوٹی اے خبرنہیں تھی۔اسے غرض نہیں تھی۔

**ለ**ለለለለለ

وہ بس رور ہی تھی۔ وہ بس تڑپ رہی تھی وہ بس فریا دیں کرر ہی تھی۔ ہے جھ کو بیاعتراف کہ دعاؤں میں اثر ہے

ہے بھو بیا حراف کہ دعاوں کی اگر ہے جا تیں ہی نہ جوعرش پر دعا ئیں تو کیا کریں اک دن کی ہو بات تو تھے بھول جا تیں ہم نازل ہوں دل پر روز بلا تیں تو کیا کریں بیجان در بیجان کا سلسلہ تھا۔اس کا حلق سو کھ

ر ہاتھا۔اس کا بدن زلزلوں کی زو پر تھا۔ سنج زوہ مریض کی طرح جھٹکے پر جھٹکے کھا تا تھا۔عبدالعلی نے پچھکہنا جاہا۔ گرندر نے بولنے نہ دیا۔وہ جیسے

آج اس کی نہیں صرف اپنی سانے کی متمنی تھی۔ میری مثال الی ہی ہے۔عبدالعلی! میں

پاگل ہو چکی ہوں۔اب مجھے صبر نہیں آسکتا۔ میں مرر ہی .....ہوں ....عبدل ....علی .....!!''

اس کی آواز ڈو ہے ڈو ہے بالکل ڈوب گئی۔عبدالعلی بے چین ہوتا پکارتا رہ گیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ سائے چھا گئے۔ اور خاموشی خوف میں مبتلا کرتی ہے۔ وہم جگاتی ہے۔ تشویش دلاتی ہے۔ مضطرب کیے جاتی ہے۔ عبدالعلی بھی مضطرب ہو چکا تھا۔

آگ پینکا تھا گویا۔ چرند پرندمائے اور آب کی الاش میں کملائے ہوئے اپنے پر کبلاتے تھے۔ ماحول میں ساٹا یا خاموثی تھی۔ اتباع نے گہرا مانس بھر کے ہاتھ میں موجود پیالہ جو پانی سے لبریز تھا۔ حبیت پر مخصوص جگہ رکھا دوسر پیالے میں دانہ موجود تھا۔ وہ مطمئن ہوتی پلیٹ بیالے میں دانہ موجود تھا۔ وہ مطمئن ہوتی پلیٹ آئی۔ سیر حیوں کے سرے پر تھم کر دیکھا۔ پیاس سیراب کررہ سے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ یہ چوبیں سیراب کررہ سے تھے۔ وہ مسکرا دی۔ نبخے آئی تو وہی ساٹا اور خاموثی یہاں بھی اس کا استقبال کرنے کوموجود تھی۔ بریرہ آج میج سے بی عبدالغنی کی طرف گئی ہوئی تھیں۔ آج تیمرا روزہ فیا اور عبداللہ تین دنوں سے ہی گھرسے نکلنے سے میان اور عبداللہ تین دنوں سے ہی گھرسے نکلنے سے میان انکاری .....

''اس کا موقف تھا اتنی گری میں روز ہ رکھ کےکون آفس کے لیےخوار ہوتا پھرے۔ مجھ میں اتنی ہمت اوراسٹیمنا نہیں ہے۔'' امتاع کتناسمجھاتی رہی گر اس رمحال سراڑ

احباع کتناسمجھاتی رہی مگراس پرمجال ہے اثر ہواہو۔جواب دیا بھی تو پیہ۔۔۔۔۔

اتاع بوکھلاتی گھبراتی اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی رہ گئی۔ مگروہ کہاں روک پاتی تھی اسے۔ '' یہ کوئی احبان نہیں ہے عبداللہ! ایسے نہیں کہتے ، اللہ کو پہند نہیں یہ انداز ..... پلیز ایسے نہ کہیں اور روز ہے کے ساتھ ٹی وی کیسے دیکھیں



کی توت بھی ووبیت کروی۔اب ہم پر مخصر ہے کہ ہم اپنے لیے کیامتخب کرتے ہیں۔

دنیا کی زندگی تو و سے بھی چندروزہ ہے۔ دائی زندگی تو وہاں کی ہے جہاں کے لیے ہمیں سعی یہیں رہ کر کرنی پڑے گی۔ یہ ہرگز زیادہ مشقت کا کام نہیں ہے۔ بس تھوڑا سا حوصلہ اور صرور کارے۔ونیا تواک سائے کی طرح ہے۔ اس کے پیھیے بھاکیں مے تو بھی پکڑ میں نہیں آئے گی۔جبکہ اگراس سے منہ پھیرلیا جائے لیعنی دنیا ہے تو یہ بیچیے بھا گئ آئے گی۔ میں جانتی ہوں دین میں زبرد تی تہین ہے۔ میں تو بس تھوڑی ی كوشش كرتى ہوں ليتني اصلاح كى تبليغ كى اور وعا كرتى ہوں كەاك بلنديوں كے رب! ميرے شوہر کے قدم اپنی جانب پھیر لے۔ اور عبداللہ آپ کو پتا ہے نیکی آرزونا کام بھی ہوتو نیکی ہے۔ ويكيس كيے كيے فوائدر كھے بيں مارے مبريان رب نے ہارے کیے ..... پر بھی ہم اس ے بھا گتے پھریں تو حدہ پھر ہاری بدستی کی ......''

وہ مسکراتی ہوئی کہدرہی تھی۔ آور عبداللہ اے دیکھا سوچہا تھا وہ مسکراتی ہوئی تنتی پیاری گئی ہے۔ اس کا دھیان اس کی باتوں سے زیادہ اس کی مسکرا ہٹ پر گہرا تھا۔ تو قبق کی بات ہے جس کو جو مل جائے۔ جے جو عطا ہوجائے جبکہ اتباع اپنی کوشش میں اپنی سعی میں گمن تھی ہگمن رہی۔

'' میں اللہ سے درخواست کرتی رہتی ہوں اس لیے کہ مجھے پتا ہے میر سے اللہ کو پہند ہے۔
میں جانتی ہوں جب ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔آپ کوئی درخواست لے کر اللہ کے دربار میں جائیں۔اس کے پیچھے ہی پڑجا ئیں۔جس طرخ بیچاہے والدین کے پیچھے ہی پڑجا ئیں۔جس طرخ بیچاہے والدین کے پیچھے پر برخواست کریں۔

گے۔ بہت گناہ ہوگا۔ روزہ کی شان کے خلاف ہے یہ کام، عبادت کریں آپ ..... قرآن روھیں۔''

''ویے ہی دیکھوں گا آنکھوں ہے۔۔۔۔جسے ہیشہ دیکھا رہا ہوں اور کیے دیکھوں گا؟ شکح قرآن پاک پڑھا تو تھا۔ یا ذہیں جب تک سونے کی اجازت نہیں دی تھی تم نے ؟'' وہ جھنجلانے لگا۔ آنکھوں میں تم وغصہ اور سردم ہری بھی اتر نے لگی۔ انداز میں جھنجلا ہے تھی۔ بولٹا تھا تو تڑخنے لگا۔ انداز میں جھنجلا ہے تھی۔ بولٹا تھا تو تڑخنے لگا تھا۔ دوران روزہ بات بات پر میم لوز کرتا۔ انباع کے ماتھے پر تشویش اور سوچ کی شفکرانہ انباع کے ماتھے پر تشویش اور سوچ کی شفکرانہ کیے روں کا جال بنے لگا۔ وہ بے بس کی لا جواب کی ظرات نے گئی۔

ر میں میں کوئی زبردی نہیں ہے۔ گرتم زبردسی کررہی ہومیرے ساتھ .....روزہ رکھوانے پراکتفانہیں کیا۔اب آرڈرے کہ اور بھی بہت سے کام نہ کروں۔ ٹائم کیے گزرے گا بھلا میرا.....؟ جوگزرگرنہیں دے رہا۔''

وہ ہنوز برد برد اجھنجلا رہا تھا۔اتباع کو با قاعدہ ایسے گتا خانہ انداز پرخوف سے جھر جھریاں آنے گئیں۔

''آپ نے ٹھیگ کہا دین میں کوئی زبردی نہیں۔اور میں یہ زبردی نہیں کررہی۔آپ کی اصلاح کرنا چاہ رہی ہوں عبداللہ!اس کی وجہ بھی واضح ہے۔ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ در کارہے اور یہ ساتھ آپ کے صالح اعمال ہی دلا سکتے ہیں۔ مجھے آپ کی عاقبت کی خود سے زیادہ فکر ہیں۔ مجھے آپ کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ عبداللہ اہل دل کو علم اور عقل خود بخو دنھیب ہوجایا عبداللہ اہل دل کو علم اور عقل خود بخو دنھیب ہوجایا کرتی ہے۔ یہ ان پر اللہ کا خاص کرم اور عنایت ہوتی ہے۔اللہ نے ہمیں عقل دی اور فیصلہ کرنے '' او کے فائن! بلکہ شیور! ابھی تو بہت نیند آرہی ہے۔ سوجاؤں ۔۔۔۔؟ مانا ٹی وی دیکھنا گناہ ہے مگرروزے میں سونا تو گناہ نہیں۔'' وہ دانت نکال کر کہہ رہا تھا۔ اتباع اب کیا کہتی۔ آتی ڈھیر ساری ہا توں کا اثر نظر نہیں آیا تھا تو مزید کیا کہتی۔ گہراسانس بھرتی اٹھ گئے۔عبداللہ لیننے کے بعد آتھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بلکہ غافل ہو چکا تھا۔

#### ☆....☆....☆

وہ بالکل اچا تک بنااطلاع کے آیا تھا۔ بہت
رات گئے۔ گیٹ چوکیدار نے کھولا۔ رمضان
المبارک کا پہلاعشرہ تھا۔ ہرکوئی کمروں میں بندیا
تو عبادت میں مشغول تھا یا سو چکا تھا۔ عبدالعلی
سیدھاانے کمرے میں آگیا۔ کمرانائٹ بلب کا
نیگوں روشیٰ میں ڈوہا تھا۔ اور وہ خود بستر پرمحِ
خواب کی ریاست کی مغرور شنراوی لگتی تھی۔
دواؤں کے زیر اثر تقریباً مدہوش، عبدالعلی نے
دواؤں کے زیر اثر تقریباً مدہوش، عبدالعلی نے
بیگ کا ندھے ہے اتار پھینکا۔ جوتے موزے
کی مغرور پڑھیں۔

'' قدر ……!''اس نے اپنامضبوط تو انا ہاتھ اس کی پیشانی پررکھا۔کیسا جادوئی اثر تھا اس کے لیس مضبوط تو انا ہاتھ کس میں کہ بے سدھ بڑی قدر کی آ تھیں مقناطیسی کشش کے زیر اثر تھل گئیں۔ عجیب خود فراموثی کی کیفیت میں اے اچا تک سامنے پاکر وہ اے دیکھتی رہ گئی۔

''علی ….عبدالعلی …..!'' د ماغ غیرحاضر ہوا تھا دل البتہ ضرورت سے زیادہ دھڑک اٹھا تھا اک انوکھی لے پر بیالے زندگی کی لےتھی۔اس دھڑکن کے شور کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئ۔ بلکہ عبدالعلی کے بازو سے لیٹ گئ آ تکھیں بیدم کیے چھلک گئی تھیں۔ بلکیں اور اپنی منوا کر ہی جھوڑیں۔ لیکن شرط تو محبت کا اسم اعظم ہے۔ حق باہوفر ماتے ہیں باج حصوری شیں منظوری تو ڑے پڑھن صلاتاں ہو روز نے نفل تمازاں گزران جا گن ساریاں

را تاں ہو باجھوں قلب حضور نہ ہووے کڈھن سی

ز کا تال ہو باج منا رب حاصل ہووئے نہ تا ثیر مما تال م

بات پھروہیں آگئے۔ دشواری اس کیے ہے کہ عبت نہیں ہے۔ محبت قائم کریں۔ محبت نہیں ہوگی تو مشقت ہی مشقت ہے۔ افزیت ہی افزیت ہی افزیت ہی مشقت ہے۔ اگر محبت سلامت ہے قائم ہے تو پھر مشقت میں بھی راحت کے بہلونکل سکتے ہیں۔ جب تعلق اللہ سے بندھ جائے تو پھر مخفل ہو یا تنہائی ، دونوں اللہ سے بندھ جائے تو پھر کفل ہو یا تنہائی ، دونوں مخفی ہیں۔ اگر اللہ سے تعلق لوٹا ہے تو محفل اور تنہائی دونوں عذاب ہیں۔ بابا جان کو اکثر کہتے سا تار کی ہے اور اس کے لیے روشی تو ہہ ہے۔ اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور اُس سے رجوع کرتا ہوں۔ اور عبر اللہ اُر یہ راہ مشکل نہیں ہے کہ جہاں ہوں۔ دوروں مار ایر مشکل نہیں ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا کا مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا کی مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا کی مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں پہنچاتی وہاں دعا کی مقام یہ ہے کہ جہاں کوشش نہیں ہے۔ تو پھر

اس راہ پر چلنے کا لطف بھی کہیں اور نہیں ہے۔ اک بار نیت تو کریں چلنے کی اک بار ارادہ تو با ندھیں۔ یقین کریں اللہ آپ کے ارادوں کو خود مضبوط کرے گا۔ راہیں خود آسان کرے گا۔'' وہ چیسے التجا کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ عبداللہ نے منہ کھول کر لمبی جمائی لی۔ پھراسے خمار آلود نظروں ہے دیکھا۔ زبر دئی مشکرایا۔



'' آپ آ گئے عبدالعلی ....؟ آپ میرے پاس ہیں ناں؟'' وہ زار و قطار روتی پوچھے گئی۔ عبدالعلی نے بڑھ کرسارے فاصلے مٹاڑا لے یہ ''ایے بلوا کربھی پوچھتی ہوآ گیا ہوں۔ کیے نهآتا قدر ..... "عبرالعلى كالهجه بهينجا موا تفا\_ درد مين ڈويا ہوا۔ '' بمجھےمعاف کردو، بہت د کھ دیا جمہیں ''وہ اس کے سر پر ہونٹ رکھ چکا تھا۔ قدر کو زمان و مكان بھو كئے لگے۔ زمين وآ سان بھو لئے لگے۔ وه کچھنہیں بول پائی۔اب کہنے کو پچھنہیں تھا۔

ا گلی صبح سحری کے ٹائم ہی سب کوعبدالعلی ک آمد کے متعلق معلوم ہوسکا۔ سب سے زیادہ عطمتن عبدالغی نظراً ئے۔

بہت اچھا فیصلہ ہے بیٹے! اب ندر بیٹی کی اجازت کے بغیر نہیں جانا۔ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمیں ندہب!''عبدالغیٰ کی بات پرکل تک بستر پر نڈھال پڑی اب فریش ترو تازہ نظر آئی قدرنے بالخصوص جمانے والی نظروں سے بلٹ کر عبدالعلی کو دیکھا تھا۔جس کے چبرے پر عجیب ی اضطرانی کیفیت انزر ہی تھی۔

نماز کے بعد عبدالعلی متجد ہے لوٹا تو فذر بالخضوص اس كى وجهسے جاگ رہى تھى \_ وہ بستر پر آ کے اس کے نزدیک شم دراز ہواتو قدرجس فے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ اور چیرے پر انگلیاں پھیر پھیر کرنفوش کومحسوں کرتی مسکرار ہی تھی۔ چونک کر اہے تکنے گئی۔ بلکہ خوف زرہ

آپ نے سانہیں ماموں جان کیا کہہ رے تھے کہ ہارے مذہب .....؟ میں سب جانتا ہوں ،تم بتاؤتم بیرثواب مہیں كماؤگى؟"

قدر لاجواب ہوئی بے بس ہوئی عکر عکر ہراساں اسے تکنے لگی۔وہ نماز پڑھ کرآیا تھا۔اس كا چره چك رباتها\_ قدر نے من ركھا تھا۔ الله كا بندہ جے نماز میں حضوری حاصل ہونمازیے فارغ ہوتا ہے تواس کے چہرے پراللہ کی جملی وجمل کااک خاص نور جھلملاتا ہے۔ اس کا چیرہ ایسا شفاف مسكراہث اليي ملكوتي اور لہجہ ايسا يا كيڑہ اور پُراڻر ہوتا ہے کہ مخاطب نیاز وتشلیم سے بھیگ جا تا ہے اور اس نور کا سرسری سا اظہار اینے وجدان پر محسوس كرتا ہے۔ وہ بھى كرر بى تھى اور جيسے اى کیفیت کے جصار میں جکڑی تھی۔نماز تو اس نے بھی پڑھی تھی مگر یہ نماز وہ عبدالعلی والی دل ہے پڑھی نماز تو نہ تھی۔ اس کے دل میں یار بستا تھا۔ یار کے دل میں ربِ بستا تھا۔ پھر نمازیں دونوں کی اک جیسی ہوبھی کیسے عتی تھیں۔اس نے پڑھاتھا ''جب من مندر ہوتا ہے توصنم روگھ جانے کا احمّال ببرطور رہتا ہے۔اس لیے کہتا ہوں من مجد بنالو۔رب تو جلدی اور آسانی سے راضی ہوجاتا ہے ایک فائی انسان کے لیے تیری آ تکھوں کے دروازے تو کھل گئے ہیں اور تو زار و قطار رور ہا ہے۔لیکن کیا اپنے رب کی یا دمیں بھی تیرے دل کے کواڑ کھلے ہیں؟ دل میں پریتم بسائے گا تو یہی حال ہوگا۔اوراگریروردگارکو بسائے گا تو سدا شاو "-BC1

وہ عجیب سے دکھ سے بھرگئی۔وہ پیرمحبت کہاں ہے لاتی۔جواس کے دل میں اتر کے ہی نہ دیتی تھی۔ زبردیتی کیے محبت کی جائے؟ وہ خود سے سوال کرتی تھی نہیں جانتی تھی پیطلب ہے ملتی ہے حاہ کرنے سے عطا ہوا کرتی ہے۔ ''نبی پاک تابیعی نے فر مایا۔عقل مندوہ ہے جواپے نفس کوعبادت میں لگائے اور موت کے



'' اللہ کو پانے کے تمن طریقے ہیں۔
اراوہ ..... علم .... محبت .... ان سب سے محوظ
ترین راستہ محبت کا ہے۔اللہ سے پیار پال لیں۔
وہ آپ کوئل جائے گا۔جو آپ کو پیارا ہے۔جو بھی
اسے اللہ کے لیے وقف کرتے جا میں نہیں بھی
حوصلہ اس معالمے میں خود پر جر کرلیں ، زبردی
کرلیں۔اک وقت تک یہ تھن گے گا۔ مگر توفیق
مانگتے رہنے سے یہ مشکل راحت میں تبدیل ہونا

ا المستحمول میں تم پر بیسب زبردسی ایلائی کرنا چا ہتا ہوں۔ میں تہاری فیلنگر سمجھتا ہوں جمی کرنا چا ہتا ہوں۔ میں تہاری فیلنگر سمجھتا ہوں جمی آج جمیم ہیں جانتا ہوں مردہ و یا عورت کوئی بھی زندگی کے ہر کیچے میں بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کرتی ہیں اور کمزور کموں میں تبلی کے دو الفاظ ہولئے والا ول کے بہت قریب ہوجا تا ہے۔ میں نے کمزور کمول میں تمہیں تنہا نہیں ہے۔ میں نے کمزور کمول میں تمہیں تنہا نہیں ہے۔ میں ایکا فی نہیں۔'

ہم نے محبت کا پوچھا۔۔۔۔۔محبت کیا ہے اس کے متعلق لوگوں نے اپنے اپنے اندازے بیان کیے گر میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی حمیز ارتہیں دیا جاسکتا۔ یہ خالق کا ایک ایسارازے جس کا سراغ کا گانے کو گلوق کے پاؤل شل ہوگئے گرتہیں کھلٹا اور جب تک بھید بھید رہتا ہے جبتو ختم نہیں ہوسکتی۔ ازل سے ابد تک کا سفر ای جبتو ختم نہیں ہوسکتی۔ ازل سے ابد تک کا سفر ای جبتو پر محیط ہے۔ کوئی مجسی نہیں جان سکتا محبت کیا ہے۔ ایک روپ کا کھوج لگانے تکلیں تو آز مائش اور محبت میں مبتلا کے دوپ کا کردیا جاتا ہے۔

میں محبت کی کیا تعریف کروں ۔ میں ناقص العقل عام سا انسان ہوں۔ خدا جانے بیاز مین سے پھوٹی ہے یا آسان سے بری تھی۔ بس مجھے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ جبکہ بے وقوف وہ ہے جواپے نفس کی پیروی کرے اور اللہ ہے امیدراکھے۔''

''اکثر لوگ ای حمافت کا شکار ہیں۔ جبکہ حقیق پرہے کہ کوئی انسان بھلے دنیا کے سارے ہنر سکھ لے لیکن اگر اس نے اپنے رب کونہیں بہچانا تو اس نے بچھ نیں سکھا۔''

وہ گم صم ساکن بیٹی تھی۔عبدالعلی نے اسے بغور دیکھا۔ پھراس کا ہاتھ تھام کرنری سے گویا ہوا تھا

''زندگی ہے موت تک کے ٹی راستے ہیں۔
جس راستے پر بھی جاؤاس کی راحتیں ہوتی ہیں۔
اس کی پچھ تکلیفیں ہوتی ہیں۔اس راہ پر پچھ تمنے
ہوتے ہیں۔ پچھ قیمتیں بھی چلنے والوں کوا داکر نی
پڑتی ہیں دراصل کوئی راہ اختیار کرلوکسی بھی رائے
پر جاؤ راستہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ مسافر کا سائس
اگھڑے ہی اکھڑے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کی راہ
اختیار کی جائے کہ دونوں جہانوں کی فلاح و
اختیار کی جائے کہ دونوں جہانوں کی فلاح و
کامیابی اس راستے پر ملتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہومیری

عبدالعلی کو آخر کار اس کے پھر بن جانے والے وجود کا احساس جاگا۔سوال کرلیا۔قدر کی ساکن پلکیں لرزیں۔ وہ خالی نظروں ہے اسے شکنے گئی۔

" بہت گراہ ہوں بھے لگتا ہے بہت گراہ ہوں ا بہت گنا ہگار ہوں ۔ جھے تو اللہ ہے محبت کرنا تک نہ آئی۔ اللہ تک پہنچنا نہ آیا۔ اگر میں ایسا کرنا چاہوں تو کیا کروں عبدالعلی؟" اس کا لہجہ عجیب ی یاس لیے تھا۔ عبدالعلی ایک لیے کو سہی مگر اس عاجزی اس احساسِ ندامت کے احساس سے بھیگ گیا جوقد رکے انداز سے چھلکتا تھا۔



ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو پاک کروے۔

وه ساکت بیشا س ربا تھا۔ سمجھ رہا تھا اور ا يمان لا چکا تھا۔ کيا شک تھا۔ کوئي شک ہي تو نہ تھا۔ وہ اکیلِا تھا۔ زخم خودہ تھا۔سکون کا متلاشی بھی تھا۔ اے اکیلانہیں رہے دیا گیا۔ رب کا جے ساتھول جائے اسے اور کیا جاہیے۔اس کے سب زخم بحردیے گئے۔ اب ول میں کیک تھی نہ درو تھا۔ اک سکون بالآ خریل گیا تھا کہ علم عشق اور آگاہی جب کسی خاکی پیکر میں بسیرا کر کیتے ہیں تو پھراس خاکی پیرکومرکزیت کے ساتھ جڑنے ہے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور مرکزیت سے جزنے کا مطلب ہے تعلق باللہ! وہ چل نہیں سکا۔ لا کھ علاج معالجے کے باوجود....کتنا دکھی ہوتا رہا۔ کیوں اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا۔ کیوں صرف وہی محروم كرديا كيا-آخركيامصلحت تقى - پھراے امن كى محبت کاعلم ہوا۔ امن سے ازخود محبت بھی ہوگئ۔ مگروہ جاہنے کے باوجوداے پانے کا حوصلہ نہ

حالات برلے اس فے تھیار پھینک ویے۔
گرامن نے انکار کر ڈالا۔ تب تک ارسل کولگا
محبت اس مقام پر جا پیچی تھی وصل نصیب نہ تھہرا تو
موت واقع ہوجائے گی۔ وصل نصیب نہ تھہرا اور
لمحہ لمحہ موت کی اذبیت نصیب تھہر گئی۔ وہ پھر شکوہ
کیے بغیر نہ رہا۔ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیول
کے بغیر نہ رہا۔ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیول
کی محبت کہ بالآخر اللہ نے اسے سمجھا دیا۔ یہ
مرومیاں کیا انعام عطا ہونے کے باعث اس پر
ملط کی گئی تھیں۔ اس نے اب جاناعشق کیول
مسلط کی گئی تھیں۔ اس نے اب جاناعشق کیول
انسان کو کا مُنات کے دوسرے جھے میں لے جاتا

اتنا پتاہے کہ بیکا ننات کے ذریے ذریے کا وجود محبت کے مربون منت ہے۔ خدا خود محبت ہے اور اُس کی ہرتخلیق کا باعث محبت ہے۔ اس محبت کا باعث محبت ہے۔ اس محبت کا باعث ہے کہ رب نہیں چاہتا ہم محس لذت وختم ہوجائے کرنے کی خاطر گناہ کریں کہ لذت تو ختم ہوجائے گا۔ اور مشقت سے بچنے کی۔ گناہ باتی رہ جائے گا۔ اور مشقت سے بچنے کی خاطر ہمیں بھی نیکی سے اجتناب نہیں برتنا جائے گا خام ہمیں برتنا جائے گا۔ اور مشقت ختم ہوجائے گی نیکی قائم دائم رہےگی۔

حقیقت یہی ہے کہ بچے دل میں از جاتا ہے گر
حقیقت یہ بھی ہے کہ بچے دل میں از نے کے لیے
دل کا سچا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک
سرچشمہ ہدایت ہے گر بیسب پر ایک سااڑ نہیں
کرتا۔ یہا نبی پر الحمد للہ انڈ کرتا ہے جن کے دل
پاک ہیں۔ قرآن کی روح محبت ہے۔ جواسے
دل جھکا کر پڑھے گا اسے اللہ بڑھ کرتھام لے گا۔
جوابر دتان کر پڑھے گا و نہیں جھکے گا تواسے تو ڑ دیا
جائے گا۔ قرآن ہر اس دل کے لیے راحت
مرہم ہے جوزنم خوردہ ہے۔ ہراس محف کا ساتھی
مرہم ہے جوزنم خوردہ ہے۔ ہراس محف کا ساتھی
مرہم ہے جوزنم خوردہ ہے۔ ہراس محف کا ساتھی
المہد للہ جس دل میں قرآن کی محبت آ جائے اللہ
المہد للہ جس دل میں قرآن کی محبت آ جائے اللہ
پاک دراصل ای کواپنی محبت کے لیے چن لیے
پاک دراصل ای کواپنی محبت کے لیے چن لیے



کے انکار پر گتنی ہے ہی ہے اس سے گزارش کی

''ایبانه کروامن! میں تمہاری پہیے رخی سہہ نه یاوُل گا۔ برداشت نہیں کرسکوں گا۔ شاید میں بہت کمزور بہت برزول ہوں اس لیے۔'' جوابا وہ

'' برواشت کریں گے تو کر عیس گے ارسل احد! اور برداشت برگز بردولی نبیس که اس سے بھا گنا ضروری ہو۔ ول میں برداشت پیدا کرلیں تاكدآ ب بھي بارندهيں-'

اوروه چپ ره گيا تھا۔ ہاں پيعبد ضرور با عدها وہ برواشت ہے بھی مفرحاصل نہ کرے گا۔ آج وہ نواز دیا گیا تھا۔اس نے سکھ گننا شروع کردیے تھے۔ دکھوں سے مرف نظر کرتے ہوئے۔ برا افاقه ہواتھااس مرف نظرے۔

نور وہ ہوتا ہے۔ جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پرنظر آتا ہے۔ گویائسی پہاڑے گرتا پیھلتے سونے کا چشمہ ہواور بینور ملتا کیسے ہے؟ جواللہ کی جنتی مانتا ہو۔اے اتنا ہی نور ملتا ہے آگر بہت زیادہ تورچاہتے ہوتو اللہ کونہ کہنا چھوڑ دو۔ اگر اللہ کو منانا ہے تو خود کو تو نظر انداز کرنا یڑے گا۔خودکو مارنا ہی شرط مشہری ہے اس کام کی \_ بھلے چوٹ کھا کر زخم سبد کرسبی مگرنشلیم ورضا يرآنا لازم تفرا ب\_اس في الله ب رجوع

تب جانا كه د كه بحرى داستان كو الله دهيان سے سنتا ہے۔ پچھٹم مٹابھی دیتا ہے۔اس کے بھی مٹا دیے۔ مجھھ اُلجھنیں سلجھا بھی ویتا ہے۔اس کی بھی سکچھاویں کیکن ساری نہیں۔ دراصل ساری ہی اُلجھنیں سلجھ جائیں تو خالق

اور بندے میں بات چیت بند ہوجانے کا خدشہ

ہے۔اللہ خود ہی مصیبت بھی بھیجتا ہے اور خود ہی ثالث بھی بن جا تا ہے۔اگر زندگی میں راحت ہی راحت ہو چین ہی چین ہو تو کون اُس کا در کھکھٹائے ۔ کون اُس سے باتیں کرے۔ دوسرے لفظول میں عاقبت و دنیا خراب کرنے، یمی گوارانہیں ہے اُس کواس کی محبت کواورارسل کو یہ محبت محبت کا بیہ بی رنگ بھا گیا تھا۔اس نے اپنی حيثيت پيچان لي اوقات سليم كرلي \_

اس نے اب جانا باوشاہوں نے باوشاہی چھوڑ کر درولیتی کیونکر اختیار کی ہوگی۔ یا اگر کوئی دِرولِش با دشاه بننے پرآ مادہ نہ ہواتو کیوں نہ ہوا۔ عم کا احباس بھی روح کو تہذیب سکھا دیتا ہے۔ اسے اس عم کے احساس نے پیچان دی تھی۔ ☆.....☆

سورة مريم توروز پڙھر جي جونا بينے! ميں نے کہا تھا پر میلیکسی میں روز سورۃ مریم کی تلاوت، استغفار اور ورود شريف ابنا معمول بنالينا \_ الله پاک تم پرفضل فرمائے گا۔ جیسے آج کل مار پڑگئی ے ڈاکٹرز کو ..... ناریل کیس کو بھی آ پریش میں بدل دیتے ہیں۔صرف اپنا پیسہ کھرا کرنے کو جو بے حیاتی کوفروغ دیا جار ہاہے۔ جو گناہ کیا جار ہا ے غیر عرم ڈاکٹرز کے سامنے فورت کے یروے ا تارکراس کی کسی کوفکر مہیں \_اللہ معاف فر مائے۔ رحم فرمائے۔ بس بیٹے تم یا قاعد کی سے پڑھتی رہو۔اتباع اور قدر کو بھی وقتا فو قتا کہی تصبحت کرتی ניט מפט-"

بربرہ فون پر امن سے محوِ کلام تھیں۔ جب ہے اس کی شادی ہوئی تھی۔خود بخو د بچھ کررہ گئی تھیں۔ امن کی از دواجی زندگی کی بے سکونی و اضطراب کے بغیراس کے چبرے سے چھلکا تھا۔ اور بريره پچيتاتي تھيں کيسا غلط فيصله كر بيٹھيں وہ

درخواست کرکے ہی ختم کیا جاسکتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق سجدے میں ہی بندہ رب سے سب سے زیادہ نز دیک ہوتا ہے۔ کا میاب وہی ہے جونہ صرف پیشائی کے سجدے کرنے والا بلکہ ہر حال میں اللہ کے آگے جھکنے والا ہو۔ اور رب رحمٰن ہے رجیم ہے۔ تو کیا وہ مم کے وقت رب کو رحمٰن اور رجیم سمجھنا ہانیا چھوڑ دے، ایسا ہی تو نہیں مقا۔ وہ ایسا ہی تو نہیں سمجھتی تھی۔ اسے مم و آلات میں بھی رب رحمٰن ورجیم ہی لگتا تھا۔ جبھی شانت میں بھی رب رحمٰن ورجیم ہی لگتا تھا۔ جبھی شانت

دونوں کے درمیان کیا وجداختلاف ہوئی پتا ہیں چل سکا۔ ہال بیضر در تھا کہ اتباع ناراضی کیے واضح اظہار کے طور پر عبداللہ کا گھر چھوڑ کر واضح اظہار کے طور پر عبداللہ کا گھر چھوڑ کر واپس میکے چلی آئی۔ ایک دن دو دن کتنے دن جب واپس جانے کا نام کیا نہ عبداللہ نے خیر خبر کیا ہوئی۔ بریرہ سے کیا بوچھتے کہ وہ دونوں تو عمرہ ادا کرنے پھر سے جانچھتے کہ وہ دونوں تو عمرہ ادا کرنے پھر سے جانچھتے کہ وہ دونوں نے امتباع سے پوچھتے ہے تیل عبداللہ سے رابطہ کرنا چاہا گر نمبر بند جارہا تھا۔ ان عبداللہ سے رابطہ کرنا چاہا گر نمبر بند جارہا تھا۔ ان کی تشویش میں بے بناہ اضافہ ہونے لگا۔

☆.....☆.....☆

''تم خریت ہے 'ہیں آئیں یہ تو جان علی ہوں میں ۔گروجہ آئی گھمبیر ہے کہتم یا عبداللہ بتا نا بھی پیند نہیں کرتے .....؟''

انہیں غصہ آ رہا تھا مگر خود پر بہت کنٹرول کررہی تھیں۔اتباع قدرے گھبرا گئی۔اس نے بہت کم انہیں ایسے تھگی ہے بات کرتے دیکھا تھا۔ ''الیی تو کوئی بات نہیں ہے مما!'' ''جو بھی ہے مجھے بتادہ'' ان کالھ سرد تھا۔

'' جو بھی ہے جھے بتادو۔'' ان کا لہجہ سر دتھا۔ اتباع ایکدم خاموثی ہوئی۔

''شادی ہے قبل میں نے عبداللہ ہے کہا تھا۔

'' آپ فکرنہ کریں ماما! سب تھیک ہے۔ یہ وظا نف بھی میرامعمول ہیں۔''امن ہریل ہرلحہ انہیں مطمئن کرنے کوسب ٹھیک کا جتنا بھی پر چار کرتی انہیں یقین آ کرنہیں دیتا تھا۔

'' دائم کیسا ہے۔۔۔۔؟ پچھ خیال کرتا ہے اب تمہارا یا ۔۔۔۔؟'' وہ ٹھیک ہیں ماما! انہیں بچوں گا بہت شوق ہے۔ بچے بہت بڑی کمزوری ہیں ان کی ابھی ہے دن گن رہے ہیں بعد میں رویہ اور بہتر ہوجائے گامجھے یقین ہے۔''

وہ ماں کا دل رکھنے کومسکرایا کرتی۔ بریرہ سرد
آ ہ جرکے رہ گئیں۔ ان کا نون بند ہوا تو امن نے
آ ہ جرکے رہ گئیں۔ ان کا نون بند ہوا تو امن نے
آ مکھوں میں مجلی نمی کو ہاتھ سے رگڑ کر پونچھتے گہرا
سانس جرا۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ دائم کی اس پر حق
برائے گئا ہے۔ انھا ہوا ہاتھ تھیٹر کی بجائے ہنٹر
برسانے لگا ہے۔ زبان سے صرف تفخیک کے
برسانے لگا ہے۔ زبان سے صرف تفخیک کے
الفاظ نکلتے ہیں۔ گر وہ حوصلے کا صبر کا دامن کیسے
جھوڑ دیتی۔ جبکہ وہ ہر دعامیں اعتراف کرتی تھی۔
جھوڑ دیتی۔ جبکہ وہ ہر دعامیں اعتراف کرتی تھی۔
معبور نہیں۔ میں نے اُس پر بھر دسا کیا اور وہی
عرش عظیم کا مالک ہے۔''

وہ یہ بھی پڑھ پیکی تھی کہ رب بڑی شرم بڑے
کرم والا ہے۔ اُس کواس بات سے شرم ہے کہ
اُس کا بندہ اُس کے آگے ہاتھ پھیلائے اور وہ
اسے خالی لوٹا دے وہ اگر ہاتھ پھیلائے والی تھی۔
تو پھراُس کے رب سے بڑھ کرکوئی شرم اور کرم
والا بھی نہ تھا۔ دعا کو بالآ خر قبول ہوجانا تھا۔
طالات سدھر جانے شخے۔ وہ کیسے راستہ بدل
لیتی ۔ وہ راستہ نہیں بدل سی تھی کہ اس نے سجد ہے
گی عادت اپنائی تھی۔ جو بھی ناکام نہیں ہونے
کی عادت اپنائی تھی۔ جو بھی ناکام نہیں ہونے
دیتی ۔ جانتی تھی غم اور پریٹانی کو سجدے میں



ایک واقعہ سناتی ہوں ۔ غور ضرور کرنا۔
حضرت شاہ ولی اللہ کے والد حضرت شاہ
عبدالرحیم جو بہت او نچ درج کے ولی اللہ
خض۔ آپ ایک جگہ کھیت میں پگڈنڈی پر جارہ
خض۔ اس پگڈنڈی پر سامنے سے ایک کتا آ گیا۔ وہ
پگڈنڈی اتی بتا تھی کہ ایک وقت میں ایک محض گزر
سکتا تھا۔ آپ اس انظار میں ہے کہ یہ کتا نیچ
اترے اور راستہ دے تو میں جاؤں اور کتا اس انظار
میں تھا کہ یہ اتر جا کیں تو میں جاؤں اور کتا اس انظار

اب بیددونوں کھکش میں ایک دوسرے کو دیکھ
رے تھے۔ ان بزرگ نے ول ہی دل میں اس
کتے کو خاطب کر کے کہا۔ تُو تو ایک کتا ہے تو یا کی و
نا پا کی حرام وحلال کا مکلف نہیں ہے۔ تو اگر نیچ
ار جائے گاتو تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن میں
اگر نیچ ار جاؤں گا تو میرے کیڑے خراب
ہوجا نیں گے۔ بدن نا پاک ہوجائے گا اور شل
کر نا پڑے گا۔ لیکن پھر چھے دیر سوچنے کے بعدان
کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے نیچے ار جانا
عیا ہے۔ بیسوچ کروہ نیچے کیچڑ میں از گئے اور کتا
عیا ہے۔ بیسوچ کروہ نیچے کیچڑ میں از گئے اور کتا

آپ دوبارہ پیگرنڈی پرآگے اور پیچے مورکر
دیکھا تو وہ کتا کھڑا ہوا آپ کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ
صاحب سوچنے گئے یہ کیوں کھڑا ہوا ہے اور کیا سوچ
دہا ہے۔ اس وقت یہ بات اللہ تعالیٰ نے آپ کے
دل میں ڈالی کہ یہ کتا آپ سے کہ رہا ہے۔
'' اے شاہ عبدالرحیم! شیچ اتر نے سے تم
بڑی مصیبت سے نی گئے۔ اس وقت تو تمہارے
کپڑے اور بدن نا پاک ہوگیا ہے۔ تین مرتبہ
کپڑے اور بدن نا پاک ہوگیا ہے۔ تین مرتبہ
کووؤ گے تو پاک ہوجاؤ کے لیکن اگرتم اس خیال
کی وجہ سے نہ اتر نے کہ میں انسان ہوں اور بیا کتا
ہے تو اس وقت تمہارا دل تکبر کی وجہ سے بحس

وہ سوج کیں۔ میرے اور ان کے مزاج اور سوچوں میں بہت قرق تھا۔ ہم استھے چل ہی نہیں سکتے تھے۔ سوچوں کا تصادم ہمیں زیادہ وراکشانہ رکھ پاتا۔ وہی ہوا، ان کی پسند ترجیحات بدل رہی ہیں۔ امال وہ مجھ سے مختلف تقاضے کررہے ہیں۔ لیمن میں بالوں کی کنگ کرواؤں اور دیگر بھی اور بہت کچھ جو اسلام میں جائز نہیں سمجھتے۔ ایسے گرہ غیر لڑکیوں کو دیکھنا گناہ نہیں سمجھتے۔ ایسے گرہ انسان سے میں کیسے نبھاہ کرسکتی ہول۔ ' وہ انسان سے میں کیسے نبھاہ کرسکتی ہول۔' وہ روہانی ہورہی تھی۔ لاریب جو سکتے میں بیٹھی روہانی ہورہی تھی۔ لاریب جو سکتے میں بیٹھی رہی ہوں۔' وہ شمیل ۔ اس کھیت میں بیٹھی رہی ہورہی تھی۔ اس کے کھود میاسی صدے کی کیفیت میں بیٹھی رہیں۔ اس کے کھود میاسی سیکھی ۔ اس کے کھود میاسی کھیں۔ اس کھیل ۔ اس کے کھود میاسی کھیل ۔ اس کی کیفیت میں کئی رہیں۔ انہا کی آ نسو یو نجھ رہی تھی ۔

''کیاتم نے الگ ہونے کا فیصلہ کرلیاہے؟'' وہ خاصی تاخیر سے خاصے شاک میں بولیں۔ انتاع خاموش رہی۔ پھرسرکونٹی میں ہلایا۔

و نہیں .....گر میں جا ہتی ہوں و ہ پہلے اپنی اصلاح کریں۔ پھر میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔''اس نے جیسے فیصلہ سنادیا۔لاریب نے گہرا متاسفاندسانس کھینجا۔

دو حمہیں بتا تو رکھا ہوگا اتباع میں نے متعدد

بار بار رکھا ہے کہ جب میری شادی تمہارے بابا

ہوئی میں کیسی تھی؟ اب کیسی ہوں ہے نے

دیکھ لیا۔ تبدیلی تبدرت آیا کرتی ہے۔ اس کے
لیے بہت محل اور برداشت چاہیے ہوتا ہے۔ اس

ہے بھی بڑھ کے اہم ضرورت مجرد وانگساری کی

ہرتری کا ذرہ بھی آپ کے دل میں آیا کام وہیں

پرخراب ہوجا تا ہے۔ اگر ان کی مہینوں میں تم

عبداللہ کوکا میابی سے ٹریٹ کرتی آئی ہوتوں میں تم

ہوا کہ بہکام خراب ہونے لگا۔ انباع بہ تکبر کے سوا

ہوا کہ بہکام خراب ہونے لگا۔ انباع بہ تکبر کے سوا

ہوا کہ بہکام خراب ہونے لگا۔ انباع بہ تکبر کے سوا

ہوا کہ بہکام خراب ہونے لگا۔ انباع بہ تکبر کے سوا

ہوا کہ بہکام خراب ہونے لگا۔ انباع بہ تکبر کے سوا

ہوا کہ بہکام خراب ہونے لگا۔ انباع بہ تکبر کے سوا

يج اليے بى كرتے ہيں۔ مرد جب عورت كى بداخلاقی یابری عادت کے سامنے ہار جاتا ہے تو کہتا ہے عورتیں ایس ہی ہوتی ہیں۔ یہ اعلان کر کے وہ پیانہیں خود بری ذمہ ہورہے ہوتے ہیں یا این شرمندگی و نا کامی چھیارہے ہوتے ہیں۔ یا پھراہے بجائے معاشرے کواس بگاڑ کا ذمہ دار ابت كرنے كى كوشش كررہے ہوتے ہيں۔ می کھی ہو مگر میاتو طے ہے کہ آپ اس بودے بہانے سے اپنے آپ کو اطمینان نہیں بخش سکتے۔ کیونکہ اگر بیسب مان بھی لیا جائے کہ بیہ سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔تو پھرا گلاسوال بیا شختا ہے کہ کیا بیا ہے ہی ہونا چاہیے۔ کیا ایسے ہونا ٹھیک ے؟ اگرنہیں تو پھرا کیے کیوں میں ہیں۔ بیسارے موال ہمیں دھیل کر پیم پہلے مرے پر لا کھڑا کرتے ہیں۔ چنانچہ اطمینان علقی مان کینے اور اس کو سدھارتے رہے کی کوشش کرتے رہے میں ہی ہے۔اور جب آپ نے غلطی تشکیم کر کی اور اس کو درست کرنے کا بیڑا اٹھالیا۔ تو پھرسب سے پہلے آپ خود اینے آپ کو درست کرنے کا بیڑا اٹھائیں۔خودکو پہلے سدھاریں۔جب آپ نے خود کوِ درست کرلیا تو پھر ہی آپ میں وہ قوت پیدا ہو گی کیکی دوسرے کو بھی درست راستہ دکھاسکیں۔' ای شام جب وہ عبداللہ کے سائمنے بیٹھی تھی تو وہی ناراضکی کھران کے چبرے پرنظر آ رہی تھی جو انتاع کے لیے انہوں نے ظاہر کی تھی۔ "اتباع كوآ في سے جوشكايتي بيں-انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے بہت بیٹے! آپ کو کیا معلوم نہ تھا کہ اتباع کمی مزاج کی بڑی ہے۔سب نے آپ كوسمجهايا تقار كرآب تب برصورت اس شادى پر

نجاست دورنہیں کی جاسکتی تھی۔'' یہ تکبرالی خوفناک بیاری ہے بیٹے! ابتم خود فیصله کرو-اگر کتے کے برابرانیان کو بیسو چنے کی اجازت نہیں تو ایک انسان کو وہ کیے خود نے كمتراوركم درج يرتمجه كركوئي اليي بات سوچ سكتا ہے۔اگرتمہارے دل میں ایسا کوئی خیال پیدا ہوا مجھی ہے تو تو بہ کرو۔اصلاح جاری رکھو۔ا پنا فرض بھاتی رہو۔ ہاتی ہدایت دینا اللہ کے ذمے ہے۔ اسے اللہ کے ذمے رہے دو۔ میٹے غورسے من لو۔ خود پرتمهی ناز نه کرو بهم انسان میں انسان یعنی بندہ تو گندا ہے۔اس کی سرشت میں ہی نافر مانی ضد کریدلڑائی شک حص اور سرکشی کے ذرات کم وبیش کے ساتھ موجود رہتے ہیں۔ بیرخدا سے زیادہ نز دیک تب ہوتا ہے جب اپنے نیک اعمال پرازا تانہیں۔ بلکہ اس سے اپنا نصل و کرم مانگاتا ہے۔ تم اس کی غلط باتیں نہ مانو .....یعنی اللہ کے احکام کے خلاف نہ چلو۔ جا ہے عبداللہ جتنا مرضی جركرے، البت باتى حقوق اس كے اوا كرو اور اسے سمجھاتی بھی رہو۔ بس میں ذمہ داری ہے تههاری-

ہوجا تا۔ پھرسات سمندروں کے یائی ہے بھی ہے

ا تباع ایکدم شرمسار خفت زدہ نظر آنے گی تھی۔ لاریب نے محسوس کیا جبی اس کا گال تخيتهايا به

بیٹے مارے معاشرے کی ایک بہت خراب عادت محسوس کرتی ہوں میں کہ جب عورت اینے مرد کی کوئی خراب عادیت دور کرنے کی کوشش میں ناکام رہتی ہے تو یہ کہتی ہے مرد اليے بى ہوتے ہيں۔

ماں کا جب بچے کی شرارت یا بدمیزی پر بس نہیں چلٹا تو ماں یہ کہہ کر جان چھڑانے لکتی ہے کہ

(دوشيزه 203

'' ببوجانی! میں نے مخض اک فرمائش کی تھی۔

تلے تھے۔ بھراب کیا ہواہے؟"

ے۔اب بیڈو ہماری ذمہ داری ہے نال کہ ہم اپنیا آ تکھوں اپنے نفس کی حفاظت کریں۔ ہمیشہ یاد رکھو.....اگرتم میہ بجھتے ہو کہ عورت کا قصور ہے وہ کیوں بن سنور کر ہمارے سامنے آتی ہے۔تو مت بھولو کہ قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کا سوال ہوگانہ عورت کے بارے میں یو چھا جائے گا۔تو فکر اصل میں اپنے اعمال کی ہونی جا ہے۔

ول پہ جمازنگ جمیں خودا تارنا ہے۔اسے رگڑنا پڑے گا۔اسے رگڑنے کے لیے اس پر بھی غور لازم سے کہ گھر میں طاق میں پڑے قرآن کر بم پر جمی گرد کتنی ہے۔ یعنی ہماری اس سے غفلت کتنی ہے۔ قرآن میں نماز میں دل لگاؤ۔ان خرافات کا خیال خود بخود دفع ہوجائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا

دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو آئٹھیں بھی ہوں گی روش دل بھی ہے گا گلشن تم 'بس اک سورۃ رحمٰن پڑھ کے دیکھو '' بیٹک آپ نے ٹھیگ کہا مما! گرانہیں تو میں بھی اکثر ایس با تیں سمجھاتی رہتی ہوں۔گر....''

عبداللہ نے اس بل وہاں آ کر بیٹھنے اور مداخلت کرنے والی اتباع کو گھور کر دیکھا۔ اتباع نے کاندھے اُچکا دیے۔ انداز میں شرارت تھی۔ پھر بڑے مودب انداز میں اسے چائے پیش کی۔ ''پی لیس، روز ہ تورکھانہیں ہوگا۔''

وہ جان کراہے چھیٹررہی تھی۔عبداللہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا پھر لاریب کی سمت متوجہ ہوگیا۔

"" بوجان! به ہروفت ایسے ہی مجھے عاجز کرتی ہے۔ وہ بھی دانستہ ....." لاریب محض مسکرادیں۔ تو ضروری نہیں تھا پورا کیا جاتا۔ گرا نباع کوغصہ بتانہیں کس بات پرتھا۔ یہ تو بہانہ بنایا اس نے بڑا اُل کا۔' وہ خود کھرا میٹا تھا جیسے۔ لاریب نے گہرا سانس کھرکے خود کوڑھیلا چھوڑ دیا۔

'' جو اعتراض اے ہے۔ وہ صرف اسے ہی تو نہیں ہے۔اللہ کو بھی بہت بڑا اعتراض ہے اس بات پر سے جب اللہ نے غیر محرم کو دیکھنا چھونا حرام کر دیا تو پھرخوا مخواہ کیا ضرورت ہے گناہ مول لینے کی ۔۔۔۔۔؟ کیا آپ کی بیوی حسین نہیں ہے؟ نہ بھی ہواللہ کا خوف ایسا ہونا جاہے کہ آپ اس گناہ سے اجتناب برتو۔''

عبداللدكوكبال كمان تھا كدلاريبات اس نازك موضوع پر بھی گرفت كر كے نفيحت كريں گی۔وہ يكافت خفت ہے سرخ پر گيا۔ کچھ بول ہی ندسكا تھا جيے۔ '' ديكھو بينے! اسلام ميں عورتوں كے ساتھ مردوں كے بھی واضح احكام موجود ہيں۔خصوصا سورة نوراوراح زاب ميں بيساري با تيں بہت تفصيل ہے

بیان کی گئی ہیں۔ آج کے مسلمان کی بدسمتی ہیہے کہ وہ پیرائشی مسلمان ہوکر سمجھتا ہے بس وہ مومن بھی ہوگیا۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سورۃ نورکی آیت منبر 30 میں سب سے پہلے بیار شادفر مایا گیا ہے۔ منبی مسلمان مردوں سے کہوا پی نگا ہیں نیچے رکھیں۔ "کیونکہ بگاڑان آسکھوں سے ہی تو شروع کھیں۔ "کیونکہ بگاڑان آسکھوں سے ہی تو شروع

ریں۔ یونکہ بھاران استوں سے ہی توسم ہوتا ہے۔ اک اور طرشدہ سرک صوف نانک

اک بات طے شدہ ہے کہ صفیہ نازک کی طرف دل کھنچتا ہی آیا ہے۔ اور بیکوئی اتی غیر حقیقی بات نہیں۔ کیونکہ عورت کو خدا نے مرد کی پہلی سے بیدا فر مایا۔ انسانی وجود فطری طور پرایئے وجود کے گشدہ حصے کی تلاشی میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب میہ بھی نہیں کہ انسان پاگلوں کی طرح اس تلاش میں سرگرواں ہوجائے۔ ایک جذبہ جو بالکل فطری ہے ایک جذبہ جو بالکل فطری ہے اسے شیطانی کوسوسوں نے غیر فطری کردیا



عبداللہ نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر محبت سے دبایا تھا۔

'' میں نے بیر کت ضرور کی تھی ہو! مگرا تباع کو چڑانے کی خاطر ہی ..... مگرآئندہ انشاءاللہ ایسا بھی

" جيتے رہو بينے! الله ياك نيكى كى توفيق دے، آمين-"وه خوش مولئ تعين\_

" تنهاراعالم فاضله كاكورس كب مكمل موگا-"وه اوگ واپس آنے کو گاڑی میں بیٹھ گئے تو عبداللہ کے سوال براتباع نے چونک کراہے دیکھا۔ د ممل موچکاہے کب کا، کون؟"

'' تو پھرتم با قاعدہ پڑھانا شروع کردو۔ آن لائن کلاسز کے لیے سارا نیٹ ورک مکمل ہو چکا ہے۔ عبدالعلی کی نگرانی میں۔میری طرف سے بھی تمہیں

پوری اجازت ہے۔'' اتباع اسے دیکھتی رہ گئی۔ آئکھیں نمی سمیٹ لائیں۔وہ کتنا اچھاتھا۔ ہمیشہ اے جیران کر دیا کرتا ا پی محبت کے مظاہروں ہے، وہ کچھ بول ہی نہ کی۔ '' ایک شاگر د بہت نالائق نااہل ہے۔اے سب سے زیادہ تہاری توجہ کی ضرورت ہوگی ، دوگی .....؟''وہ سوال کرر ہاتھا۔اتباع سر ہلانے لگی۔ " كيول نبيل، ہے كون ....؟"

" خاکسارآپ کے سامنے ہے۔ "وہ سرجھ کا کر شرارت ہے بولا۔انتاع کویفین نہ آسکا۔ '' واقعی .....؟ کیا واقعی عبدالله؟'' عبدالله نے محض مربلایا تھا۔ پھر گہراسانس بھرا۔

یہ ایک سعی ہے اتباع! دعا کرنا الله قبول

''آمین۔'' وہ دل کی آمادگی سے بولی اور آسودگی سے مسکرانے لگی۔ اللہ کو اس نے اپنے معاملے میں ہمیشہ بہت رحیم وکریم پایا تھا۔ آج رب

ے اپنے کیے بچھ زیادہ مہربان زیادہ بیار کرنے والا لگا۔ ہرمسکامس حسن اسلولی سے طے پایا تھا۔ سجدہ شكرتولازم تقيابه

رہ رہا ہے۔ چھٹیال ختم ہوگئیں۔عبدالعلی کے پھرسے واپس جانے کا وقت قریب آگیا۔ گو کہ قدر اجازت دے چکی تھی۔ مگراس ہے کلی کا کیا کرتی جوچین لینے نہ دیتی تھی۔ یہی اضطراب یہی بے کلی یہی بےسکونی وجہ بنی اورسیرهیاں ارتے جانے کیسے بیر چھل گیا۔

اس کے حلق ہے آ واز بھی نہ نکل سکی۔ جب تک عبیر کی نگاہ اِدھرآ تے ایس پر گئی۔وہ تو اپنے ہی خون میں سرتایا ڈوب چکی بھی۔ تھبراہٹ وحشت کا ایسا ریلاا ثیا کہ جس نے بورے گھر کو لیپٹ میں لے لیا۔ عبدالعلی کیسی پریشانی میں اے لے کر ہاسپیل دوڑا تھا۔اب پچھلے کئی گھنٹول سے وہ آئی سی پومیں تھی اور باہر موجود لاریب عبدالعلی اور عبدالغی کے لیے جیے ونت تفهر گيا تھا۔ مجملة ہو گيا تھا۔ ايک ايک لمحه بھی رینگ رینگ کر گزرتا تھا۔خوف اور واہموں میں ڈویے کیجے عبدالعلی کی سائسیں یا تال میں گرار ہے تھے۔ اس کی آئکھوں میں خوف ہی خوف نظر آرہا تھا۔روال روال دعا گؤتھا۔ وہ اسے رو کنا جا ہتی تھی۔ الملي رہنائيں جا ہتی تھی۔ ہرحربہ آ زبار ہی تھی۔اس پراٹر نیدد کھے کر کیسے بے جارگی اور افسر دگی و مایوی میں

آ نسووُں کا اثر نہ دیکھ کر ہی اس نے کہا تھا۔ عبدالعلی کے بیٹک دل کو کچھ ہوا مگر دانستہ نظرا نداز کیےرکھاتو قدرجھنجلا ہے کاشکار ہونے لگی۔ اے کہو کہ اک نظر و کھے لے شايد كه ميس مرنة والى بون " قدر ....!" ووغص من بالآخر سي يرار جبكهاس كية نسوني في بهني لكي گواہ رہناوہ رونین کے بہت

'' پیس بہت بلز چکا تھا۔ ہمیں تو کوئی امید نہیں تھی گرسمجھ کیں مجزہ ہوا۔۔۔۔'' ڈاکٹر اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔عبدالعلی کی جانے کب کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ وہ وہیں دیوار کے سہارے بیٹھتا چلا گیا۔ دل تو سجدہ ریز تھا ہی سربھی سجدے میں بے اختیار جھکتا چلا گیا۔

☆.....☆.....☆

وہ اس کے سامنے ہیٹھا تھا۔ آئھوں میں ہنوز تشویش لیے۔قدر کی نظریں اس کے بجائے بچ پڑھیں۔ جو ہو بہوعبدالعلی کی کا پی تھا۔ اس کاعکس وقت جیسے کی سال پیچھے جا چکا تھا۔

''روکنے کا پیرطر یقد تو بالکل مہذبانہ نہیں کہلا سکتا قدر! اپنی ہی جان پیکھیل گئی تم ......اگر تہمیں کچھ ہوجا تا تو .....''

وہ بالآخر بول پڑا تھا۔ قدر نے اب کے نگاہ ہمرے اسے ویکھا۔ چہرے پر ابھی بھی نقاجت تھی۔ گر مامتا کا تکس مامتا کی گری کا بھی احساس مصلی کرتا تھا۔ وہ اس روپ میں انوکھی بہت معصوم گئی تھی۔ عبدالعلی کواحساس ہواصرف وہی تو اس کے لیے دیوانی نہیں ہوئی عبدالعلی کوبھی گئے لگئے تھا۔ قدر کے بغیر رہنامشکل۔ وہ بہلی انہ سے نہیں کرتا تھا۔ وہ بہلی انہ سے نہیں کرتا تھا۔ وہ بہلی انہ سے نہیں کرتا تھا۔ وہ بہلی انہ سے کہا تھا۔ وہ بہلی انہ سے کہا تھا۔

'' بہلی بات یہ کہ بیں نے دائشہ بھی بیل کیا علی مزید یہ کہ آپ کورو کئے کوتو بالکل نہیں ۔۔۔۔' اس کے لیجے کی سنجیدگی و متانت کوعبدالعلی نے اپنی سوچ کا مفہوم پہنایا۔جبھی اس کا ہاتھا ہے ہاتھ میں لیا۔ نری سے دبایا۔ بویا اپنائیت کا حساس بخشا مقصود ہو۔
'' ابھی تک خفا ہو۔۔۔۔'' قدر نے سرکونفی میں فی الفور جبنش دی۔ پھر گہر اسانس بھراتھا۔
فی الفور جبنش دی۔ پھر گہر اسانس بھراتھا۔
'' میں نے پڑھا تھا۔ خاند انی نہ عروج پر ابلتا کے اندر وال پر بسور تا ہے۔ وہ جانتا ہے بید دنیا کے شیب و فراز ہیں۔ مگر تو دولتیا جھوٹی ہانڈی ہے۔

ہمیں ایک ہارتو مرجانے دو عبدالعلی کا دل ہی تھا۔ پیھرنہیں ، کہاں تک بختی برتنا، ہالآ خربگھل گیا۔

'' پاگل ہو .....''اس نے قدر کو ہانہوں میں جھینچ لیا۔وہ زاروقطارروئے گئی۔

''راز کی بات بتاؤ۔موت پیاتے شعرکہاں سے اکٹھے کر لیے۔' وہ ہنس رہا تھا۔مقصداس کا دھیان بٹانا تھا مگراس کا دھیان نہیں بٹ سکا، بلکہ وہ مزید بھرگئی۔

'' اب تو دل کررہا ہے عبدالعلی! واقعی مرجاؤں۔ آپ کو الیا دکھ دول کہ ساری عمر پچھٹاتے رہیں۔' عبدالغنی نے آکر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تو آنکھوں میں تھہر جانے دالے آنسو بہہ نکلے گلیٹیئر پکھل گئے۔ دالے آنسو بہہ نکلے گلیٹیئر پکھل گئے۔ ''باہا جان ……!اے کہیں ایسے نہ کرے۔' ان کے گلے لگتا وہ بے اختیار سسک اٹھا۔عبدالعلی

ان کے ملے للہا وہ ہے احلیار مسلک اٹھا۔ حبرہ کی نے محض اس کا کا ندھا تھ پکا۔ وہ اسے کیا بتاتے وہ خود کس کرب مسے دو چار تھے۔ وہ صرف بیٹے کی خوشی اور گھر کی آبادی کا باعث نہ تھی۔ ان کی پیاری بہن کی لختِ جگرتھی۔ دل کاسکون تھی۔ واحد خوشی تھی۔

''اللہ کرم کرے گا بیٹے! فکرنہ کرو۔' انہوں نے بھرتے بیٹے کوسلی سے نوازا۔ تب ہی درواز ہ کھلا اور ڈاکٹر ہا ہرآ گئی تو سب کو یاا پنی اپنی جگہ پہ منجمد ہوگئے۔ آ بریشن تھیٹر کے دروازے پرجلتی سرخ لائٹ بجھ گئی تھی۔ خوف ان کے قدموں کو ان کے دلوں کو مضبوطی ہے جکڑے ساکن کھڑا ان کے دلوں کو مضبوطی ہے جکڑے ساکن کھڑا تھا۔ عبدالعلی کی بے تاب استفہامیہ نگا ہیں ڈاکٹر کھا۔ کے چہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کے چہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل کیا تھا۔ کیے جہرے پرجم گئیں۔ دل کیے دل دھڑ کنا بھول چکا تھا۔ کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کی سائسیں سینے میں الکتے کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیا تھا تھا۔ کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر کیکھر کیکھر کیا تھا۔ کیکھر کیکھر



'' خوش آباد رہو ہم نے مجھے آج شائت
کردیا قدر!' عبدالعلی نے جھک کر بے حد محبت
سے عقیدت ہے اس کا ہاتھ چو ما۔
'' وہ مسکرا رہا تھا۔ مطمئن تھا قدر بھی مسکرا دی ۔ وہ بھی اساطمینان سے تھی ۔ یہ بچے ہے تو فیق کے بغیر نیکی بھی محضن ہے۔ تو فیق ہوتو ہر دشواری سہل ہوگئی ہے۔ یہ تو فیق بردی انمول شے ہے۔ سہل ہوگئی ہے۔ یہ تو فیق بردی انمول شے ہے۔ اس تو فیق کی رہ سے التجا ضرور ہونی چا ہے۔ اس تو فیق کی رہ سے التجا ضرور ہونی چا ہے۔ زندگی سہیل کرنے کے لیے ضروری ہے۔

ارسل نے وہیل چیئر کھیٹتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور جیسے اپنا ارادہ بھول گیا عبدالغنی لان میں تلاوت کررہے تھے۔ جب سے اسامہ وسارہ عمرہ کے لیے گئے تھے۔ عبدالغنی ارسل کی تنہائی کے باعث اس کے پاس آئے ہوئے تھے۔ اُن کا معمول تھا صبح تلاوت لان میں کیا کرتے۔ارسل اس دوران جیسے پی ہستی تک بھول جاتا۔

عبدالغی کے خوش الحان آواز میں اتن دل جمعی شدت اور محبت ہوتی کہ وہ ٹھٹک جاتا۔ گویاد نیا جہان کا ایسااستغراق اور ایسائر نم تھاان کے لیجے میں ایسی تا ثیرتھی جوآئ تک ارسل نے کسی اور قاری قرآن کی آواز میں محسوں نہ کی تھی۔ وہ محوہونے لگتا۔ مگن

اسے لگتا، یہ کلام ہے اور وہ ہے۔ عبدالنی ہے میں کہیں نہیں ہیں۔ یہ کلام ہراہ راست ای پراتر رہا ہے۔ وہ سوچنا کیا یہ جادوگری صرف عربی زبان میں ہی گمکن تھی۔ یہ تا فیر صرف ای زبان کی مربونِ منت تھی۔ اگر قرآن کی اور زبان میں اتر تا تو بھی اتنای پراٹر اور ہوش رہا ہوتا۔ یہ یقیناً ۔۔۔۔ بغیر کسی شک کے ایسا ہی ہوتا کہ یہ زبان نہ تھی اُس کا کلام تھا جواس کے ایسا ہی ہوتا کہ یہ زبان نہ تھی اُس کا کلام تھا جواس زبان کو پُراٹر اور ہوش رہا کرتا تھا۔ قرآن کسی بھی زبان کو پُراٹر اور ہوش رہا کرتا تھا۔ قرآن کسی بھی

الثدنوجيي ميرا منتظري تقارمير سانتظاريين بى تھا كەپ مجھ سے توفيق مائكے تو ميں عطا كروں۔ الله اتنارجيم ہے بيرتو مجھے ابھي انداز ہ ہو يايا۔ بيہ حقیقت ہے۔ زندگی میں ننانوے بار درست کام كرلو تحض أيك بار غلط لوگ تمهارے ثنانوے درست کام بھول کر تمہارا ایک غلط کام پکڑ لیں گے۔اس کوانسان کہتے ہیں اگر ننانوے بارتم غلط كام كرلواور حفل ايك بارمغفرت ما تك لوتو الله تنهار بے ننانو بے غلط کام بھول کر تنہارا ایک ٹھیک كام قبول كرلے كا\_أس كور حن كہتے ہيں۔' اس کی آ تکھیں نم تھیں۔عبدالعلی مسحور بیشا تھا۔آ تکھیں اس کی بھی نم تھیں۔ کتنے عرصے ہے وہ قدر کو ایسا بنائے کو ہر طریقتہ آ زما چکا تھا۔ تکر غاطرخواہ نتیجہ برآ مدنہ ہوسکا۔اور جب اللہ نے اس كا دل بدلنا جا ما تومحض چندسكيند كليه اور دنيا بدل کی بیشک اللہ ہی دلوں کو بدلنے پیر قاور ہے۔ الله والے کہتے ہیں دعا لفظوں کا نہیں كيفيات كا نام ب\_مظلوم كے پاس كون سااسم اعظم ياكون ساوظيفه موتاب جوغيب عيفورا تضل كرواليتا ب\_ درحقيقت مظلوم كي آ واس كي آ ه و زاری اس کارونا صرف بے بس ہوکر ایک الله کی طرف متوجه ہونا ہی غیب سے فیصلے کر والیتا ہے۔

### یہ شُمار و پاک و سائٹی ڈاٹ کام نے پیش کیا ہے

#### پاکسوسائٹیخاصکیوںھیں:-

ایڈ فر ہلنکس

ڈاؤنلوڈاور آنلائنریڈنگایکپیجپر

نا ولزا و رعمران سیریز کس مُکمل رینج

ہائیکوالٹیپیڈیایف

ایککلکسےڈاؤنلوڈ

کتا بکی مُختلف سائزوں میں اپلوڈنگ

#### Click on http://paksociety.com to Visit Us

http://fb.com/paksociety

http://twitter.com/paksociety1

https://plus.google.com/112999726194960503629

پا کسو سائٹی کو فیس بُگ پر جوائن کریں

پاکسوسائٹس کو ٹوئٹر پر جوائن کریں

پا کسو سائٹی کو گو گل پلس پر جوائن

کریں

ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔

ا پنے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے،اگر آپ مالی مدد کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس

ئب پر رابطہ کریں۔۔۔ ہمد فیہ ہے

ہمیں فیس بک پرلائک کریں اور ہر کتاب اپنی وال پر دیکھنے کے لئے اپنچ پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں:-



زبان میں اتر تا بے نہی دل پراٹر کرتا ۔ بدسمتی ہے وہ کہاں ابھی معنیے آشنا تھا۔ البنتر آکیب اور حروف کہیں کہیں آشنائی میں روشن ہوتے تھے تو تنلیوں کے پر بدن پر پھڑ پھڑانے لگتے تھے۔ لیکن یہ نامکمل کی آشنائی ای کیف کے راستے میں حائل نہ ہوتی تھی اس مرور میں رخنہ نہ ڈالتی تھی ، اس خمار کو کم نہ کرتی تھی۔ اس مرادی کرتی تھی۔ اس مرادی کرتی تھی۔ ایس برطاری کرتی تھی۔ ایسا بہلی بار ہوا تھا۔ بہت ماہ یہلے۔

پھر وہ خود پڑھنے لگا۔اے تب خود پڑھ کربھی ایسا ہی سرور ملا۔ وہ جب بھی پڑھتا نہلی بار ہوجا تا۔ وہی لذت وہی کیف پھر چھاجا تا۔عبدالغن کی تلاوت مکمل ہوگئی۔ وہ اب کمرے میں جارہے تھے۔ارسل وہمل چیئرسمیت گیٹ کی جانب آگیا۔

وہ ہرروزاس پارک ہیں آتا تھا۔ پچھ ہزرگوں

اولڈ ہوم میں پناہ گزین تھے۔ در دمند تھے دکھی تھے،
اولڈ ہوم میں پناہ گزین تھے۔ در دمند تھے دکھی تھے،
وہ ان کی دل جوئی کیا کرتا۔ اپنے ہمراہ پیل لے
جاتا۔ جوہز لے جاتا۔ اور پچھ نہیں تو چیکے ہے ان
کے ہاتھوں میں پچھ ٹوٹ تھا آتا۔ اس نے جانا تھا
اس کام میں کتنا سکون ہے۔ خوش دلی اور اخلاص
ہے جری مکان کی خودا کی سیحا گری ہوتی ہے اور
بہت ہے گھائل ایسے بھی ہوتے ہیں جن کاعلاج ہی
مشکرا ہٹ ہوتی ہے۔ اس نے ایک بار پڑھاتھا۔
یمشکرا ہٹ ہوتی ہے۔ اس نے ایک بار پڑھاتھا۔
مصیبت کے وقت کے لیے ہی اٹھار کھا ہے۔ تُونے اپنی اور
مصیبت کے وقت کے لیے ہی اٹھار کھا ہے۔ تُونے اپنی اور
متر ماؤں ہے زیادہ محب کرنے والے رہے کو صرف
مصیبت کے وقت کے لیے ہی اٹھار کھا ہے۔ تُونے اپنی اور
متر ماؤں ہے زیادہ محب کرنے والے رہے کو صرف

ے دورہی ہوتا جار ہاہے۔ صدافسوس کہ نماز دین کا دوسرا اہم ستون ہے۔ جس کی اہمیت کا انداز ہ بھی نہیں ہمیں یا در کھا جائے کہ نماز ہر حال میں ہر عاقل و بالغ معلمان پر فرض ہے۔ جولوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں سوچنا ہوگا۔''

كياُوه عاقل نېيں؟ كياوه بالغ نېيں؟ كياوه مسلمان نېيں؟

اورجس نے قصداً نماز جھوڑی اس نے کفر کیا۔ ارسل نے اس ایک نقطے کو لیے لیا۔ عبادات سے اغراض کو نکال ویا۔خواہشات کی عمیل کی خاطر اسے عبادت نہیں کرنی تھی۔ بیتجارت تھی اسے بیہ تجارت نہیں کرنی تھی ایک امن نہیں ملی تھی۔ باقی بہت کچھ میسر تھا۔

اک کسک تھی مگر بہت کچھ کمسل تھا۔ اس نے اپنا
وصیان بحیل کی طرف لگایا تو زبان پر ذکر اورشکر
جاری ہوگیا اور ضروری تو نہیں۔ اللہ ہر چیز دے
دے ۔ خاص کر مطلوبہ چیز .....تب ہی ہم رب رخمٰن
کورخمٰن مجھیں۔ مزاتو اس میں ہے کہ ہم شانت نہ
ہوتے ہوئے بھی ول کی پوری آ مادگی کے ساتھ رب
کواپنے لیے رخمٰن رحیم مجھیں۔ اور وہ تجھ رہا تھا۔ یہی
کواپنے لیے رخمٰن رحیم مجھیں۔ اور وہ تجھ رہا تھا۔ یہی
ہوا جاتا تھا۔ اعتراف کیے جاتا تھا۔
موری تجھ سے بی دعاسا تمیں
میری تجھ سے بی دعاسا تمیں
میری تجھ سے بی دعاسا تمیں

بت کے دفت کے لیے بی اٹھار کھا ہے۔ تو نے میری بچھ ہے۔ ہی دعاسا میں اٹھار کھا ہے۔ اور سے زیادہ محبت کرنے دالے اس اور سے زیادہ محبت کرنے دالے اس کو سرف میں اندر جی میں میں دیپ جل اٹھے تھے۔ اب کہیں اندر جرانہیں دروانہیں دروانہیں دروانہیں دروانہیں تھا۔ وہ درا سوچ تو سبی وہ کیسا رب ہے جس نے تھا۔ اب کہیں کوئی گفٹن نہیں تھی۔ کوئی دروانہیں تھا۔ وہ میں جب گزارہ میں کی ارجاز جری ہے جس نے تھا۔ اب کہیں کوئی گفٹن نہیں تھی۔ کوئی دروانہیں تھا۔ وہ

الكائك (غنم شا)

(دوشيزه 208)

ڈیئز قارئین ایڈیٹرصاحبہ السلام علیکم!

دعا ہے خدا ہمیشہ ہم سب پر مہر پان ہو، آبین ۔ بیناول رحن رجیم سداسا کیں تین حصول پرمشمل تقااور تینول حصول ہے وابستہ کیفیات جوتھیں وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ سے شیئر کرتی رہی ہوں۔ جب اے آغاز کیا تو سوچ یہی تھی بہت طویل ہوگا۔ مگر جب لکھا تو انتہائی مخضر کر ڈالا۔ بعد میں پھراہے حصوں پرمشمثل کیا۔ تیسرے اور ٱخرى حصے كى ميں كاشى بھائى كو پندر ہ ا قساط بھجوا ئى تھيں \_سولہويں اور آخرى قسط نەلكھى نہ بھجوائی۔ وجہ یہی تھی کہاں وقت میں کنفیوژ تھی۔اس ناول کے اختتام کے حوالے ہے اور چاہتی تھی جیسا خوب صورت بیرناول ہے۔ ویسا ہی اس کا اختیام بھی کروں ادر تقریباً ڈیڑھ سال بعد جب بیاختام کے مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔اس کا اینڈلکھنا نا گزیر ہو گیا ہے تو بھی میں ، میں اس کا اختیام لکھنے کی پوزیش میں خودکو یاتی تھی نہ ہی وبنی لحاظ سے ڈیڑھ سال قبل کے مطابق ہی تھی کہ اختیام لکھ لوں۔ آپ یفین کریں کے کہاس آخری قبط کو چھ دن تک میں جائے کے باوجو دنہیں لکھ پائی اور بس ہمت حوصلہ جمع کرتی رہی اختیام تو وہی ہے جوسوچا تھا مگر وہ صحیح کیفیت وہ الفاظ ضرور کھوگئے۔جو مجھے جا ہے تھے۔ یا شاید میں اللہ سے اس طرح نہیں مانگ سکی۔جیسے توفیق ما نگ کر میں لکھا کرتی تھی۔ آخری قبط اور پورے ناول میں آپ فرق محسوں کریں۔اس کے لیے بہت معذرت یا ممکن ہے بیکھن میرا گمان ہو۔آپ ضرورا پی رائے ہے آگاہ میجیے۔میری بیسوچ کس حد تک درست ہے۔بیا یک طویل سفرتھا۔جو الحمد للداب اختتام کے آخری مراحل میں داخل ہور ہا ہے۔ عین ممکن ہے اس طرح دوبارہ آپ سے مخاطب ہونے کا موقع نہ مل سکے جبجی آپ سے الوداعی ملاقات ضروری خیال کی۔اللہ نے جاہا تو جلدانشاءاللہ میری نئی زندگی کا آ غاز یعنی شادی ہوجائے گی۔ آپ سب کی دعاؤں کی طالب رہوں گی۔ دعاؤں میں شامل رکھے گا مجھے میرے والدین بہنوں اور وطنِ عزیز کوبھی ،خوش رہیں خوشیاں بانٹیں۔

وسلام أمٍ مريم







'' خیر بیرتو نہ کہیں حمزہ کون سا اماں کے ساتھ رہا تھا جو اماں اُسے کلیج سے لگا کر رکھتیں۔اُس کی تو پیدائش ہی امریکہ میں ہوئی تھی۔'' ثناجو اِس گھر کی سب سے چھوٹی بہوتھی اور کتابیں پڑھ پڑھ کر ہروقت سچائی کا پر چار کرنے پرتلی رہتی فوراُ ہی تج .....

'' حمزہ گہتا ہے وہ خاندان کی لڑکی سے شادی
کرے گا، اسی لیے صفیہ ممانی اور وہ رمضان کے
پہلے ہفتے میں پاکستان پہنچ رہے ہیں۔عید کے فورا
بعد شادی ہوگی۔'' یہ خبر نہیں تھی بلکہ ہزار وولٹ کا
کرنٹ تھا کہ جس لڑکی اور اس کی ماں کے کا نوں
کے پردے سے فکرایا وہ فٹ فٹ بھراونچا اچھل
مزی۔

'' ''نہیں بھی .....ایا کیے ہوسکتا ہے۔تم کو سننے میں علطی ہوئی ہوگی۔'' ہرلڑکی بمعہ مال کے خوش بھی ہورہی تھی اور یقین کرتے ہوئے ہیکیا بھی رہی تھی۔

'' اس میں یقین نہ آنے کی کیا بات ہے۔ مجھ سے خود صفیہ نے کہا ہے کہ وہ کہتا ہے اُسے گوری چڑی پسند نہیں ہے اور وہ سانو کی سلونی پاکستانی لڑی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔'' ٹریا پھو پوکی اکلوتی بیٹی سدرہ سانو کی سلونی بلکہ پیٹ بھرکا کی تھی اُن کو اُن کی بھاوج نے جوسالوں سے امریکہ میں رہی رہی تھیں اور جن کے پاس

امریکہ کی پیشنگی بھی تھی ہے اعزاز بخشا تھا کہ اُن سے بیراز کی بات کی تھی۔ اُن سے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جلد از جلد بی خبر سارے خاندان میں پھیل جائے۔ اور اب ٹریا پھو پوجن کا اپنی بھادج سے اینٹ کتے کا بیر تھا۔ اُن کی تعریف میں زمین اور آسان ایک کیے دے رہی تھیں۔

'' بیج بتاہیے بجو کیا!انہوں نے آپ سے خود ریکہا ہے ، اپنی زبان ہے۔'' ذکیہ پھو یو پی خبر سننے کے فوراً بعد بڑی بہن کے گھر روانہ ہوگئ تھیں۔ اورا پنی آئکھوں کے سامنے اُن سے تقید بی کرنا جاہ رہی تھیں۔

" " فاہر ہے اپنی زبان ہے ہی کیے گی۔ وہاں بات کرنے کے لیے زبا نیں اُدھار تھوڑی ملتی ہیں۔ " انہوں نے اپنے حساب سے بڑا عمدہ جملہ کہہ کرچھوٹی بہن کوشر مندہ کر دیا۔ ذکیہ پھو پو پہلے ہی بڑی بہن کے زیر اثر تھیں اور جب سے بیسنا تھا کہ امریکہ میں رہنے والی بھاوج نے سارے خاندان کو چھوڑ کر اُن کو اپنا ہم راز بنایا تھا وہ خاندان کو چھوڑ کر اُن کو اپنا ہم راز بنایا تھا وہ

مرعوبیت کے احسال سے زمین میں دھنسی جارہی ۔ مال کی زبان سے یہ جیلے من کر چھو گی مو گی کی تھیں۔ معین ۔ ملر میں میں میں میں میں میں میں جارہی تھی۔

ظرح می جار ہی گی۔ '' خیر بیاتو نہ کہیں حمزہ کون سااماں کے ساتھ رہاتھا جواماں اُسے کلیجے سے دگا کر رکھتیں۔اُس کی تو پیدائش ہی امریکہ میں ہوئی تھی۔'' شاجو اِس گھر

و من توجانتی ہی ہوصفیہ ہمیشہ سے اپنا ہر مسکلہ مجھ ہی سے بیان کرتی ہے وہ مجھے تم سے بروھ کر چاہتی ہے اور ایک مال کی طرح عزت و بی

# Downloaded From Palisociety-com

ہے۔' ٹریا پیڑیو کی زبان سے ایسا جرت انگیز بیان کرٹا چی کوش آئے آئے رہ گیا جو تھوڑی بیان کرٹا چی کوش آئے آئے رہ گیا جو تھوڑی در پہلے ہی اس خبر کی تقید این کے لیے پیٹی تیس کے ایس کی دو کہتے ہی تیس کر امال زندہ ہو تین تو کتا خوش ہو تیں اس کے دہ وہ پوتا ہے وہ کلیج سے لگا کر رکھتی تھیں اس نے دادی کی محبت کاحق اداکر دیا۔' ٹریا پھو پونے نے دادی کی محبت کاحق اداکر دیا۔' ٹریا پھو پونے یہ کہتے کہتے تھے بیول سے اپنی بیٹی سدرہ کو دیکھا جو بیہ کہتے کہتے تھے بیول سے اپنی بیٹی سدرہ کو دیکھا جو

کی سب سے چھوٹی بہوتھی اور کتابیں پڑھ پڑھ کر ہروفت سچائی کا برچار کرنے پرتلی رہتی فورا ہی سے اگل دیا۔

اگل دیا۔ ''تم تو خاموش رہو۔تمہارے اماں ابانے تو تمہیں بروں سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں سکھائی۔'' ٹریا پھو یو نے اُسے فورا ہی تجزک کر اِس کی زبان بند کردی۔ ثناء بمیشہ کی طرح منہ بناکر خاموش ہوگئی کہ
اس کے میکے والے غریب بھی تھے اور سب
پاکستان میں رہتے تھے جبکہ صفیہ کا آ دھے سے
زیادہ خاندان امریکہ جاچکا تھا اور اُن کے
بھائیوں نے ہی ہے شارجتن کر کے بہن اور بہنوئی
کو بھی بلایا تھا۔ اور دونوں نندیں ساری زندگ
اِی خوش فہی میں مبتلا رہیں کہ اگر اُن کی بھاوت
کے دل میں اُن کی محبت جاگ جائے تو شایداُن
کے بھاگ بھی جاگ جائیں گے اور وہ بھی
امریکہ کی حسین فضاؤں میں سانس لینے کی
سعادت حاصل کرسکیں گی۔

''صفیہ پرتو ہمیشہ سے خدا کی رحمت کا سابیر ہا ہے۔ وہ تو اتن بھا گوان ہے کہ جب شادی ہوکر ہمارے گھر میں آتی تھی تو ہمارے گھر میں بھی ہمن برسنے لگا تھا۔'' شریا بھو بچ جذب کے عالم میں آئیسیں بند کیے ہوئے تھیں۔

'' نہیں وں کی کیسی ریل ہیل ہوگئ تھی۔'' ذکیہ بھو پو بھی خوابوں کے جزیرے پرسیر کرنے نکل گئ تصیں ۔ دونوں نندیں بھاوج کی محبت بیس گلے گلے ڈوب بھی تھیں ۔اُن کا بس نہیں جل رہاتھا کہ وہ بھاوج کو کون ہے درجے پر فائز کریں۔شکر ہے اللہ تعالی نے خواتین کو نبی نہیں بنایا درنہ اِس وقت وہ دونوں اپنی بھاوج کو ضرور نبوت یا ولایت کے منصب پر فائز کر بچکی ہوتیں۔ ولایت کے منصب پر فائز کر بچکی ہوتیں۔ ثناء کی برداشت کا پیانہ لبریز ہو چکا تھا اور

بالآخر چھلک اٹھا۔
'' مگر امال تو کہتی تھیں کہ صفیہ کا قدم ایسا
منحوں ثابت ہوا تھا کہ اس کے آتے ہی اُن کے
میاں کو ہارٹ اٹیک ہوااور بھا آئے جان کی ملی لگائی
نوکری چھوٹ گئی جھی تو بھائی جان کو پردلیس کی
خاک چھانی پڑی۔''

ثناء کی اِس سیج بیانی پر دونوں شدیں ایک دوسرے کامنہ تکنے لگیں۔

''' پیکیا ہوا۔۔۔۔ بی مینڈ کی کوبھی زکام ہو گیا۔'' انہوں نے آئکھوں آئکھوں میں ایک ووسرے کو اشارہ کیا اور پھر جو اُس غریب کے لتے لیے کہ اُس کوبھی دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اُس کوبھی دن میں تارے نظر آنے لگے۔

وہ جومش مشہور ہے کہ ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی وہ صفیہ ممانی کی سسرال پرمن وعن صادق آئی چند گھنٹوں میں پورے خاندان میں اِس خبرکا ایسا چرچا ہوا کہ ٹی وی کے نیوز چینل بھی پیچےرہ گئے۔ ہرگھر میں جہاں لڑکیاں سانولی تھیں گویا خوشی کے شاد ہوائی گاری گوری خوشی کے شاد یانے بچنے گئے اور جولڑکیاں گوری خوشی رحمٰت ڈ پریشن میں مبتلا ہوگئیں۔ ٹی الحال جمنس رحمٰت ڈ پریشن میں مبتلا ہوگئیں۔ ٹی الحال یا کستان میں محملے عام من باتھ لینے کا روائی عام خبیں ہواہے ورٹ تو پاکستانیوں کی عیدے پہلے ہی

حمرہ میں صرف ایک ہی خوبی نہیں تھی کہ وہ امریکہ میں پیدا ہوا تھا دہیں پلا بڑھا تھا بلکہ وہ بہت لائق تابل ڈاکٹر تھااوراب ہارٹ سرجری کی مزید تعلیم حاصل کررہا تھا اور ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ بہت اسارٹ اور بہنڈ سم بھی تھا۔ رنگ اس کا بھی گندی تھا۔ لیکن باہر کی آب وہوا اور ملاوٹ سے پاک غذاؤں نے اس رنگ میں ایس ملاوٹ سے پاک غذاؤں نے اس رنگ میں ایس سرخی گھول دی تھی کہ وہ گندی رنگت بھی جگی تھی اور ہزاروں پاکستانی گورواں پر بھاری تھی۔

جُب کے صفیہ ممانی پاکستان میں رہیں تو سرال والوں ہے ایک کمھے کے لیے بھی نہیں بنتی تھی۔ اب امریکہ میں رہ رہی تھیں تو سسرال والوں پرایسے ٹوٹ کر پیارآتا کہ ہرایک کے لیے والوں پرایسے ٹوٹ کر پیارآتا کہ ہرایک کے لیے Buy One Get One

تھا اور عید کے پہلے ہفتے ہیں شاوی کا ارادہ تھا۔ اس خبر کی تقید بق ہوئے ہی ٹریا پھو یونے اپنے گھر کی مرمت کرانی شروع کر دی۔ انہیں یقین تھا کہ اُن کی بھاوج اور بھیجا جس پر انہیں اب ہر وقت اتنا پیار آتا کہ بس نہیں چلنا کہ اس کی تصویر کو انلاری کروا کے گھر کی سب سے نمایاں جگہ پرلگا ویں اور ہرروز اُس پرسے آرتی اتاریں۔

انہوں نے فوراً بینک سے پیسے نگلوائے اور بازار کا رُخ کیا۔ فرنیچر پردے قالین ہر چیزئی نگورخریدی گئی۔ لان کو نئے سرے آ راستہ کروایا گیا۔ پتہ چلا تھا کہ حمزہ کو گلاب بہت پہند ہیں چنانچہ ساری کیاریوں میں ہر رنگ کے گلاب لگوائے گئے اور اس کے ساتھ سدرہ کو مسلسل تقیمتیں کی جانے لگیں۔

" ہروقت تک سک سے درست رہنا مزہ کو گھریلواور سلیقہ مندلڑ کی پسند ہے تو سکھڑا ہے کے مارے اصول اور قواعد زبانی یا وکرادیے گئے۔ اور گھریلو بنانے کے لیے یو نیورٹی سے چھٹیاں اور گھریلو بنانے کے لیے یو نیورٹی سے چھٹیاں

دلوا دی کئیں۔ اور سخت تنبیبہ تھی کہ خبر دار اُن لوگول کے سامنے یو نیورٹی کا U بھی منہ سے نہ نکالنا اگر تعلیم کے بارے میں کچھ پوچیس تو اوا کارہ زیبا کی طرح سر جھکا کرشر ما کر بتانا کہ میٹرک کے بعداماں نے آگے پڑھنے نہیں دیا کہ اب گھر داری سیکھوآ خرکو گھر داری سنجالناہے۔ ب سدرہ بھی کوئی قائم علی شاہ کے زمانے کی تو تھی نہیں ،معصوم بھو لی ،الٹرا نا دان کہ بیپنہ جانتی ہو کہ نکاح کے وقت ماں کہنا ہے یا نہیں۔ اماں ایئے دفت کا قصہ سناتی تھیں کہ اُن کی ایک بھا وج اتیٰ بھولی بنتی تھیں کہ ایک دفعہ سب کے درمیان بیٹھ کر کہدر ہی تھیں کہ ہم تو نکاح کے وقت اتنے کم عمر تھے کہ ہمیں ہے، ی ہیں پیدتھا کہ نکاح کے دفت 'ہال' کہتے ہیں یا'نہیں'۔ وہ بیجاری جب بہت معصومیت ہے یہ بیان کررہی تھیں تو اُن کی ساس جل کر بولیں۔

" تو بیٹا پھر ہاں کیوں کہا۔ نہیں ہی کہہ دیتیں۔ ہماری جان چھوٹ جاتی۔ نوسدرہ اپنی مال سے کہیں زیادہ ذبین اور سجھدارتھی۔ صفیہ ممانی اور حمزہ کے آنے سے پہلے وہ بیوٹی پارلر جاکر 70 کی ہیروسوں جیسا میک اپ کروا کر آگئی تھی اورالیا میک اپ کروا کر آگئی تھی اورالیا میک اپ کروا کر آگئی تھی اورالیا میک اپ کیوں نہ پائیں۔ بے چاری آگئی تھی آراء ہجھ کرخوتی سے بے حال ہوگئیں۔ اسے شمیم آراء ہجھ آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ آج آپ آپ کوانی ہے گھر میں ویکھ کر میری جو کیفیت ہے آپ کوانی ہی کہ کر میری جو کیفیت ہے میں اُسے الفاظ میں بیان نہیں کرسکتی۔ "ثر یا بھو پو آپ کے الفاظ میں بیان نہیں کرسکتی۔ "ثر یا بھو پو آپ کے الفاظ میں بیان نہیں کرسکتی۔ "ثر یا بھو پو آپ کے جائے کہ کر بولیں۔ آپ کے الکانے کوآگے بردھیں تو شمیم آراء چک کر بولیں۔

'' اماں پلیز بڑی مشکل سے بال سیٹ کیے ہیں پارٹروان نے کہا ہے احتیاط سیجیے گا تو ہفتے بھر

چلیں گے۔''شیم آراء کے وجود سے سدرہ کی آ واز برآ مد ہوئی تب انہیں یقین آ یا کہ بیرواقعی اُن کی بئی ہے۔

جس دن صفیه ممانی اور حزه نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رنجه فر مایا - سارے خاندان والول نے میں جمع کر کے کرائے پر کوسٹر کر لی تھی اور کوسٹر میں زیادہ تعداد کم عمراز کیوں کی تھی جن کی عمریں أن كى ماؤں كے حساب سے بيس سے كم تھيں كيونكيه سارے خاندان ميں اڑتی اڑتی خبريہ بھی نشر ہو چی تھی کہ صفیہ ممانی اینے بیٹے کی شادی کم عرازی ہے کریں گا۔

بهركيف جب صفيه ممانى اورحمز هسوث كيسول سے لبالب بھری ہوئی فرالی لے کر لاؤ کے سے برآ مدہوئے تو ساری لڑ کیوں کے چیروں پرشر میلی مسكرا ہٹیں آئھ مجولی کھلنے لگیں مائیں صفیہ تم جزہ يرصدقے واري ہونے لکيس۔ وہ بے جارہ بھي شخت جیران تھا۔ اُسے محسوس ہور ہا تھا جیسے اُس نے ٹام کروز کی شکل اختیار کرلی ہے۔

صفیہ ممانی نے سوالیہ اور فخر بیے نظروں سے سب رشته دارخوا تین کو دیکھا گویا پیسوال کرر ہی ہوں کہ انہیں کس کے گھر کوایئے اور تمز ہ کے دجود ے شرف رہائش بخشا ہے۔ ثریا پھوپوجن کا بھاوج سے محبت کا گراف مسلسل بڑھرہا تھالیک كرآ كے برهيں اور بھاوج كو گلے لگا كر پھوٹ پھوٹ کررونے لکیں۔

''آج امال زندہ ہوتیں تو تم امال ہی کے گھ جاتیں۔ آج امان نہیں ہیں، میں اماں کی جگہوں تم پرسب سے زیادہ حق میرا بنتا ہے۔"

حزہ بھلا کہاں اس متم کے نظاروں کا عادی تھا۔وہ چھو لی کی محبت سے انتابدحواس ہوا کہ ایک جملہ کے بغیراُن کے میاں کے اوسے ٹیں ٹرالی

تھا دی۔جبکہ بڑے پھو یاا پنی بیوی کی اتنی بہترین اداکاری پرسوچ رہے تھے کہ اگر اُن کی بیوی ا دا كأره مونيل تو يقيياً عمى آسكر ايوار ذجيت چكى ہوتیں ۔ مرکیا کیا جائے یا کستان میں تو میلنٹ کی قدر ہی نہیں ہے ورندا کر گھروں کا سروے ہوتو ہر گھر ہے ساس نند اور بہو کی صورتوں میں الی الی ادا کارائیں دستیاب ہوں کہ آسکر ایوارڈ کے لیے سلیکٹ کرنے والے بچر بھی جیران رہ جائیں کہ البی یہ ماجرا کیاہے؟

رمضان ہر مسلمان کے لیے برکتوں اور رحتوں کی نوید لے کرآتا ہے اور ثریا چھو پو کے گھر میں تو بیم ہینہ خوشیوں ،مسرتوں ،امیدوں اور زللین خوابوں کا پیغام لے کرآیا تھا۔ حزہ پھوٹی کا چھسو گزیر بناہوا گھر دیکھ کرجیران ہور ہاتھا۔ جبکہ وہاں امریکہ میں سالوں رہنے کے باوجودوہ ایک فلیٹ کے ہی مالک بن سکے تھے جس کی قسطیں وہ آج تک دے رہے تھے۔صفیہ ممانی صبح سے شام تک ایک اسٹور برکام کرئی تھیں اور اُن کے میال نے وہاں گروسری کی وکان کھولی ہوئی تھی۔ حمزہ کو میڈیس کی تعلیم دلوانے کے لیے وہ دونوں کولہو کے بیل کی طرح کام کرتے تھے۔ دنوں اُن لوگوں کوایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ وہ تو اپنی پھو پی اور اُن کی بیٹی کے عیش وآ رام دیکھر جیران رہ گیا تھا۔

" مما يا كستان مين خوا تين كتنا وقت ضائع كرتى بين كيا إن ك ياس كرنے كے ليے كوئى كام بيس موتا-"

°° د مکھ لو ....جھی پاکستان کی بیرحالت روز بروز زوال کی طرف جار ہاہے۔ "صفیہ ممالی تندے پش وآ رام کود کھ کر شفینڈی آبیں بھر تیں۔ "إن كے ياس اتنا بيبه كہال سے آتا ہے-

پہلے جب وہ پاکستان آتا تھا تو بہت لا پرواہ اور لا اُبالی ساتھا۔ اُسے بہت ی باتیں سمجھ میں نہیں آئی تھیں لیکن اب جو آیا تو بہت زیادہ سنجیدہ اور برد باد ہو گیا تھا اور اپنے پروفیشن کے تقاضوں کے مطابق ہر چیز کو بے حد گہرائی اورغورے جانچتا اور بر کھتا تھا۔

پورارمضان افطار بارٹیوں میں گزرنے لگا۔ وہ پاکتانیوں کے طور طریقے دیکھ کر حیران و یریشان تھا۔ رمضان کے جیسے اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔جس کے ایک ا یک بل کی عبادت کا ثواب عام دنوں کی عبادتوں سے ہزاروں گنار کھا ہے۔وہاں لوگ عبادت کے سواہر کام کرتے نظرا تے تھے۔نوکریوں پرجاتے تو او تکھتے رہے۔ دکا نول پر بیٹھے ہوئے تو بات بات پرجھنجلارہے ہوتے ۔جیسے روز ہ رکھ کر اللہ پر احسان کیا ہے۔ تجارت پیشہ لوگوں نے اِس مہینے کو کمانی کا مہینہ بنالیا تھا۔عورتیں گھروں میں عبادت کرنے کے بچائے سارادن بازاروں میں پھرتی رہتیں۔ افطار میں سادگی کے بجائے تیبل بے شار پکوانوں سے چھلک رہی ہوتی۔ خاندان میں ہرروز کہیں نہ کہیں سے افطار کا بلاوا آتااور ہر گھر میں ہر وش اُس گھر کی لڑکیوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوتی اور بردھ چڑھ کراس لڑگی کی تعریقیں کی جاتیں اور صفیہ ممانی سے زیادہ حزہ کومتا ٹر کرنے کی کوشش کی جاتیں۔ ☆.....☆

'' بھالی آپ کو یاد ہوگا جب تو ہیہ پیدا ہوئی تھی۔ تو میں کتنی بیار ہوگئی تھی اماں مجھے گھر لے آئیں تھیں۔ آپ امریکہ سے آئی ہوئی تھیں۔ تو ہیہ کا سارا کام آپ ہی کرتی تھیں۔ اِس کے لیے فیڈر بنانا، اِس کے بیٹی بدلنا، را توں کو اُسے

مجھے تو پھو پاجان بھی فارغ ہی نظر آئے ہیں۔' ''تمہارے پھو پااکم ٹیکس میں سترہ گریڈ کے آفیسر متھے خوب بی بھر کے دولت کمائی ہےاب وہ دولت بینکوں میں ہے اور اس کے سود سے ریے گھر بارچل رہا ہے۔''

" جرت ہے مسلمان ہوکر بھی سود کھاتے ہیں۔" حزہ کو جھٹکالگا۔

" " اس میں جرت کی کیا بات بیشتر مسلمان بینک سے ملنے والے منافع کوسو زمبیں سمجھتے۔" " لیکن مومن تو کہتا تھا بیہ سرا سرسود ہے۔" حمزہ نے اپنے سب سے قریبی دوست کا نام لیا۔ جس کی فیملی کو امریکہ میں زیادہ تر لوگ انتہا پیند مسلمان کہتے تھے۔

'' مجھے تو خود اتن معلومات نہیں ہیں یہ مولو یوں کے سوچنے کا کام ہے انہیں یہ بتانا چاہیے کہ سود کی اصل تعریف کیا ہے اور کون سا منافع سود کے زمرے میں آتا ہے اور کون سا نہیں۔'' صفیہ ممانی نے وہی جواب دیا جو ہر مسلمان کہ کرا پی جان بچالیتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی مشقت سے آزاد ہوجا تا ہے۔

'' یہ تو غلط ہے ہر مسلمان کی اپنی بھی و مہ داری ہے۔ قرآن میں تو اتنا صاف اور واضح میان کیا گیا ہے۔ قرآن میں تو اتنا صاف اور واضح میان کیا گیا ہے کہ سود کھانے والا خدااوراُس کے رسول کا دشمن ہے۔'' حمزہ نے اُس ملک میں برورش پائی تھی جہاں ہر بات کہنے کی مکمل آزادی تھی۔۔'

'' بیٹا میرا د ماغ مت کھاؤ۔ میں یہاں چند دن آ رام کرنے کے لیے آئی ہوں یہ سوچنے کے لیے نہیں کہ کیا شیخ ہے اور کیا غلط .....!'' حمزہ ماں کے اِس جواب پرکڑھ کررہ گیا۔

وہ پورے پندرہ سال بعد پاکستان آیا تھا۔

ہنبی نەروك تكيىں \_ جس پروە بعد میں بہت شرمندہ ہو کی تھیں \_

"انال خدا کا خوف سیجے کسی کا اِس طرح اللہ تعالی اللہ اللہ تعالی خوآ نہ ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن میں واضح طور پر بیان کیا ہے کہ تم ایس میں ایک دوسرے کا نداق نداڑا وادر ندان کو برے القاب سے پچاروا کیان لانے کے بعد گناہ کا نام لگناہی بہت براہ اور جو اِن حرکتوں سے تو بہ نہ کرے گا۔ پس ایسے ہی لوگ تو ظالم ہیں۔ اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ فالموں کو معاف نہیں کرے گا۔ " ننا پچی جو فائدان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نیک فائدان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور نیک فائدان اڑا ناؤراا چھا نہیں لگا۔ انہوں نے تر آن کی کرہت کی آ بیوں کا حوالہ وہا۔ اور پھراپی کے بیائی پرائیس کی تر آن کی خربت کی آ بیوں کا حوالہ وہا۔ اور پھراپی کے بیائی پرائیس کی تر آن کی غربت کی تر آن کی غربت کی طرح ہوئے کے طبعے سننا پڑے خاندان کی غربت اور کمتر ہونے کے طبعے سننا پڑے۔

دو تم صحیح کہدری ہو ..... تو بید کو میں نے پالا ہے: ' ذکیہ پھو پو کے سلسل اصرار پر بالآ خرصفیہ ممانی نے اُس ہرن کی طرح اعتراف کرلیا جے پاکستانی پولیس نے ہاتھی کے دھوکے میں پکڑا تھا اوراُس کی زبان ہے پہلوا کر ہی دم لیا کہ میں ہی ہاتھی ہوں یہ میری غلط ہی تھی کہاتنے عرصے سے میں اپنے آپ کو ہرن سجھتار ہا۔

'' یہ ساری ڈشیں تو ہیہ نے بنائی ہیں۔ بھالی اس کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں کا سامزہ ہے۔ اماں تو آپ کے ہاتھوں کا سامزہ ہے۔ اماں تو آپ کے جانے کے بعد ہروقت یہی کہہ کہہ کرروتی تھیں کہ صفیہ کے جانے کے بعد تو کھانے کا مزہ ہی ختم ہوگیا۔' ذکیہ پھو یوکوآ جا ایسا گراؤنڈ مل گیا تھا جہاں باؤنڈ ری پرکوئی فیلڈر ہی شہیں تھا۔ وہ مسلسل چھے لگانے کی کوششوں میں منہیں تھا۔ وہ مسلسل چھے لگانے کی کوششوں میں

گود میں کے کرمہانا، تو ہی تو آپ سے اتنا ہل گئی مھی کہ میرے پاس آتے ہی رونے گئی۔ امال تو کہتی تھیں تم اِسے اپنی ہڑی بھاون کو دے دو۔' ذکیہ بھو پو کے گھر تیسری دفعہ افطار پارٹی پر اُن لوگوں کو ہلایا گیا تھا اور ٹریا بھو پو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے نہ آسکیں تھیں اور ویسے بھی ذکیہ بھو پو نے کون سا انہیں دل سے دعوت نامہ دیا تھا۔ بس او پری او پری رسی طور پر کہہ دیا تھا اور چونکہ ٹریا بھو پو اور اُن کا خاندان موجود نہ تھا تو فریہ بھو پو کو بیٹنگ کا پورا چانس مل گیا تھا اور وہ خوب چو کے چھے لگارہی تھیں۔

صفیہ مماثی آئی تکھیں بھاڑے نند کی وہ یا تیں من رہی تھیں جنہیں من کرانہیں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی یا د داشت کھو بیٹھی ہول۔

" "اییا کب ہوا تھا؟" بہت کوشش کر کے بھی انہیں کچھ یا زنہیں آر ہا تھا ہاں یاد آیا تو صرف اتنا کہ چند سالوں پہلے وہ اپنے ابا کے مرنے پر یا کتنان آئی تھیں تو انہوں نے اپنی نندگی اس پیکی کو دیکھا تھا جو بہت کمزور سانو کی تھی اور ہروفت روتی رہتی تھی تو انہوں نے ساس سے کہا تھا۔
" ذکہ کی یہ بینی کس پر پڑگئی ہے۔" تو ساس نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔
نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔
" اپنی پھو بیوں پر گئی ہے اور کس پر جاتی۔"

ذکیه کی ساری نندیں پیٹ بھر کالی تھیں۔ ''لیکن اتنی کمزور تونہیں ہیں۔'' '' کمزور ....'' اُن کی ساس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔

''اُن کے گھر جاؤ تو لگتا ہے گوشت کے چھوٹے موٹے پہاڑ إدھرے اُدھرلڑھک رہے ہیں۔'' امال نے کچھ اِس انداز سے اُن کے موٹا پے کا نقشہ کھینچا کہ باوجود کوشش کے وہ اپنی

مصروف تحين \_ تی ہے کہ لوگ انگلیاں جانتے رہ جاتے اورآج صفیه ممانی پر پہلی باریہانکشاف ہوا ہیں۔ ' ذکیہ چھو ہو کا مورال آسان سے باتیں

كررم تفاء اب البين اين بيني كے تصيدے یڑھنے ہے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔

و میں نے تو بھی اِسے نہ کوئی قلم و مکھنے دی اور نہ دوستوں کے گھر جانے کی اجازت دی گھر میں جو دفیت ملتا اس میں سلائی کڑھائی پر لگا دیا۔ بیسارے کشن ، تکبیہ، غلاف سب اِسی کے ہاتھوں کے کاڑھے ہوئے ہیں اور پیشرٹ جو اس نے پہنی ہے بیابھی اس نے اسے ہاتھوں سے کا رتھی

ذكيه پھويو كى لن ترانياں اينے عروج پرتھيں اور تو ہید کی آئیسیں مال کے انکشافات پر خیرت ہے کھٹی جارہی تھیں۔

☆....☆....☆

يورارمضان صفيه مماني اورحزه كي بمركرميان يجيه پُر اسراری رہیں ۔ شب قدر بھی آ کر گزر گئی۔ سب کی جان حلق میں آگئی تھی نہ جانے قرعہ فال کس کے نام نکلےگا۔عید میں صرف دودن رہ گئے تھے اور عید کے ایک ہفتے بعد شادی تھی۔ویسے تو صفیہ ممانی ہر ایک کے سامنے خلوص ومحبت کا پیکر بی ہوئی تھیں ہر ایک کی بچیوں کی دل کھول کر تعریقیں کررہی تھیں اور ہرلز کی اپنے آپ کو اُن کی بہوسمجھ کر شرمائی لجائی تباریک کی۔ای طرح حمزہ بھی کچھم گھنانہیں تھا۔ ہر لڑ کی ہے بہت خوش اخلاقی ہے بات کرتا۔ اُن کی باتوں کو بہت غور ہے سنتا۔ اُن کی بنائی ہوئی چیزوں کی دل کھول کرتعریفیں کرتا اورلژ کیوں کا بس نہیں چلتا که دویٹول کو ہونٹول میں دبا کر باغوں میں درختوں كے گروا كے موسم رنگيلے سہانے . جيا ہیں مانے -جيے گا۔ زي کا سرناچنا شروع ہوجا کيں۔ جا ندرات کوچا ند د کھے کر ٹریا چھو پواورسدرہ کے

کہ اُن کے ہاتھ میں مزہ بھی تھا ورنہ شادی کے بعد جب انہوں نے کچن سنجالا تھا تو اُن کی ساس کو یہی شکایت رہی کہ ہماری بہوتو سالن کے نام يركيا گھول كريكاتى ہے كەسالن كود يكھتے ہي بھوك اڑ جاتی ہے۔لیکن آج تو ذکیہ پھو یو یا نامہلس کی نمائندہ بنی نہ جانے کب کب کے پوشیدہ راز افشا کررہی تھیں۔صفیہ ممانی کو کیا پیتہ تھا کہ امریکہ جانے کے بعد پاکتان میں اُن کی تعریفوں کی آ ف شور كمپنى قائم ہو چكى تھى \_

" بیاتی ساری چیزیں توبیہ نے اسکیے بنائی یں۔" حزہ ششدررہ گیا۔ '' پیریسے مکن ہے؟'' نیبل پرافطاری کے نام

یر دای بڑے، فروٹ جاٹ ، رول ، سموے، چنا عاے، اسپیلٹی بیمشرڈ اور نہ جانے کن کن چیزوں ہے بھری ہوئی تھی۔ حمزہ نے چرت ہے اُس و بلی یکی نازک سی از کی کو دیکھا تو ویکھنے میں میٹرک کی

طالبہلگ رہی تھی۔ '' ماشاء اللہ ہے میری توبیہ بجین ہی سے کھانے یکانے کی شوقین ہے آیا کی سدرہ کی طرح تہیں ہے کہ سوائے فیشن اور فلمیں و یکھنے کے کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔'' ذکیہ پھو یونے موقع غنیمت جان کرایک اور چھکا مارا۔

" ہال میم نے بانگل تھیک کہا۔ حمزہ بھی یہی کہتا ہے کہ سدرہ سارا دن بے کارٹائم ضائع کرنی ہے۔'' ذکیہ پھو یو کی گیند باؤنڈری لائن کراس كرچكى هى \_اوراتى زېردست كامياني پرأن كا دل الحچل الحچل كرأن كوداد و برباتها ـ "میں نے بچین ہی سے توبیہ کو کچن کے

كامول مين ماهر كرديا تقا\_ اليي بهترين رو، كريم

والوں کے پینچے اُوھیڑر ہے تھے کہ صفیہ ممانی نے توپ سے کئی من وزنی گولہ فائر کر دیا۔ ''اتنی جلدی .....'' ثریا پھو ہو گھبرا گئیں۔اتنے جلدی انتظامات کیسے ہوں گے۔ابھی تو ہال بھی ٹک کرانا ہوگا۔''

''حزہ کہتا ہے نکاح مسجد میں ہوگا اُس نے مسجد کے اہام صاحب سے بات کرلی ہے۔''سدرہ نکاح کاذکر سفتے ہی شر ماکرلاؤ نج سے باہر چلی گئی تھی۔ ''مگر صفیہ ہمیں تھوڑا ساتو ٹائم دو،لڑک کا نکاح ہے۔ اتنی جلدی کیسے۔۔۔۔۔؟'' ٹریا پھو پو کو سوفیعید یقین تھا کہ اُن کی بھاوج سدرہ کے سواکسی اور کوا پی بہو بناہی نہیں سکتیں۔

'''لڑکی والے بہت سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ بھی اسلامی طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔'' '''کون سے .....لڑکی ..... والے۔'' ثریا بھو پو ۔ کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرزنے لگا۔

'' اپ تو اِن لوگوں کو بہت انجھی طرح جانتی میں۔ ثناء کی بھانجی، رمشا.....صفیہ ممانی نے بالآخر ملی تصلیے ماہر نکال ہی دی۔

بلی تھلے سے ہاہر نکال ہی دی۔ '' ر بیب میں شریب ا۔'' ٹریا پھو پونے ہجوں کے ساتھ رمشا کا نام دہرایا۔

'' کیکن وہ تو طلاق یافتہ ہے۔'' وہ تقریباً رو دینے کوتھیں۔

" ''نو کیا ہوا؟ آپ ہی تو کہتی تھیں۔ آئی معصوم ، اور بیاری بھی کے ساتھ کیسی ڈیا دتی ہو گی تھی اس کا شوہر نفسیاتی مریض تھا۔ جواُسے ذرا ذرا کر اسلامی مارتا پیٹیٹا تھا۔'' صفیہ ممانی نے انہی کی کہی ہوئی باتوں کودہرایا۔

 دل ہے یہی دعائگلی کہ''اے اللہ اس جاندگی طرح امریکہ کے جاند ہے بھی ہمارے گھر میں اُجالا بکھیر دے۔''اس دفعہ سدرہ نے عید پر بافکل مشرقی انداز اپنایا تھا۔

جوڑی داریا جاہے اور بے شارکلیوں کے گرتے اور چوٹی میں پرآندہ ڈالے وہ صفیہ ممانی کے پاس آئی اور انہیں جھک کرسلام کیا تو صفیہ ممانی کا چرہ ہمی روکنے کی کوشش میں انگارے کی طرح دیکنے لگا۔ عید کے پکوانوں میں اس دفعہ کوئی فارن کا آئٹم نہیں بتدا

''میرا بچہ تو دلی کھانوں کوٹرس گیا ہے کیے ندیدوں کی طرح ایک ایک چیز پرٹوٹ پڑتا ہے۔'' ٹریا پھو پونے سودا منگواتے ہوئے اپنے میاں سے بوے دلگیر لہج میں رہے جملہ کہا تھااور میاں اپنی بیوی کو د کچے کر سوچ رہے تھے کہ اِس عرصے میں پہلی بار انہوں نے حقیقت بیان کی تھی۔

دوپہر کے کھانے میں سارے پکوان ولیمی تھے۔حلیم، پلاؤ، تورمہ، کوفتے، شامی کباب، شیر خورمہ، اور توامی سویاں کہ صفیہ ممانی اور حمزہ کواپنے روایتی کھانوں سے عشق تھا۔

اُن دونوں نے بڑھ چڑھ کرکھانے کھائے اور
تعریفیں بھی کیں۔ دو پہرے کھانے کے بعد دونوں
پھویا جان کی نئے ماڈل کی گاڑی میں بیٹھ کرخاندان
والوں سے عید ملنے نکل گئے۔ دل تو ٹریا پھو پو گائی میں
عیاہ رہا تھا کہ وہ بھی اپنے ہونے والے دا ماداوراُس
کی ماں کے ساتھ عید ملنے جا کیں گر پھر انہیں خیال
آیا کہ یہ بہت چھچھوراین ہوگا۔ لوگ کیا سوچیں گے
شادی سے پہلے ہی بیٹی دا ماد کے ساتھ گھو منے لگیں۔
شادی سے پہلے ہی بیٹی دا ماد کے ساتھ گھو منے لگیں۔

" آیا جعد کو حمزہ کا نکاح ہے۔" عید کے دوسرے دان وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے خاتدان

دل كالصحاب برايك كى بالون من آجا تا ہے۔" " آیا آپ بھی مارے ساتھ بازار چلیے۔ حزہ کہتا ہے نکاح کا جوڑا پھو یو کی پیند ہے لوں گا۔'' صفيد في جلدي يرتيل دالا\_

" زیادہ جا پلوی کی ضرورت نہیں ہے جب رشتہ كرتے ہوئے ہم سے مشورہ نہيں كيا۔ تو اب جوڑا لیتے ہوئے مشورے کی کیا ضرورت ..... تہاری نظروں میں ہماری کیا اوقات ہے۔سب سمجھ میں آ گیا۔ ہمیں تو غیروں کی طرح رشتے طے کرنے کے بعد بتایا جار ہاہے۔''ثریا پھو پوکی زبان جس ہے پورارمضان پھول جھڑتے رہے تھاب آگ برسا ربي تھي۔

' پھو پوالی بات نہیں ہےرمشاکے گھر والوں نے کل ہی فائنل جواب دیا ہے۔'' حمز ہ کھبرا کر پولا۔ 'اے بیٹاایسی ہائیں نہ کروکیا ہم تمہاری ماں کو جانتے نہیں ..... کیے چلتر سے میرے بھائی کواپنی ماں بہنوں سے الگ کیا اور پردلیں لے اڑیں۔ میری مال روتے روتے دنیا سے چلی کنئیں اور بیٹے کی صورت نہ دیکھ سلیں جیسا صفیہ نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے۔خدا اُس کے سامنے لائے گا خدا کی لاُتھی ہے آ واز ہے۔''شریا بھو یو بلک بلک کررور ہی تحيس اور صفيه مماني كاليجره نفرت اور غصے كى شدت سے سرخ ہور ہاتھا۔

دونوں کے ماسک از گئے تھے اور نند بھاوج کے اصلی چبرے سامنے آ گئے تھے۔حسد بغض اور عداوت سے سلکتے ہوئے چبرے اور حمزہ اُن دونوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی میں جو گزشتہ ایک مہینے سے شیر وشکر بی ایک دوسرے کی تعریفوں میں زمین اور آسان کے قلام ليملار بي تعين -

公公.....公公

یا د داشت کا بدعالم تھا کہ ہر بات بھول جاتی تھیں اور اب ایک اتن معمولی می یہ جانے کس وقت کی کہی موكى بات ذبن ميں رو كئ مى۔

" بنيس آيا آپ بي نے كہا تھا .... جب ہم ثنا ك كرافطار يرك تفي "صفيه ممانى في يادولايا\_ "ارے ایے ہی میں ثناء کے سامنے کہدرہی تھی۔ورنہ میں بتا دوں بڑی تیز طرارلؤ کی ہے۔تم خودسوچو.....اگروہ گھر بسانے والی ہوتی تو بھلاخود خلع کے لیے کہتی ۔ شریف لڑکیاں تو نہ جانے کیے کیے مردول کے ساتھ گزارا کرتی ہیں اور منہ سے بھاپ ہیں نکالتیں۔ ' ثریا پھو پونے سیاست دانوں کی طرح اینابیان ممل طور پربدل دیا۔

"خيرآيا .....وه لزكى توجيح بهت الجھي لكي \_ ب حدساده معصوم سلجى هوئى اور آپ تو جانتي بين حمزه بچین سے ہی بہت مدرد ہے ذرا سالسی کو تکلیف میں ویکھتا ہے بے چین ہوجا تا ہے۔ اُس ون ہم ثنا ک والدہ کی عیادت کے لیے اُن کے گھر گئے تو وہاں حزہ نے اُسے دیکھا۔ پھرآپ نے بھی اُس کے بارے میں بتایا تھا۔ حزہ کولو بہت دکھ ہوا۔ اور اُس نے وہیں فیصلہ کرلیا کہ وہ اُسی سے شادی کرے گا۔ اور آیا آپ کو یاد ہوگا۔ جب میں پہلی بار حزہ کو یا کتیان نے کرآئی تھی تو رمشا ثناء کے پاس رہنے آئی تھی۔ اُن دنوں حزہ اور رمشا کی گنتی دوسی ہوگئی تھی۔ دونوں ہر وفت سائے کی طرح ساتھ رہتے تص-" صفيه مماني خوش موكر يراني باتيس ومراري تھیں اور ژیا پھو یو کا دل اپنی چھوٹی بھاوج کی مکاری اورجالیازی پرآتش فشال کی طرح د مک رباتھا۔ "د کیسی منیسنی بن رہتی ہے جیسے ایس کے دماغ میں عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں .....کیسی گھٹی نکلی حمزہ مر ما ہے۔ کوجان بوجھ ر، ر ای مظلومیت کے قصے بردھا چڑھا کوجان بوجھ ر، ر ای مظلومیت کے بچے معصوم ہے۔

كربيان كيے مول كے جائ و \_ .



" اُف کہاں بھا گی جارہی ہو۔ مجھ سے ڈرومت۔ میں تمہارا ہمدرد ہول۔ "عقب ے اے اجنبی کی آ واز سنائی دی۔حوربیرودینے کوتھی اس صورت حال میں اے پھھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔وہ ہمیشہ اپنی دوستوں کے ساتھ .....

> یہ بھی عجیب تھا وہ سارا دن اس ناسمجھ میں آنے والی كيفيت مين كنوادي جهال مينحتى المصنے كا نام نه ليتي ايسالگ تھا جیسے سب کچھ کھو گیا ہے اور وہ خالی ول خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ محبت ندر بتواورره بھی کیاجا تا ہے۔

بری دیرے اِس کے موبائل برکال آر بی تھی۔وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ بھی اس کا کہا کوئی جملہ یاد آ جا تا تو د ماغ و ہیں رک جا تا اور آئکھیں بار بارنم ہونے لگتیں۔اس کا ول چاہتا تھا معاذ کی وھوکہ دہی پر کھل کر احتجاج کرے، چیخ جلائے، اس کا گریبان پکڑے اس کے منہ پراننے تھیڑ مارے کہ وہ تؤپ اٹھے۔حوریہ کے اندر بگوٹے اٹھ رہے تھے۔ وہ صدے کی کیفیت میں تھی۔ وہ اپنے خالی ہاتھ اور خالی ول کو دیکھتی تو ماتم کرتی۔سب سے قیمتی شے محبت گنوادی تھی ہاتی بچابھی کیا تھا۔

موبائل کی بینل ایک بار پھر چینے لگی۔وہ اس وقت صحن میں ورخت سے فیک لگائے بردی پُرسکون بیٹھی تھی بظاہر پُرسکون نظر آ رہی تھی مگراس کے اندر طوفان اُٹھ رہے تھے۔ اس نے بے ولی سے ہاتھ بردھا کرموبائل اٹھایا۔ شے نمبر سے کال تھی۔اس نے لیں کابٹ دبادیا۔

''ہیلوحور ہیا'' وہ بڑی بیقراری سے بولاتھا۔

وه ساکت ره گئی دوسری طرف ویی تھا۔ وحمن جال، اس کے سکون کا قاتل ،اس کے دل کو ہریا وکرنے والا۔اس نے موبائل آف کردیا تھا۔ وہ اسے بھول جانا جا ہی تھی گر ول بھلانے بیا آمادہ نہ تھا۔اسے این بے بسی پر شدید غصر آتا تفالِعض چبرے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ جی عابتاہے انہیں فرصت ہے بیٹے کرد مکھتے ہی رہیں۔اییا ہی چرہ حوربہ كاتفا \_ يامعاذ كے ليےوہ چرہ ايبا ہی تھا۔

اس دن سن ہے اس کا موڈ خوشگوار تھااور پچھ موسم دلبر با تھا۔وہ گھرے آگا تھا تو موسم کے تیوراتے جارجانہ نہ تھے۔ مرو مکھتے ہی و مکھتے ایکا یک گہرے باول جھا گئے اور چھما چھم مونی موٹی بوندیں تیز بارش میں تبدیل ہوتی گئیں۔تب ہی سفید یو نیفارم میں ایک اڑی تیزی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے والے درخت کے نیچے کھڑی ہوگئ تھی۔ وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ بے چینی ہے اپنی بس کا انظار کررہی تھی۔خوشبو کے جھونکے کی ماننداس کے پاس سے گزری تھی۔اے دیکھ کرلگا تھا خوب صورتی کی پخیل تو اب ہوئی ے۔وہ قدرے اس کے قریب جاکر کھڑا ہوگیا · · کی کیفیت میں تھا۔حور سے إراد ا ۔ مسان سڑک کواور ایک نظر أعفروه .. در ویلطااور آنکھیں بندکر کے بس کے آئے

کی وعا کرنے آگئی۔ کی وعا کرنے آگئی۔ کی وعا کرنے آگئی۔ وہ اچھی طالبے تھی۔

تیز تیز چل کراسٹال تک پہنچنے کی وجہ ہے اس کی گلائی رنگت مزید دیک دی تھی۔شفاف چہرے پر پانی کے قطرے چک رہے تھے۔ تھنیری بلکیس بارش کی وجہ ہے بھیگ کی تھیں۔اس نے اپ ہنڈ بیگ سے ٹشونکالا اور چہرہ اور بلکیس صاف کرنے گئی۔

حوریہ نے کن انھیوں سے ساتھ کھڑے اجتما کو دیکھا۔ جو
اپنے لباس سے شخصیت سے بے حدسو پرلگ رہاتھا۔ وہ مہذب اور
ہیڈیم نظرا رہاتھا گراس وفت وہ جس بے خودی سے اسے گھور
رہاتھا۔اُسے دیکھ کر ہرگز کوئی مثبت رائے نہیں رکھی جاسکتی تھی۔
''اگر آپ برانہ ما نیس میں آپ کو ڈراپ کردوں۔
ہارش بہت تیز ہے اوراس طرح اسکیے آپ کا بیہاں کھڑا ہونا
ہارش بہت تیز ہے اوراس طرح اسکیے آپ کا بیہاں کھڑا ہونا
ہارش بہت تیز ہے اوراس طرح اسکیے آپ کا بیہاں کھڑا ہونا
ہارش بہت تیز ہے اوراس طرح اسکیے آپ کا بیہاں کھڑا ہونا
ہے جس بولا تھا۔

حوربیکواس سے اس بات کی ہر گزاتو تع نہتی تب ہی وہ حمران پریشان اسے دیکھے گئی۔ وہ بہت زیادہ

> پُراعتاونہ بھی خاص طور پرجنس مخالف ہے اسے بات کرنی نہیں آئی تھی۔اس کے گھر کا ماحول بے حد سخت تھا۔ خاندان میں بھی کزنز ہے میل حال کے اسمی استان میں بھی کزنز ہے میل حال کے اسمی استان میں بھی کرنز ہے میل

جول کو براسمجما جاتا تھا۔اس نے ہمیشہ خاندائی ردایت کا احترام کیا تھا۔اس لیے بھی کسی کواس درایت کا احترام کیا تھا۔اس لیے بھی کسی کواس

ے شکایت نہ ہو تی تھی۔

''سوچنے بین صرف وقت کا زیاں ہوگا۔'' حور سے کی خاموثی معاذ کا حوصلہ بردھا رہی تھی۔ حور سے بناجواب دیے تیز تیز قدموں سے چلنے لگی وہ اس کے پیچھے۔۔۔۔ بیرسی تھا کہ اس نے بھی کسی لڑکی کا اس طرح پیچھانہیں کیا تھا۔ نگر یہاں معاملہ دل کی بے اختیاری کا تھا۔

'' اُف کہال بھا گی جارہی ہو۔ مجھ سے اُڈرومت۔ میں تہارا ہمدر دیوں ''عقب سے

روست میں مہاراہمرروہوں کے عقب ہے سے اعلیٰ کی آواز سال دی حور پر روو ہے کو

محی اس صورت حال میں اسے پچھے بچھائی نہیں دے رہا تھا۔ایسا بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ بہیشہ اپنی دیستان

دو سوں کے خطاعہ کا رہ آئی کی افراع کے معیت تھا۔اس کی دوستوں کی تیاری نہ تھی انہوں نے

موں میں تیاری نہ می انہوں نے ---

''توبہتو بہ کیا زمانہ آگیا ہے شکل سے دیکھولوگ کئے شریف لگتے ہیں اور کرتوت .....' حور پیے نے سوچا۔ وہ مزید تیز چلنے لگی۔ تب ہی دور سے بس آئی نظر آئی۔ حور پیک جان میں جان آئی مگر بیہ کیا وہ اتن بھری ہوئی تھی اس میں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ تھی اس لیے ڈرائیور نے روکئے کی زحمت نہیں کی تھی۔ حور بیساکت و جامدا سے جاتا دیکھ رہی تھی۔معاذاتے میں اس تک آن پہنچا۔

" من میں کوئی آ وار ولڑکا نہیں ہوں۔ آپ کی عمر کی و بہنیں میرے گھر میں ہیں۔ وہ بھی کالج میں پڑھتی ہیں۔ وہ بھی کالج میں پڑھتی ہیں۔ اکیلے آپ کو دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اب کچھ ہی در میں لڑکوں کی چھٹی ہوجائے گی۔ یہاں لڑکوں کا رش لگ جائے گا۔ معاذبے معاذبے معاذبے اس کی لرزتی گا۔ "معاذبے اس کی لرزتی



اس سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ حور میر محبت میں بہت زیادہ وفا کی قائل تھی۔وہ معاذ کے سوائسی مردکور کھنا بھی پندنہیں کرتی تھی۔ایہا ہی وہ معاذے جا ہتی تھی۔معاذ بھی صرف اس سے محبت کرتا تھا۔

☆.....☆

محبت کا آ فتاب طلوع ہوچکا تھا۔اب تو اس کی روپہلی کرنوں کی تیش نے جسم ہےروح تک کاسفرشروع کر دیا تھا۔ وه کپلی بار جب تم حورية كنگناني مونى كانج كي سيرهيان سيلانك رهي هي-اس کی دوست فری نے آج اے کھیرلیا۔ وہ محسوی کردہ کا تھی مگر منظرتنی کہ دور یہ فودے ذکر کرے اگر دوریہ جب تھی۔فری کے اصرار پراس نے سب ہتاویا۔فری جانی تھی کہ خور سے شفاف ول کی بہت شدید محبت کرنے والی اوک ہے۔ '' اگر معاذتمہارے علاوہ بھی لڑ کیوں سے دوئی رکھتا ہوتو تم کیا کروگی۔''فری نے پوچھا۔

"میں اس سے خفاہ و جاؤں گا۔" " پھر کیا ہوگا؟" فری نے اے غورے دیکھا۔ '' پھر میں اس ہے شادی نہیں کروں کی مگروہ ایسانہیں ہے۔ جھے اس پر بہت مان ہے۔ "فری کواس نے نازے کہا۔

"اتنامان بھی مت کروا گرٹوٹ گیا تو.....

''وہ سچاہے اس کی ای نے میرارشتہ مانگاہے۔ ہماری منكني بوفي والى ب-"حوربيربولى-

" سیا تو تمہارے ساتھ ہے مگر اوروں کے ساتھ تو فلرك كرسكتاب-"فرى نے أسےزج كيا-

"وه اييانېين كرسكتا\_" حوربيكاچېره سرخ بوگياتها\_ "آزیاش شرط ہے۔" فری اترانی می وراصل فری جيلس ہو گئي تھى۔اس كے موبائل ميں معاذ كى تصوير و كيوكر، اس کی اتن محبت حوربیہ کے لیے وہ دوست بن کر مضم نہیں كرياني هى وريك چرب ربهر فوب صورت رنگ

وه د کھوں میں بدلنا جا ہار ہی تھی۔ " بیمبر ہے اس کا میرا وعدہ ہے۔ میں اُسے تہیں بتاؤں گی۔''حوریہنے ائل کیجے میں کہاتھا۔ فری نے خوشی خوشی معاذ کا نمبرلیا تھا گھر جا کروہ اے

''گلشن ا قبال '' حور پیرنے بمشکل کہا جب کہ وہ اس ونت مليراشاپ پرهي-

" میں آپ کی کوئی ہیلپ کرسکتا ہوں۔ مجھ پرتو آپ اعتباركرين گينبين-"معاذ فيشوخ ليج مين كها-"كونى ركشيل جا تاتو-"حوريدف نكايي جرائي -

"اس كے ليے آپ كويرے ساتھ سوك كاس يار چلنا ہوگا۔ وہاں ہےآ پکول جائے گا۔ معاذ بولا۔

حور پیرخاموثی ہے چل دی۔معاذ اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میرانام معاذ ہے۔ میں علی انٹر پرائز میں جاب کرتا ہوں \_گلشن میں رہتا ہوں اور غیر شادی شدہ ہوں۔'' وہ سل بول ر ہاتھا۔

'' مجھے آپ کی ذات میں کوئی دلچی نہیں ہے۔''حور ریہ

دوسری طرف ہے رکشہ نظر آیا۔معاذ نے ہاتھ ہے اشارہ کیا۔حور پیرنے ایڈریس بتایا۔معاذ نے جلدی سے کراپیدیا۔حور بیدیکھتی رو گئی۔وہ جلا گیا۔معاذ بے چینی سے اسے جاتا ویکھر ہاتھا۔

دوسرے دن ، تیسرے دن اس نے روز انداے وہاں ڈھونڈ نا شروع کر دیا۔ مگر وہ نظر نہ آئی۔ وہ مایوس نہیں ہوا۔ ایک دن وہ اسے دولؤ کیوں کے ساتھ اسٹاپ پرنظر آئی۔ معاذ اس کے بیچھے ہولیا تھا۔حور پیرنے اسے دیکھا تو

جیران ہوئی مر خوفز دہ تہیں تھی۔ اس کی دوست اس کے ساتھ بس میں بیٹھی تھی۔ پچھ در بعدوہ اشاپ پراٹر کی اب وہ اليلي جاربي تعي-

مس پلیز میری با تیں سیں۔''معاذنے یکارا۔ "جى-"وەاعتادىمىرى-

"آپ کانام کیاہے؟"معاذنے پوچھا۔

"میرانام جان کر کیا کریں گے؟" حوربیے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

" آپ کے گھررشتہ جیجوں گا نام نہیں معلوم ہوا تو کہیں آپ کی بہن ہے نہ کردیں میری ای پیشتہ۔''معاذ مسکرایا۔ حوربہ بھی بے ساختہ مسکرا دی تھی اور نام کے ساتھ موبائل نمبر بھی دے دیا۔ دونوں میں رابطہ ہو گیا تھا۔حورب



مہیج کررہی تھی کہ وہ اس کی او خورش کے زیانے کی دوست

ہیج جواس سے بہت مجت کرتی تھی۔ گرا قرار نہ کرسکی بردی
مشکل سے اس کا نمبر حاصل کیا ہے۔ معاذ جیران رہ گیا۔ یہ
تج تھاا یم کام میں یو نیورش میں اس کی بہت کالڑکیوں سے
بات چیت تھی۔ گر اس طرح کی دوتی کسی کے ساتھ نہیں
متمی حوریہ کے لیے جوجذبات تھے وہ بھی کسی کے لیے نہیں
رہے تھے۔ فری کے بینج پراس نے کال کی فری نے باتوں کو
بہت گھمایا۔ معاذ کوشک نہیں ہونے دیا کہ وہ اسے جانتی بھی
نہیں ہے۔ فری کی باتیں دلچیپ تھی۔ انہوں نے ایک گھنٹہ
بات کی تھی۔ دوسرے دن فری نے اُسے معاذ کا نمبراور کال
بات کی تھی۔ دوسرے دن فری نے اُسے معاذ کا نمبراور کال
بات کی تھی۔ دوسرے دان قری نے اُسے معاذ کا نمبراور کال

معاذ نے حوریہ ہے اس لیے ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کا دل
صاف تھا۔ دوسرا حوریہ بہت وہمی اور شکی تھی۔ وہ بھی برداشت نہ
کرتی، معاذ صرف جاننا چاہتا تھا فری کون تھی۔ اس لیے بات کرتا
رہا۔ حوریہ نے شک ظاہر کیا تو وہ ٹال گیا۔ حوریہ بدگمان ہوگئ تھی۔
''فری نے اُسے بتایا کہ آج لا ٹانیہ میں ان دونوں کی
ڈیٹ ہے۔' حوریہ کوشدید دھیکا لگا تھا۔ فری نے اسے کہا کہ
وہ بھی ساتھ چلے گی۔ فری اچھی طرح جانتی تھی حوریہ کو بھی
جسی اجازت نہیں ل سکتی۔ اس لیے یہ جھوٹ بولا۔ در حقیقت

بھی اجازت ہیں ال سلتی۔اس کیے بیرجھوٹ بولا۔ در حقیقت اس نے معاذے ملنے کا کہا تھا مگراس نے معذرت کر لی تھی اوراے حوربیہ کا صاف صاف بتادیا تھا۔فری کوشکست ہو کی تھی۔مگراس کے لیے بیراً تا کی بات تھی۔اس نے آگ

دونول کے درمیان لگانے کا سوچاتھا۔

حوریہ کا رورد کر برا حال تھا۔ اس نے معاذ پر اندھا اعتبار کیا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ اس نے فیصلہ کیادہ کی دل اعتبار کیا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا۔ اس نے فیصلہ کیادہ کی دل بھینک منافق انسان کے ساتھ ذیم گئیس گزار سکتی ۔ لہذا اس نے فین کر کے سب رابط منقطع کرنے سے پہلے اسے وجہ بتائی تھی۔ خود پہائے تھا۔ ہزاروں فون اور میسیج کے مگر کوئی ہوئے تھے۔ وہ تڑپ اٹھا۔ ہزاروں فون اور میسیج کے مگر کوئی ہوئے اس نے بہنوں کو بھیجا مگر وہ ٹس سے می نہ ہوئی۔ جواب ندآ یا۔ اس نے بہنوں کو بھیجا مگر وہ ٹس سے می نہ ہوئی۔ اس سے ملے حوریہ کے گھر والے بھی اس سے ملے خد دی ہے گئی والے بھی اس سے ملے خد دیے اور کا لیے وہ آئیس رہی تھی۔ معاذ ہے حد پر بیشان تھا۔ اس سے کیا خطا ہوئی تھی۔ اسے یا نہیں تھا۔

معاذ روزاندا شاپ پراس کا انتظار کرتا مگر وه نه آتی

آ خرکارائیک دن وہ اے نظر آئی۔ وہ تیزی سے لیکا۔ '' میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔'' حوریہ نے سخت انداز میں کہا۔

''تم ایسے بچھ سے جان نہیں چھڑا سکتی تمہیں مجھے دجہ بتانی ہوگ'' معاذبھی اڑ گیا تھا۔

''میں ابھی یا چندسالوں میں شادی نہیں کر سکتی۔'' ''حوریہ تم صرف میری محبت ہی نہیں زندگی بن پچکی ہو۔ایک بار کہہ دوتم میری ہو۔ پھر چاہے انتظار کی سولی پر چڑھا دو۔ میں ملن کی آس میں قیامت تک انتظار کرلوں گا۔'' معاذ کے لیجے میں التجا متھی۔ادرانسان التجاوہاں کرتاہے جہاں دہ بے بس ہوتاہے۔

اورایک بار پھڑحور آپائی کے جذبوں کے سامنے ہارگئ تھی۔اس کی آنکھوں میں سچائی اور فری کی باتیں وہشش و پنج میں تھی۔اس نے معاذیبے ہوچھا۔

'' میرے علاوہ تم نے بھی تمنی لڑکی سے فون پر ہاتیں سے''

۔ '' ہاں! بچھلے دنوں ایک رانگ کال آئی تھی۔'' معاذ نے پھراسے تفصیل بتائی۔ وہ پیچ بھی دکھائے جس میں اس نے فری سے ملنے کی معذرت کی تھی اور اسے صاف لفظوں میں حور ریہے اپنی محبت کا بتایا تھا۔

بدگمانی کے بادل حیث گئے تھے۔مطلع صاف تھا۔ حوربیہ نے مسکراتے ہوئے اسے فری کا بتایا۔معاذ اس کے بیکانہ پن پر ہساتھا۔

" آئندہ مجھ پرباعتباری کی تو میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جاؤں گا۔"

'' آ ُ مُندہ مجھی آ زیاؤں گی نہیں کیونکہ مجھے پورا بھروسہ ہے۔''حوربیانے تو ہدکی تھی۔

''وفامحبت کاحسن ہے وفا پہلی شرط ہے محبت میں .....'' معاذ نے اسے کہا۔

''میں جانتی ہوں۔'' حور بہ سکرائی۔فری کی غلط نہی دو دلوں کی جدائی کا سبب بن رہی تھی۔مگر معاذ کی عقلندی نے پیغلط نہی دورکر دی تھی۔

" شکوہ دل میں رکھنے کے بجائے کرلینا چاہیے۔ بہت ہےمسلے حل ہوجاتے ہیں۔

\*\* \*\*





' الیکن پہلے تو وہ ایک دن سے زیادہ بھی میکے میں نہیں رہی کیا تمہارے صاحبزادے اس کی موجودگی ہے اُس کی عروق کے تے وہ اسے لینے کیوں نہیں گئے۔'' حیدرعلی نے گہری شجیدگی سے سوال کیا۔ سمیرا شیٹا گئیں ان کے ہاتھ پیر شنڈے پڑنے گئے۔ حیدرعلی کے انداز کسی آنیوالے.....

# زندگی کے کینوس پررنگ بھرتے ناول کی دوسری اور آخری قسط

وہ لڑگی اس محلے کی ہے۔ بردی خوبصورت نیک اور شریف لڑکی ہے۔ اس کے والد کا نام آ فاق احمہ ہے اور وہ کسی سرکاری آفس میں ہیڈ کلرک ہیں۔ مرادتے تفصیل سے ان کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا۔

سمیرا کو ایبا لگا یسے ان کے سر پر جھت آگری ہو۔ان کے جہرے کا رنگ بدل گیا تیوریاں چڑھا کر غصے سے بولیں ہمیں ذکیل کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا تمہارے پاس جو ایسے چھوٹے اور کم حیثیت لوگوں سے رشتہ جوڑنے کو سوچ رہے ہولیکن میں کیے دیتی ہوں کہ میرے جیتے بی بھی ایسا نہیں ہوسکتا۔ سمیرانے فیصلہ کن لہجا ختیار کرتے ہوئے کہا۔

''جھے معلوم تھا کہ آپ کا بہی جواب ہوگا۔'' وہ ایکدم سے بھڑک اٹھا۔ گر آپ بھی اس بات کو اپ ذہن میں بٹھالیں کہ اگر میری شادی میری مرضی اور پہند سے نہ ہوئی تو میں بھی ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔'' مرادنے بھی کھل اپنا نقط ُ نظرواضح کردیا۔

'' تمہاری خودسری حدسے بوٹھ چی ہے مرادتم اپنی خاندانی عزت کیوں داؤ پر لگانے برتل گئے ہو۔'' وہ سمجھانے کے انداز میں نرمی سے بولیں لیکن مراد پر کسی نرمی گرمی کا کوئی اثر نہ تھاوہ تنتا تا ہوا گاڑی کی چابی لے کر

بابرنكل كيا-

سیراا پناسر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹے کئیں۔
انسان بہت کی چیزوں کے بغیر زندگی گزارسکتا ہے لیکن
اپنی عزت نفس اور خاندانی و قار جان سے بڑھ کرعزیز تھا۔
اپنی عزت اورا پنا خاندانی و قار جان سے بڑھ کرعزیز تھا۔
وہ مراد کی جذباتیت کے لیے اسے ہر گزنہیں گنواسکی
تھیں۔انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مراد کواس کے اس جنون
سے ہاہر نکالنا کوئی آسان ہات نہیں بیان کے حوصلوں کی
کڑی آزماش ہے مگر سراتھا کرفخر سے جینے کے لیے وہ
اس بل صراط کو بھی آسان ہات نہیں بیان کے حوصلوں کی
مدیریشان تھیں کہ وہ واس سلسلے میں کس کی مددلیں۔ بھائی
صدیریشان تھیں کہ وہ واس سلسلے میں کس کی مددلیں۔ بھائی
مذیر میشان تھیں کہ وہ واس سلسلے میں کس کی مددلیں۔ بھائی
مدیریشان تھیں کہ وہ اس سلسلے میں کس کی مددلیں۔ بھائی
مدیریشان کے باس جا تیں۔

کاش آج خیدر یہاں موجود ہوتے تو مراد کو ایسا قدم اٹھانے کی ہرگز جرات نہ ہوتی۔ حیدرعلی کا تصور ذہن میں آتے ہی ان کو ایک ٹی راہ مل گئی۔ جو پچھ بھی ہوا حیدرعلی اپنے میٹے کو ان راہوں سے تھنچ کر ضرور ہا ہر لے آئیں گے جواس کو پہتیوں کی طرف لے جارہی تھیں۔ حیدرعلی ناشتے سے فارغ ہوکر بیٹھے تھے کہ میرا کا



فون آگیا۔ دہ فون ریسیور کرنے کے بعد آ کرایزی چیئر سرشتے پرکوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ربیٹھ گئے۔

بیت '' کیا ہوا کس کا فون تھا حیدرسا کیں ۔'' مہریا نونے انہیں خاموش اوراً لجھا ہوا ساد کچھ کر پوچھا۔

''سمیرا کا فون تھا۔شاید کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں مجھے بڑی لجاجت سے ایک دن کے لیے بلا رہی تھیں۔حیدرعلی نے کھوئے کھوئے انداز سے جواب دیا۔ ''آپ کوضرور جانا چاہیے حیدرسا کیں مصیبت کے وقت اپنوں ہی سے مدوطلب کی جاتی ہے۔مہر بانو نے عادت کے مطابق وسیع القلمی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا۔ حیدرعلی نظروں میں محبت سموئے ان کی طرف د کھے رہے حیدرعلی نظروں میں محبت سموئے ان کی طرف د کھے رہے

دوسرے دن دو پہر سے پہلے ہی وہ حیدر پیلس میں موجود شے۔ سمیرانے ان کی طرف بڑے غورے دیکھا۔ وہ بہال سے جانے کے بعد بالکل بدل گئے تھان کی فظریں حیدرعلی کے سرایا پر جم کررہ گئی۔ بڑی بردی بروش آگھوں میں چھائی ہوئی بے نیازی سرے سے ختم ہو چکی آئی کھول میں چھائی ہوئی بے نیازی سرے سے ختم ہو چکی تھی۔ جسم پہلے کے مقابلے میں کافی بحرا بحرا تھا اور چھرے پرخون موجیس مار رہا تھا ان کے دل میں ایک بار پھرم بانو کے لیے حسد کا جذبہ بیدار ہونے لیگا۔

ہر جہر ہوں ہے۔ ہاں بھی کون می الیم مصیبت آپڑی تھی جس کے لیےاس خادم کی ضرورت پڑگئی۔

حیدرعلی نے بڑے ملکے پھیکے انداز میں سوال کیا۔ ''کیا بتاؤں حیدراس مراد نے تو میری زندگی کوایک ننی آ زمائش میں ڈال دیا ہے اب ایک نیاگل کھلا کر بیٹا ہے۔'' سمیرا نے حیدر علی کی روش پیشانی پر نظریں گاڑھتے ہوئے تھے تھے لہجے میں کہا۔

''بہت خوب تو گویا کوئی گل تھلنے سے باقی رہ گیا تھا میں توسمجھا تھا کہ آپ کے صاحبزادے اب تک پورا گلتان ترتیب دے نچکے ہوں گے۔حیدرعلی کے لہج میں تمسخرکے ساتھ طنز بھی شامل تھا۔

مراد کمرے میں سور ہاتھا باپ کی آ وازین کر چونک پڑااس کا دل کہدر ہاتھا کہ اب یقینا اس کی زندگی میں جلد بہار آ جائے گی۔ حیدرعلی کو ہمیشہ سے غریبوں کے ساتھ بہار آ جائے گی۔ حیدرعلی کو ہمیشہ سے غریبوں کے ساتھ بے حد ہمدردی تھی آور محض غریبی کی بنا پر آنہیں بھی اس

" آخر بات كيائے۔" حدد على في اكتائے ہوئے ليج ميں كہا۔اب كى لڑكى كے عشق كا بھوت و ماغ پر سوار ہوگياہے۔ ميسرانے مدہم آواز ميں كہا۔

روی ہے۔ یہ ہی کوئی نئ خرنہیں ہے وہ تو ہوش سنجا لتے ہی ای دشت کی ساتی میں معروف ہو گیا تھا۔ میں اب تک معاملہ کی تہہ تک نہیں گئے سکا کہ مسئلہ کیا در پیش ہے۔'' ہات رہے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جو کی طرح بھی ہمار ہے خاندان کے لائق نہیں ہے۔ ہے جو کی طرح بھی ہمار ہے خاندان کے لائق نہیں ہے۔ "سمیرا پنے مسئین صورت بنا کر کہا۔

''شمیرانے مسکین صورت بنا کرکہا۔ ''لیکن اس میں ایسا کون سا قابلِ اعتراض عیب ہے۔'' حیدرعلی نے کہا۔ادر سمبرا کے جواب دینے سے پہلے مراد جو باہر کھڑا ماں باپ کی گفتگوین رہا تھا کمرے میں آ کر باپ کوسلام کرنے کے بعد کہنے لگا۔

'' ڈیڈن میں آپ کو بتا تا ہوں کہ می کو کس بات پر اعتراض ہے۔ دراصل وہ لڑک ہماری طرح دولت مند نہیں ہے بلکہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور ایک معمولی می اسکول ٹیچرہے۔''

'' ہاں تو اس میں غلط کیا ہے جولوگ ہمارے برابر بیٹھتے کے قابل نہیں ہیں انہیں تم ہمارے سروں پر مسلط کرنا چاہتے ہوتو کون تمہاری پسند کوسراہے گا۔ بمیرانے خفگی ہے کیا۔

'''میزابیم میرے خیال میں تم زیادتی کردہی ہو۔ غریب یا کم حیثیت ہوناا تنابڑا جرم نہیں ہے کہادلا دکو بھی اس کی خوشیوں سے محروم کر دیا جائے۔ اس کی خوشیوں نے اسم رنظ دیں۔ سمہ یا کی طرف کھنتہ

حیدرعلی نے ملامتی نظروں سے میسرا کی طرف دیکھتے کے کہا۔

کین حیدر بیرتو سوچے کہ جاراا پنا بھی ایک نام ہے مقام ہے سوسائٹی میں ، معاشرے میں عزت ہے اس شادی ہے سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ خاندان والے الگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے۔'' سمیرا نے جذباتی ہوکر تیز آ واز میں کہا۔

'' خاندان والول کو ہمارے ذاتی، معاملوں ٹانگ اڑانے کی کیا ضرورت ہے۔رہ گئی عزت کی بات تو اس وقت آپ کوعزت کا خیال کیوں نہیں آیا۔ جب پرسرِ عام خاندان کی عزت کا جنازہ نکال رہے تھے۔ حیدرعلی <u>نے</u>

طیش میں آتے ہوئے کہا۔

"رہےویں ڈیڈی می ہے کھے کہنا سنا ہے کارہے ان کواپنااسیش مجھ ہے زیادہ عزیز ہے لیکن میں بھی انہی کا بٹا ہوں ساری زندگی ایے ہی گزار دوں گالیکن بھی شادی نہیں کروں گا۔مراد نے اضطرالی کیفیت میں اپنی انگلیال مروزتے ہوئے کہا۔

" تم أن بهي اي ضداورخود نماكي يرآ ماده موسميرا میں ہیں جانتا کہتم کس خوش ہی میں متلا ہواور کس کے بل بوتے پراتی اکر دکھار ہی ہوتم کومیرے منبط اور حوصلے كاتو جوامتحان ليناتها لي حكيس كم ازكم اپني اولا دكوتو بخش دو۔"حير على كي آوازيس د كاور غصے كي آميزش تھى۔

"أجِياش چليا هون جب حمهين اي أماير بن اس قدر عزيز محمى الوقع محصى بلانے كى كيا ضرورت محي \_ فريش م جیسی عورت کے لیے تو اپنی خود سری ضداور تھمنڈ سب کچھمکن ہے سوائے عبر اور مجھوتے کے حالانکہ گھرگ بنیاد بی پیشه محبت در گزر اور سمجھوتے بر رکھی جاتی ہے۔ وہ تی ہے بات حتم کر کے اٹھ کھڑ ہے ہوئے۔ تمیرا کی اس بے حی ضداور احباس برزی نے مرادكواندر عقوز پھوڑ كرركاديا تھا۔

تھوڑی دریکرے میں خاموشی چھائی رہی۔مراوک آ تھوں میں بے لی ہے آنسوآ کئے وہ حانیا تھا کہ اس ک مال بھی اس کی خواہش پوری تبیں کرے گی۔ تمیرا کی نظرجیے ہی بیٹے کے غمزوہ چرے پر پڑی تو

ان کے دل پر کھونسا سالگا اور وہ بہت ٹوٹے ہوئے کہج میں پولیں۔

میری مامتا کو اور زیاده نه آ زماؤ مراد تهباری خوشیاں مجھے جان ہے زیادہ عزیز ہیں۔" مراد کو اینے کانوں سے اعتبار اٹھٹامحسوں ہونے لگا۔

حید علی بھی جیرانی اور بے یقینی ہے بمیرا کی طرف د کھھ رہے ہتھے کی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی پھر میں جو تک کیے لگ عتی ہے۔ مگر جب میرانے اینے الفاظ دہرائے تو مراد کا چرہ خوشی سے کھل اٹھا آ تھوں میں دیوالی کے دیوں جیسی جگمگاہٹ نظر آنے تھی اسے بھی ایے خوابوں میں آئی جلدی رنگ بھرنے پر جیرت ہورہی

حیدرعلی نے مراد ہے کہاتم ان لوگوں کو انفارم کر دو کہ ہم دونوں شام کوان کے تھر آ رہے ہیں۔

مراد کا فون کلثوم نے ریسیو کیا تھا کرن دوسرے كرے ميں كوئى كام كرد بى تھى۔وہ اسے كرے ميں آئى تو کلثوم کوفون پکڑے فکر مند بیٹے دیکھ کر بولی کیابات ہے ای آپ خاموش کیوں ہیں تس کا فون تھا۔ کلثوم کے بتانے بروہ چونک بڑی میری تو کچھ بھھ میں نہیں آر ہاہے -آخران لوگوں کوہم ہے ملنے کی کیا ضرورت پیش آگئی میراتودل ہول رہاہے۔ کرن تھبرا کر بولی۔

"اى آپ جھے ملے لیجے میرااس میں کوئی چ تہیں ہے میں تو خوداس کوئی بار برا بھلا کہ چکی ہوں کیلن وہ تو جان کو بی آ گیا ہے کمبخت کو چین نہیں آیا۔اور مال اِپ کوبھی بھیج رہاہے۔ کلثوم سارا معاملہ بجھ کمیں ان کے چیرے پر مسکرا ہٹ کھیلنے لگی۔ان کی بین کا استے برہ کھر ے رشتہ آ نیوالا تھا۔ خوشی ہے ان کے قدم زمین رہیں تک رہے تھے۔ اور پھر جلد ہی سارے معاملات آپس میں طے ہو گئے اور شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔

مراد کی خوشیاں دیکھنے ہے تعلق رکھتی تھیں۔ اگر جذبات کے ان محلتے طوفانوں کوئسی دریا میں پھینک دیا جاتا تو شايداس ميں بھي طوفان آ جاتا مگر تميرا کا ول اندر ہے بچھا بچھا تھا۔ وہ میٹے کی ضد کے سامنے پلھل تو گئی تھیں۔ مگر ذہن کرن کو قبول کرنے پر آ مادہ نہیں ہور ہاتھا وہ کرن کے حسن سے بھی خائف تھیں ادر مراد کا جذباتی ین بھی ان کو کھٹک رہا تھا وہ ہر وقت ای سوچ میں ڈو بی رہتیں کہ کل جب وہ لڑکی گھر میں قدم رکھے گی جب تو وہ بالكل بى ايى سده بده كنوابيشه كا\_

پهرجلدې وه دن بهي آگيا جب وه دلهن بن كرمراد کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ مگراس کے چہرے پر دلہنوں والا شرمیلا تاثر اور نه بی کوئی کول احیاس روح کی گمرائیوں میں اتر تامحسوں ہور ہاتھا البت مستقبل کے اندیشے ضروررہ رہ کرول میں دھڑک رہے تھے۔

شادی بال سے رخصت ہوکروہ حیدر پیلس آگئی جو برتی قفوں ہے اس طرح جگمگار ہاتھا جیسے جاند تاروں كة قافع اى جكمة كرتفر كم مول -رسيس يورى مون

کے بعدای کومراد کے کمرے میں پہنچادیا گیا۔عافیہ نے آ کراس کا میک آپ وغیرہ درست کیا اور کمرے سے باہرنکل گئی۔

تنہائی ملتے ہی اس نے بیڈ کراؤن سے فیک لگاتے ہوئے کمرے میں چاروں طرف نظر ڈالی۔ دوسری قیمتی آ رائش اشیاء کے علاوہ میزوں پررکھے نیم بر ہند عورتوں کے جسم اپنے کمین کی رنگین طبع کے ساتھ اس کی دولت و شروت کی بھی کہائی سنارہ سے تھے۔قدموں کی آ سٹ من کر وہ سنجل کر بیٹھ گئی نہ چہرے پر شفق پھوٹی نہ بلکیں صبح وہ سنجل کر بیٹھ گئی نہ چہرے پر شفق پھوٹی نہ بلکیں صبح وہ ساروں پر جھکیس اور نہ ہاتھ پیر شفترے ہوئے۔

مراداش کا گھونگھٹ اٹھا کرآ تکھوں میں آ تکھیں ڈالتے ہوئے کہنے لگا۔ کرن میں نے ایک لمی مسافت طے کرکے تمہیں اپنایا ہے۔ میں ایک عرصے سے اپنے آپ کوڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک چکا ہوں۔ مجھے تمہاری میت کی تھاڈی چاہیے آم دونوں کی کرمجت اور خلوص کے سائے میں اپنے بچوں کوئی محردی کا شکارنہیں ہوئے دیں گے۔

'' بولو کرن تم ہمیشہ میرا ساتھ دوگی۔'' وہ آئکھوں میں امید کے دیے جلائے کرن سے پوچھ رہاتھا۔ کران کرمیاں میان کششمیں کی ماہیت

کرن کے سارے اندیشے مراد کی چاہتوں کے سمندر میں بہہ گئے آنے والا وقت ایک خوب صورت مندر میں بہہ گئے آنے والا وقت ایک خوب صورت منزل کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ وہ جذبات کے طوفا نوں میں بہنے سے خودگو ندروک سکی اور شر ماکراہے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھیالیا۔

حیدرعلی نے ولیمہ کا ڈنرایک فائیوا شار ہوئل میں دیا تھا۔ بڑے بڑے لوگ مرعو تھے۔ کرن کے سادہ اور معصوم حسن کو دیکھ کرسب ہی تعریف کررہے تھے خاص طور سے خواتین تو اس بات پر جیران تھیں کہ آخر اس صاف وشفاف چہرے کے پیچھے کون ساراز پوشیدہ ہے وہ چہرہ جے دیکھ کراہیا لگنا جسے روشنیاں تہہ در تہداس کے چہرے کا احاطہ کے ہوئے ہیں۔ بچ بنا نمیں مسز حیدر آپ کو یہ چاند کا ٹکڑا کہاں سے ٹل گیا اور سمیراا کیک فاتحانہ نظر دہن پرڈال کر مسکراتی رہیں۔

نے جوڑے کو یہ تی جیش قیمت تحالف ملے سے مگر ان میں حیدرعلی کی دی ہوئی سرخ رنگ کی

اسپورٹ کاربہت نمایاں تھی جے دیکھ کر ممیراا پنی زبان پر قابونہ رکھ کیس۔اورا پنی بھاوج کے سامنے حیدرعلی ہے کہنے لگیس۔

'' افسان کوتھنہ بھی اس کی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے۔اس بے چاری کی تو سات پشتوں میں بھی کسی کو کارچلانا نہیں آئی ہوگی۔''

حیدرعلی کوان کی تم ظرفی پرغصه آگیا۔ تیز نگاہوں سےان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے۔

'' ابھی اس نے جاری کواس گھر میں آئے صرف تین روز ہوئے ہیں اورتم نے ابھی سے طنز کے تیر چلانا شروع کردیے بھی تواین زبان قابومیں رکھا کرو۔''

کی و دور پیٹھی کرن نے بھی شایدان کی یا تیں س کی شیں اس کی پلیس نم ہوگئیں۔ گر مراد کی چاہت نے اسے زیادہ دیرافسر دہ شدرہنے دیا۔ اور تب اس نے سوچا ایسے بیار کرنے والے جیون ساتھی کی خاطر اس کی ماں کی گروی کی بیلی یا تیں س لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وجہد نے بھی حیدرعلی کے جانے کے بعد بھیراکو آڑے ہاتھوں لااتھا

''کیرائم کیوں گڑے مردے اکھاڑنے بیٹے جاتی ہو اب تم الی باتیں کرکے بیٹے کو نہ ہاتھ سے گنوا دینا۔'' گھریہ کن کراو سمیرا کے کلیج پراور بھی سانپ لوٹ گئے کہ حیدرعکی بیٹے بہوکو پاکستان کے تفریکی اور تاریخی مقامات پر بنی مون منانے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ بڑے میاں کواب سارے چو نچلے سوچھ رہے ہیں میری شادی کے وقت تو جیسے ان پراوس پڑگئی تھی۔

کرن نے ان خوبصورت نظاروں کے بارے میں صرف دوسروں سے سنا تھا یا پھر کلینڈر کے صفحات پر تصویر ہیں دیکھی تھیں۔ مگراب تو قدرت نے اپناتمام حسن ساری رعنائیاں سمیٹ کر اس کے قدموں تلے ڈھیر کردی تھیں۔ وہ اونچے اونچے فلک بوس بہاڑوں گنگاتی جھیلوں سرسبر وادیوں اور پھولوں سے جھگی درختوں کی جھیلوں سرسبر وادیوں اور پھولوں سے جھگی درختوں کی ڈالیوں کود مگھرکر چران رہ گئی۔

ان حین نظاروں کے ساتھ مراد کا ساتھ اس کی دل کو چھو لینے والی محبت آمیز باتیں کرن کی روح تک کو سرشار کر دیتیں۔



وہ فودگو ہے حد خوش نصیب تصور کرنے گئی تھی مراد نے اُس کوز مین ہے اٹھا کر آسان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ بھی بھی اے اپنی سوچوں پرشرمندگی ہونے گئی۔ وہ مرادکو کیا مجھتی تھیں اور وہ کیا نکلا۔

مرادکوتو دِن رات اس کے حسن کے قصیدے رہ ہے نے میں خودکود کیجی تو سے فرصت نہیں۔ کرن جب بھی آئیے میں خودکود کیجی تو حیران رہ جاتی۔ مراد کی چندروزہ رفافت نے اس کے حسن کو کیما نکھار بخش دیا تھا کہ اپنے آپ پر بیار آنے لگئا۔ مراد کی خوشیاں تو بام عروج پر تھیں۔ کرن کو پاکر اسے ایسامحسوس ہوتا جیسے کوئی انمول خزانہ ہاتھ آگیا۔ ہر وقت اس پر خمار ساجھا یار ہتا مگراس خمار میں سی عیافتی کی وقت اس پر خمار ساجھا یار ہتا مگراس خمار میں سی عیافتی کی اس کا چہرہ بالکل کسی معصوم نیچے کی طرح نظر چھاپ نہ تھی اس کا چہرہ بالکل کسی معصوم نیچے کی طرح نظر جھاپ نہ تھی اس کو چھاپ نہ تھی۔ کوئی آئے کے خیال سے خوف ز دہ جھی ہیں۔ گئے۔ کرن گھر آئے کے خیال سے خوف ز دہ جھی ہیں۔ گئے۔ کرن گھر آئے کے خیال سے خوف ز دہ جھی ہیں۔ گئے۔ کرن گھر آئے کے خیال سے خوف ز دہ جھی گئی ہیں۔ گئی۔ کرن گھر آئے کے خیال سے خوف ز دہ جھی اس کو بڑا مضبوط اور جہادر جہادر بہادر اسے اوران تھا۔

میرائے کرن کودیکھا تو دیکھتی رہ گئے۔ پہاڑوں کی تازہ اور کھلی آب و ہوانے اس کے حسن کو چار جاند تازہ اور کھلی آب و ہوانے اس کے حسن کو چار جاند لگا دیے تھے۔ وہ گلاب کے پھول کی طرح شگفتہ اور کھلی کھلی دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں ہر وقت کمرے میں تبدر ہے۔ جب دبی دلی ہنی گی آ وازیں باہر تک آئے نے بندر ہے۔ جب دبی دلی اندر سلگتار ہتا۔

"کاش میں نے اس دن مراد کی جذباتی بلیک میانگ سے متاثر ہوگراس شادی پررضا مندی نہ ظاہر کی ہوئی ہا ہوگی میانگ ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تو آج میں اپنی ساری عمر کی کمائی کو ایک اجنبی لڑکی کے ہاتھوں میں سونپ کراپنے لئ جانے کا سوگ نہ منا رہی ہوئی۔"

حیدرعلی کے دل میں مراد کی طرف سے جومیل تھادہ آ ہستہ آ ہستہ دور ہوتا جار ہاتھا۔انہوں نے کرن کی عزت نفس کو برقر ارر کھنے کے لیے مراد کو کسی ملٹی پیشنل نمینی میں منیجر کا عہدہ دلا دیا تھا۔ جہاں وہ محنت اور دل جمعی سے کام کررہا تھا۔

مراد کے آفس جاتے ہی تمیرا کو دل کی بھڑاس نکالنے کاموقع مل جاتاوہ اٹھتے بیٹھتے اس کی غربی کونشانہ بنانے سے نہ چوکتیں اور وہ اپنے سامنے کھڑی اس مغرور

عورت کورخم طلب نگاہوں ہے دیکھتی رہ جاتی مجھی تو نیکی خدا تری اور انسانیت پر ہے اس کا اعتبار ڈ گرگانے لگنا لیکن مراد کی بےلوث محبت اس کومکمل طور پر بے یقین ہونے ہے بچالیتی۔

دن رات کی محنت اور دوڑ دھوپ نے حیدرعلی کے اعصاب شل کردیے تھے۔ انہیں سکون و آ رام کی سخت ضرورت تھی۔ مراد کے راہ راست پر آنے کے بعد وہ مکمل طورے مطمئن اور بے فکر ہوکر لندن چلے گئے۔ پچھ دن تک تو مراد کی جاہتوں کے سنگ وقت سبک خرای سے گزرتا گراچا تک کرن کو محسوس ہوا جسے مراد کا جوش جنوں شھنڈا پڑچکا ہے اس کی توجہ پیس کی آنے گئی تھی اور گھر بھی در سے آنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ اے اپناوہم جھے کر دل کو مجھاتی رہی لیکن جب مراد کے رویہ بیس کوئی فرت شر کی آنے لگا تھی۔ کر دل کو مجھاتی رہی لیکن جب مراد کے رویہ بیس کوئی فرت شر یا تو ایک روزاس کے لیوں پرشکوہ پھسل گیا۔

''سوئٹ ہارٹ تم جھے بدگمان نہ ہو یہ سب کھ میں کس کے لیے کررہا ہوں تہہیں عیش وآ رام کی زندگی ویے کے لیے ہی تو جھے اتی محنت کرنا پڑتی ہے۔' مراد نے اس کو بیارے سمجھانا جانا گر جانے کیوں کرن کو ایسا لگ رہا تھا جیسے زبان سے بیالفاظ ادا کرتے دفت مراد کی آ تکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔

اس فے أواس كيج ميں كبا\_

''لکین مراد آپ جانے ہیں کہ میری خواہشوں کا گھیرا اس قدر طویل ہیں ہے جس کے کیے آپ خود کو ہلکان کریں۔میرے لیے تو صرف آپ کی توجہاور محبت کافی ہے۔اور مراد ادھراُ دھرکی ہا تیں کرکے کرن کی بات ٹال گیا۔لیکن جب مراد مستقل گھرے غائب رہنے لگا تو کرن کی پریشانیوں میں اضافہ ہونے لگا۔

اکثر وہ کھانا بھی ہاہر سے کھا کرا جاتا کرن کے شکوہ کرنے پروہ ناراض ہوکراسے جھڑک دیتا۔اور وہ ہم کر فاموش ہوجاتی انہیں ونوں اس کی طبیعت گری گری رہنے گی اور ہروفت چکروں کی شکایت رہتی۔ میڈیکل چیک اپ سے پہنے چلا کہ وہ ماں بننے کے مرحلے میں واخل ہوچکی ہے۔اس خبر سے کرن کو بردی تقویت پہنچی اس نے سوچا میں بیخوش خبری فون پرنہیں بلکہ مراد کوخود اس نے سوچا میں بیخوش خبری فون پرنہیں بلکہ مراد کوخود سناؤں گی۔شاید وہ مراد کے چبرے پرخوش کا تاثر دیکھنے سناؤں گی۔شاید وہ مراد کے چبرے پرخوش کا تاثر دیکھنے

واقع ہوئی۔ بینی نے باپ کی موت کے بعد ماں سے تعلقات منقطع کرویے اور اکیلے زندگی گزارنے گئی کچھ عرصہ بل اس نے ایک امیر آ دبی سے شادی کر کی تھی مگر اب اس سے جان چھڑانا جا ہتی تھی۔

جب سے جینی کو اس بات کا پنہ چلا کہ مراد اپنے باپ کی ساری دولت اور جائیداد کا تنہا دارث ہے اس کے منہ میں پانی آ گیااور وہ ہر طرح سے مراد کو اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کررہی تھی۔ مراد تو خود ہی اس کی

اداؤں کا دیوانہ ہور ہاتھا ہے اختیار کھنچا چلا گیا۔ وہ برسات کی ایک طوفا نی رات تھی۔ مسلسل دھواں دھار بارش ہور ہی تھی ۔ کرن کی نگا ہیں بار بار گھڑی کی سوئیوں سے اُلجھ رہی تھیں رات کے بارہ ن جر ہے تھا در ایسے موسم میں مراد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات آ رہے تھا دروہ گھبرا گھبرا کر بار بار مراد کوفون کر رہی تھی ۔ لیکن اس کا مو بائل فون مستقل بند تھا۔ وہ ممیرا کے باس جاکر کہنے گئی۔

''می مراد آپ ہے تو کچھ کہ کرنہیں گئے نہ جانے اس دفت وہ کہاں ہوں گے میرادل ہول رہاہے۔'' سمیرانے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔

''لی بی اس میں ہولئے والی کون می بات ہے۔ مراد
کوئی معمولی ملازم تو ہے ہیں کہ اسکول کے بچوں کی طرح
چھٹی ہوئے ہی سیدھا گھر بھا گا چلا آئے۔ بڑے
آ دمیوں کی موطرح کی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں۔ میڈنگز اور
پارٹیاں اٹینڈ کرئی پڑتی ہیں۔ باہرے آئے لوگوں کے
ساتھ ڈیل کرنا بھی ان کی ذمے داری میں شامل ہے۔ گر
تم ان باتوں کو کیا مجھوگا۔' وہ اپنا سما منہ لے کر وہاں
ہے چلی آئی۔ سمیرانے اس کی پریشانی کا بھی کوئی خیال
نہ کیا اور اس وقت بھی اپنی عادت کے مطابق دبی دبی

مرے میں جائے تے بجائے وہ اوپر ٹیرس پر چلی گئی۔ جہال سے سڑک پر گزرنے والی کاریں صاف نظر آئی تھیں۔ وہ ٹیرس پر پڑی ہوئی کری تھییٹ کر بیٹھ گئی اور لا ان کی طرف دیکھنے گئی۔ بارش ڈک گئی تھی مگر درختوں سے پانی کے قطرے ابھی تک فیک رہے تھے۔ لا ان میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چوکیدار بھی بارش کی وجہ سے گیٹ پر

ے نے کے جین کی۔اور جب اس کے سرا کر شریعی آ داز میں مراد کو یہ بات بتائی تو خوش ہونے کے ہجائے وہ تیوریاں چڑھا کر بولا۔

" یاریتم نے ابھی سے کہا مصیبت پال لی ابھی تو خود ہارے کھیلنے اور کھانے کے دن ہیں۔"

کرن کا دل جیسے کی نے بند مٹھی میں جکڑ لیا وہ بھرائی آ دازے کہنے گئی۔

مرادیہ تواللہ کی دین ہے لوگ ترستے ہیں اولا د کے لیے اور آپ .....'اس کی بات مکمل ہونے سے جل ہی مراد کروٹ بدل کرسوگیا۔

کمرے میں اس کے خرافوں کی آ داز گو شجنے گئی۔ کرن مستقل کر دنمیں بدل رہی تھی اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ مراداس بے رخی اور بے زاری کی وجہ اس کی مجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی۔ دل و دماغ تشویش کے شکنج میں جگڑتے جارہے تھے۔

مراد آیک ہرجائی صفت انسان تھا۔ ان چیم ہینوں میں آس کے عشق کا خمار ار چکا تھا اور اب وہ کرن سے بے زار ہو چلا تھا۔ اسے کرن کے حسن میں کوئی کشش محسوں نہیں ہورہی تھی۔ کی کی منڈ لانے والا بھنورا صفت مراد ان دنوں آیک کر چن لڑکی جینی کی زلفوں کے جال میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے والے آفس میں برسنل سیکر پڑی تھی۔

ایک دن وہ کی کام ہے مراد کے آئی آئی اور
اے دیکھ کرمراد کا دل ڈانو ڈول ہونے لگا۔ جینی کوا ہیر
نوجوانوں کو پھانیے میں بردی مہارت تھی۔ مراد کی
آ تھوں میں اپنے لیے پیندیدگی کے جذبات اجرتے
د کھے کراس کے حوصلوں کواور بھی تقویت ل گئی وہ بہانے
بہانے روزاس کے پاس آنے گئی مراددن بدن جینی کے
بہانے روزاس کے پاس آنے گئی مراددن بدن جینی کے
بونے کے بعداس کا سارا وقت جینی کے ساتھ گزرتا۔
دونوں دیر تک ساتھ گھومتے پھرتے اوراکٹھاڈ نرکرتے۔
دونوں دیر تک ساتھ گھومتے پھرتے اوراکٹھاڈ نرکرتے۔
دونوں دیر تک ساتھ گھومتے پھرتے اوراکٹھاڈ نرکرتے۔
لاجھ کڑکرطلاق حاصل کرنے کے بعدلندن چلی گئی تھی اور
اس کے باپ نے اس م میں بے تحاشہ شراب بینا شروع
اس کے باپ نے اس م میں بے تحاشہ شراب بینا شروع
کردی کہ اس کا جگر چھانی ہو گیا اورا کی روز اس کی موت



اس ہے چھین لیا تھا۔اس کی آنکھوں کا پانی بھی ختم ہوگیا تھا اور خالی خالی ویران آنکھیں لیے دیوار کی طرف دیکھ دی تھی۔شایداہے اس بات کا شدت ہے احساس ہوگیا تھا کہ اس کے آنسوؤں میں اب کوئی تا جیز ہیں رہی۔ اسپتال میں اس کی عیادت کے لیے بہت ہے لوگ آئے میرا بھی ایک دو ہار کھڑے کھڑے آ کر رسما اس کا حال جال ہو چھ کئیں گروہ ستم گرایک بار بھی رسما بھی اس کود کیھے ندآیا جو اسے اس حالت کو پہنچانے کا ذھے دار

گھر آنے کے بعد اس نے خود کو یکسر بدل لیا تھا اب وہ مراد سے کسی تسم کے سوال جواب نہ کرتی۔ دہ رات کے جس جھے ہیں بھی آتا اس سے پچھنہ پوچھتی۔ مراد کو کرن کی اس رویے پر تبجب تو تھا مگر وہ اس کا کھون نہیں لگانا چاہتا تھا۔ جان بو جھ کر بھڑ وں کے چھتے میں ہاتھ ڈالٹا کون می عقل مندی تھی اور پھر کرن کی اس خاموش اور گریز کی وجہ سے اس کو اور بھی آسانی ہوگئی تھی اور بلاوجہ کے سوال جواب میں اُلجھنے سے نجات مل پھی

دوٹوں ایک گھر میں ایک چھٹ کے یتجے رہتے ہوئے اجنبیوں کی طرح زندگی گزادرہے تھے۔ کرن کو ڈنٹی اذبت اوراندر کی گفٹن نے بے حد کمزور کردیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گروسیاہ حلقے پڑنچکے تھے۔وہ چچرہ جو کبھی جاند کی طرح دمکتا تھا اب اس پرصرف وکھ کے گھرے سائے ڈیمیاڈالے ہوئے تھے۔

اس دن وہ رات کونہ جانے کس وقت گھر آیا تو اس کی نظر کرن پر پڑئی جو بیڈ پر لیٹی ہوئی کس میگزین کے درق اُلٹ بلیٹ رہی تھی۔ بلیک کیڑوں میں کرن کا سوگوار حسن اس کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگا۔ اس کی نظریں کرن پر جم کر رہ گئیں۔ ساہ لیے بال تئے پر بھیرے وہ مراد کی آ مدے بے نیاز تھی۔ مرادا پی سرخ مرخ مخور آ تھوں ہے اس کو گھور تا کرن کی طرف بڑھئے۔ سرخ مخور آ تھوں ہے اس کو گھور تا کرن کی طرف بڑھئے۔ سرخ مخور آ تھوں ہے اس کو گھور تا کرن کی طرف بڑھئے۔ سرخ میں مست مراد نے اس کو د بوجنے کی سراب کے نشخ میں مست مراد نے اس کو د بوجنے کی موجود نہیں تھا۔ وقفہ وقفہ ہے جھینگروں کے بولنے کی
آ وازیں کچھ دیر کے سائے بیں گو بختے لگیں۔ یا پھر
سڑک ہے گزرنے والی اکا ڈکا گاڑیاں اس جمود کوتو ڈکر
رکھ دیتیں۔ وہ سڑک پر نظریں جمائے بیٹی تھی ای وقت
مراد کی گاڑی آ کر گیٹ کے سائے ڈک گئے۔ اوراس کے
ساتھ ہی ایک ووسری کاربھی ای کے قریب آ کر کھڑی
ہوگئے۔ کرن آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کر دیکھنے گئی۔ دوسری کار
میں ایک لڑکی انزی اور آ کر مراد کے نزدیک کھڑی
ہوگئے۔ لڑکی نے ٹراؤزر کے اوپر مختصری شریف بہن رکھی
میں ایک لڑکی نے ٹراؤزر کے اوپر مختصری شریف بہن رکھی
میں ایک لڑکی نے ٹراؤزر کے اوپر مختصری شریف بہن رکھی
میں ایس کی تیلی تیلی انگیوں میں جلتی ہوئی سگریٹ و لی
میں ایس جلتی ہوئی سگریٹ و لی

کرن کی سائیں اُر کے لئیں۔ وہ سکتہ کے عالم میں بیٹے سب کچھ دی کھر ای کی اس کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ کر میں ہاتھ ڈال کر اے اپنے آپ سے ادر نزدیک کرایا ادر جھک کر اس کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ لڑی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کرن کے دل پر جیسے کوئی ہو جھ آگرا اس کی ٹائیس لرزنے لئیس اور حلق بالکل خشک ہو گیا۔ اس کی ٹائیس لرزنے لئیس اور حلق بالکل خشک ہو گیا۔ اس کی ٹائیس لرزنے لئیس اور حلق کیا کہا دیکھنے سننے کے ہوگیا۔ اس کے مزید کھا گیا دیکھنے سننے کے ہوگیا۔ اس کی ٹائیس کی جوار کو گھیٹتی سٹر ھیوں کی طرف بیر ھے لگی۔ اس کی جیال میں واضح لڑکھڑ اہما تھی وجہ بڑھوں کی طرف آئی ہوگی کے ہوئی اور شاہد کھی اور آئی ہوگی کہ دہ سٹر ھیوں پر اپنا تو از ن برقر ار نہ رکھا کی اور از کھکی تو وہ اس تال کے شائدے کمرے میں تھی کئی اجبی لڑھکی تو وہ اس تال کے شائدے کمرے میں تھی کئی اجبی آگر کھی تو وہ اس تال کے شائدے کمرے میں تھی کئی اجبی آگر کھی ہوئی کہا ہیں۔ بھرے اس کے ادر دگر دموجو دہتھے۔ وہ جھی تی کہا کہا گوگھ

کرن اب تمہاری کیسی طبیعت ہے ادھیڑ عمر لیڈی ڈاکٹرنے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ہمدر دی ہے یو چھا۔ تو اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہہ کر سفید شکیے میں جذب ہونے گئے۔

'' مبر کرومیری بکی، خدا کو یہی منظور تھا۔'' کلثوم نے ڈبڈبائی آ تکھول ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شفقت بھرے لہج میں کہا تو کرن کے آنسوؤں میں اور بھی روانی آ گئے۔آئ وہ تنہاتھی ہے بس تھی اور خالی ہاتھ تھی۔قدرت نے اس کا دل بہلانے کا آخری سہارا بھی



"مین کیا کہ رہے ہوم اوتم اس دو کے کی لڑکی کی وجہ سے اپنا گر چھوڑنے پر آمادہ ہو ہیں تو گہتی ہوں تم اس کو نکال باہر کرو۔"سمیرانے مینے کوشورہ دیا۔

'" جی نہیں میں اس کے لیے نہیں اپی خوتی کے لیے جارہا ہوں۔ جینی نے مجھ سے شادی کا دعدہ کیا ہے ہم دونوں شادی کے بعد لندن سیٹل ہوجا کیں گے۔" تہمارے لیے لڑکیوں کی یہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ تہمارے لیے لڑکیوں کی یہاں بھی کوئی نہیں ہے۔ اس عمر میں مجھے اسکیے چھوڑ کرتم نبھی چلے گئے تو میں کسی کے سہارے زندہ رہوں گی۔" سمیرا نے کجاجت آمیز کہا۔ لیچ میں کہا۔

'' بین بیرسبنہیں جانتا۔ آپ نے میرے لیے کون سا اپنے شوق اور دلچیپیاں چھوڑ دی تھیں۔ مجھے سب یاد ہے اکیلے پڑا روتا رہتا تھا۔ مراد نے جلدی جلدی اپناضروری سامان بیگ میں بھرتے ہوئے جواب دیا تو تمیراکی ٹی کم ہوگئی۔

زندگی میں بہنی ایسا بھی وقت آئے گایے توانہوں نے بھول کر بھی نہ سوچا تھا۔ مراوا پنے شانے پراپناوزنی بیک لا دکر کمرے سے باہر فکل گیا۔

سمیرااس کے بیچھے گیٹ تک چلی آئیں اور منت ساجت کرکے روکنے کی کوشش کرنے لگیں لیکن مراد نے ندان کی آ داز پر کان دھرےاور ندمڑ کر ویکھا یہ کہتے ہوئے کارا شارٹ کردی کہ ڈرائیور کو بھیج کرصبح جینی کے گھرے گاڈی منگوالیجے گا۔''

مراد کے جاتے ہی وہ بھری ہوئی شرنی کی طرح کرن کے پاس آگر خضب ناک لیج میں کہنے کئیں۔ ''جب میرا بیٹا گھرچھوڑ کر چلا گیاتو یہاں کیا کر رہی ہے چل اُٹھ کر اپناراستہ لے لیس میں جے ہوئے کے بعد مجھو یہاں نہ دیکھوں۔''

''آپ مجھے میں جونے سے پہلے ہی یہاں نہیں دیکھیں گی۔ میں خود ایسے گھر میں رہنے پر لعنت بھیجی ہوئے سے بہاں نہیں ہوں جہاں انسانوں کے روپ میں جنگی درندے بستے ہیں۔''کرن نے زہراً گلتے ہوئے جواب دیا۔ سمیرااورزیادہ مجراک اٹھیں اور پاس پڑی ہوئی بیر گی چھڑی اُٹھا کرکزن پرتانتے ہوئے بولیں۔ گی چھڑی اُٹھا کرکزن پرتانتے ہوئے بولیں۔ ''یہ کیا حرکت ہے یار پیل تنہاراشو ہر ہوں۔ میراتم پر پوراحق ہے۔'' مراد کے منہ سے الفاظ اٹک اٹک کرنگل رہے تھے۔کرن کے تن بدن میں آگ لگ گئ۔ ''شرم نہیں آئی آپ کومیراشو ہر کہتے ہوئے۔اپی

سرم بین ای آپ تومیراسو ہر بہتے ہوئے۔ آپی شامین آ دارہ عورتوں کے ساتھ گزار کر آپ جب جا ہیں گے۔ اپنی گے۔ جھے گھن آ گیا ہوتا میں گے۔ جھے گھن آ گی ہے میں کہدری تھی۔ آئی ہے تم سے۔ "وہ نفرت جرے لہجے میں کہدری تھی۔ مراد غصے سے آ گ بگولا ہو گیا۔ اس نے کرن کو بالوں سے پکڑ کر گھیٹتے ہوئے تھیٹروں کی بارش شروع کردی ساتھ ہی ساتھ وہ مغلظات بھی بکتا جارہا تھا۔

اس کے وحق بن کے سامنے بے بس ہورہی تھی۔ جسم چوٹوں سے لہولہان ہور ہاتھااس کی سکیاں کر بے میں گونے رہی تھیں۔ مراد مارتے مارتے بے دم ہوکر ہانپ رہاتھا۔ چنے پیکارین کرسمبرا کمرے میں آگئیں۔ " یہ کیا ہور ہاتھا مراد خاندان کی عزت کومٹی میں ملانے کی بہی کثر باتی رہ گئی تھی۔" وہ مراد کی طرف رُخ

کرتے ہوئے غصے ہے بولیں۔
'' جھے کیا کہ رہی ہیں اس کی زبان نہیں دیکھتیں۔''
مراد نے تھارت ہے کرن کودیکھتے ہوئے کہا۔
'' کم ظرف نوگوں ہے اس کے علاوہ اور کیا امید
کرسکتے ہوئی ان کے کتنا سر پٹخا تھا کہان گھٹیالوگوں ہے
رشتہ نہ جوڑو، لیکن تم نے میری ایک نہ تی ساتھ میں باپ
کوبھی اپنے ساتھ ملالیا۔'' سمیرا جی بھرے کرن کی تحقیر
کرتے ہوئے بولیں۔

''ہاں ہم لوگ گھٹیا ہیں غریب ہیں گر ہمارے پاس اتی شرافت تو ہے۔ ہمارے مردا پی عورتوں کو جانوروں کی طرح پیٹے نہیں ہیں۔' وہ روتے روتے ہول۔ '' دیکے لیا آپ نے بیٹی کی طرح اب بھی زبان چل رہی ہے اتی مار کھا کر بھی اس کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے۔'' مراد کا لیجہ آگ برسا رہا تھا اور آ تکھوں ہے چنگاریاں نگل رہی تھیں۔

" اچھاتم یہاں سے اٹھو اور میرے کمرے میں جاؤ۔" سمیرانے کہا۔ جاؤ۔" سمیرانے کہا۔ " میں تو ہمیشہ کر لس گھ جھوٹر کر جاریا

" میں تو ہمیشر کے لیے یہ گھر چھوڑ کر جارہا ہول۔"سمیرادہل کررہ گئیں۔

( وشيزه 232 )

پررُ لئے نہیں و کی سکتا۔ 'اور تیزی سے باہرنگل گیا۔ تمیرا دانت پیں کررہ گئی۔

\$....\$ ....\$

آ فاق احمداذان کی آ داز سفتے ہی اُٹھ گئے تھادر دضو کر کے نماز کے لیے مجد جانے کی تیاری کردہ تھے۔ گیٹ پرزورزور سے بجتی ہوئی بیل من کروہ ذرادیر کے لیے ٹھٹک کر کھڑ ہے ہوگئے اور قدم جیسے اس جگہ جم کر رہ گئے۔اللہ خبر کرنااس دفت کون آ گیا۔ وہ تیز قدموں سے گیٹ کے قریب جاکر ہوئے۔

'' کون ہے بھٹی ۔۔۔۔'' اور پھرشرف الدین کی آ واز پیچان کرآ فاق احمہ نے جلدی ہے گیٹے کھول دیا۔

'''' خیریت تو ہے شرف الدین تم اس وقت ہمال کیے آئے ہو۔'' ان کی آ واز میں گھبراہٹ پوشیدہ گیا۔ گرشرف الدین کے جواب دینے سے قبل کرن اس کے چیچے ہے نکل کر ابوکہتی ہوئی دوڑ کر ان سے لیٹ گی اور پھران کے باز ووٰل میں جھول کر ہے ہوش ہوگئ۔

آ فاق احد کا دل کانپ اٹھا۔ کلٹوم بھی پریشان چہرہ لیے وہاں آگئی تھیں۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر کرن کو اٹھایا اوراندر لے جا کر ہیڈیرلٹا دیا۔

کلثوم لائٹ جلا کر کرن کا چبرہ دیکھنے لگیں۔اس کی ایک آئکھ سوجی ہوئی تھی۔گال پر جگہ انگیوں کے واضح نشانات کسی کے ظلم اور بے رحی کی داستان سنارہے تھے۔ کرن کی شرٹ شانے کے پاس سے بھٹی ہوئی تھی اور شانے پرٹیل صاف نظرآ رہاتھا۔

مانتھ کے پیچل نے گومڑا پڑا تھا اور ہونے کے ایک
کنارے سے خون ری رہاتھا۔ آفاق احمہ نے آتھوں میں
آنسو بھرتے ہوئے بھرائی آواز میں شرف الدین سے کہا۔
'' آخر میری بیٹی سے ایبا کون ساقصور سرز دہوا تھا
جس کی اسے ایسی بھیا تک سزا دی گئے۔'' کلثوم اینا کلیجہ
بڑے زار وقطار کرن کے سر ہانے بیٹی رور بی تھیں۔
شرفت الدین کہنا مناسب تو نہ سجھتا تھا لیکن بتانا بھی
ضروری تھا اس نے بھی چکچا ہے۔ ہوئے سب کچھڈ الا۔
ضروری تھا اس نے بھی چکچا ہے۔ ہوئے سب پچھڈ الا۔
مزوری تھا اس نے بھی چکچا ہے۔ ہوئے سب پچھڈ الا۔
سے ان وحتی لوگوں کاظلم وستم برداشت کر رہی تھی اور بچھے
سے ان وحتی لوگوں کاظلم وستم برداشت کر رہی تھی اور بچھے
کسے ان وحتی لوگوں کاظلم وستم برداشت کر رہی تھی اور بچھے
کی نہ جونے دی۔' آفاق احمد کے منہ

تيري كھال ادھير كرر كھ دول كى۔"

کے ساتھ وہاں ہے بلٹ کئیں۔ کرن دیوار کا سہارا لیتی ہوئی آ ہت آ ہت گیٹ گی طرف بڑھنے گی سارے نوکر چاکر دم بخو دکھڑے سارا منظر د کھے رہے تھے۔شرف الدین حیدرعلی کا پرانا وفا دار اور با اعتاد ملازم تھا۔اس نے کرن کو آ واز دیتے ہوئے کہا۔

آتھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تمیراخوف زدہ ہوکرخاموثی

'' مُقْهِر جائیں چھوٹی مالکن آپ اس اندھیرے میں اکیلی کہاں جائیں گی۔ میں آپ وجھوڑ نے کے لیے چلتا ہوں۔ کیکن کرن نے کوئی جواب شدیا وہ خواب کی سی حالت میں چلتی رہی۔ اے بیٹھی ہوش شہتھا کہ اس گا دو پٹھ گلے ہے اُر کر پیروں میں لٹک رہا ہے۔ اپنے بھوڑے کی طرح دکھتے ہوئے سرگو ہاتھوں سے دباتی وہ آستہ ہے گیٹ کے باہرنگل گئی۔

شرف الدین بھی اس کے پیچھالیکا یمیرانے ڈیٹ رزورہے کہا۔

'' تُو کہاں چلا، ہڑا آیا اس کا ہمدرد بن کرخبر دار جو تُو نے گھرے قدم نکالا۔اگر تُو گیا تو پھر تجھے اس گھر میں نہیں گھنے دوں گی۔'' شرف الدین نے ان کے غصے کی پردانہ کرتے ہوئے مؤکران کی طرف دیکھااور کہنے لگا۔ ''کوئی بات نہیں ہڑی بیگم زندہ رہا تو محنت کرکے کہیں ہے بھی کمالوں گا۔ روزی دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے مگر میں اپنے مالک کی عزت کو اس طرح اسکیے سڑکوں ے لُکلا اور پھرا جا تک ان کے دل میں اتنا شدید در دا تھا كمانبين ايبالكا بيسيكوني ان كالكيجيرة في زير با موروه دل کو بردی زورے دیا کر کری پر بیٹھ گئے کیکن ان کا چرہ خوفناک حد تک زرد ہونے لگااور مانتے پر نسینے کی بے شار بوندیں جیکنے لگیں کلثوم تھبرا تھبرا کرانہیں آ وازیں دے ر بی تھیں۔ شرف الدین ان کی حالت دیکھ کریڑوی ہے ڈاکٹر کو لینے کے لیے دوڑا مگرڈاکٹر کے آنے سے پہلے آفاق احمن ونيات ياطرة واليا

كلوم اپنا سريشني لكيس-شرف الدين في آفاق احد كوسيدها لثا كران كى آئكھيں بندكيس اور جا در أوڑ ھا كرايى نم آئليس ليے وہاں سے ہٹ گيا۔ ذراى در میں سارا محلّہ اُمنڈ پڑا ان کے رشتہ داروں کو بھی اطلاع کردی گئی۔ محلے کی عورتیں بے ہوش کرن کو ہوش میں لانے کے لیے اس کے منہ پر یانی کے چھنٹے مار رہی ميس- موش مين آ كر جب كرن باب كي كفن مين ليني لاش د کھ کرچین مارنے لگی۔

ومیں نے ابوکو مار ڈالا۔ایے ابوکو مار ڈالا۔ "کلثوم بنی کی جالت و کھے کردھاڑی مار مار کررور ہی تھیں۔ دورو عورتیں بھی ان کواور بھی کرن کوسنھالنے کی کوشش کررہی تھیں۔ مر غمول کے ان طوفانوں کے آگے بندھ باندھنے کی سی میں ہمت نہ تھی۔ظہر کے بعد آ فاق احمد کو سردخاك كرديا كميار

سوئم حتم ہوتے ہی شرف الدین نے بس پیڑی اور حیدر کے باس روانہ ہوگیا۔اسے اطلاع مل گئی تھی کہ دو روز پہلے ہی حیدرعلی لندن سے واپس آ چکے ہیں۔ فرف الدين كي صورت ويكھتے ہى حيد رعلى كوانداز ہ

ہوگیا کے ضرور کوئی خاص بات ہے۔اس کا چیرہ سُتا ہوا تھا اورآ تھول سے عجیب ی وحشت برس رہی تھی آتے ہی وہ حیدر کے ماس پکڑ کر بیٹھ گیا۔

حید علی نے محسوں کیا کہ اس کے ہاتھ یاؤں بری طرح کانے رہے ہیں۔نوری بھاگ کراس کے لیے یانی لے آئی اور جب اس کے حوال کھے درست ہوئے تواس نے رفت آمیز کہے میں حیدرعلی کوسب کھے بتادیا۔حیدر على كاچره بار باررنگ بدل ربانها- أفاق احدى موتى خبرين كران كي آ تكھول ميں آ نسوآ گئے۔

'' تو آخراس نا نبجار نے اپنی اوقات دکھا دی۔'' وہ اضطراني كيفيت من شيال سيخ كركم لك و کین میری عقل پر کیوں مردہ پڑ گیا تھا۔ جو میں نے اس کی باتوں میں ایک معصوم کی گی تقدیر پھوڑ دی اوران کے سرول سے سائبان می کیا۔" حمیران کے وجود پر کوڑے برسار ہاتھا۔ چبرے سے کسی نے جیسے لہو من لياتفا

''افسوس ایک عورت اینے سہاگ سے محروم ہوگئی۔' وہ زیراب مستقل بزبروارے تھے۔ "أ فِإِنَّ صَاحِب آبِ الْمِينان ركھے آپ كى بيني كو اگرمیرے گھر میں کی نے کوئی دکھ دیا تو اس پیدا کرنے والے کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیں اس کو بھی معاف نہیں كرول كا \_ أورا \_ اليي سزادول كاكروه قيامت تك ياد

منتی کے وقت آ فاق احمر کی آ تھوں سے آ نسو بہتے و کھے کر اینے کے ہوئے الفاان کے ذہن یں بازگشت بن کرگون کرے تھے۔

''ايبابى ہوگا۔رب ذوالجلال ك<sup>ونتم</sup> ميں ان دونوں کوالی عبرت ناک مزائیں دوں گا کہ وہ مرتے دم تک مہیں بھولیں گے یہ"ان کا وجود جیسے زلزلوں کی ز دمیں تھا آ تکھیں جل رہی تھیں اور حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے۔ ساری رات وہ نے چین ہوکر خہلتے رہے۔ صبح ہوتے ہی وہ شرف الدین کوساتھ لے کرنکل بڑے۔ تميرا ہاتھ ميں ئی وی کا ريموٹ ليے کوئی ميوزيکل پروگرام دیکی ربی تھیں۔ حیدرعلی آندھی طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئے تو وہ بری طرح چونک پڑیں اور جلدی ہے تی وی کا سوچ آف کرے کھڑی ہوگئیں۔ ان کود مکھتے ہی ممیرا کو اندازہ ہوگیا کہان کی گہرے سمندروں جیسی شخصیت میں ضرور کوئی طوفان مچل رہاہے۔ " كرن كهال بيج" انبول في بيضية اي بهلا سوال کیا۔ تمیرا کی سانس رُ کنے لگیں تھوک نگلتے ہوئے آ ہتہ ہے بولیں۔

"وه ميكنى ب-" " كب ..... انبول في ميراك چرك ير نكاييل كازمة موئ يوتها-



ہوئے معانی چاہتی ہوں مجھے معانب کردیں۔'' وہ بے حداثتی انداز سے بھرائی آ واز میں کہنے لگیں۔ در محد ت

رسوائیوں کا بوجھ اُٹھا کر کیسے چل سکتی ہوں۔'' ''شرقی احکام بچوں کا تھیل نہیں ہوا کرتے سمیرا۔ہم دونوں کے درمیان طلاق واقع ہوچکی ہے اور میں اب تابوت

یں آخری کیل تھونکتے ہوئے تہمیں طلاق دیتا ہوں۔'' سمیرا تڈھال سی زمین پر ڈھے ہوگئیں۔وہ جیکیاں لے لے کرروتے ہوئے کہ رہی تھیں۔

ے سے سروے ہوئے جہرتی ہیں۔ ''میں اسے نہیں مانتی حیدر پیرسب جھوٹ ہے کہہ دیجے پیرسب غلط ہے۔' وہ ان کے قریب آ کران کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے گئیں۔حیدرعلی نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹک کر کہا۔

'' یہ کیا کررہی ہواب میں تہارے لیے نامحرم ہو چکا ہوں اب ان باتوں کا وقت گزر چکا ہے اور گزرا ہواوقت دوبارہ بھی والیس نہیں آتا۔'' اور پھر وہ دھپ دھپ کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کے لیے کھڑے

ہوگئے۔ چندقدم چل کرؤ کے اور کیٹ کر ہوئے۔
'' تم چاہو تو عدت ای مکان میں گزار سکتی ہو
عرصے میں تمہارے اخراجات کا بار میرے ذمے ہوگا۔
اور ہاں اگرا پناسامان لے جانا چاہوتو وہ بھی لے جاسکتی
ہوگر کرن کی کی چیز کو ہاتھ ندلگا نا ور نداس کا جواب تم سے
پولیس آ کر طلب کرے گی۔'' انہوں نے بردی سفاکی
سے کہاا ور چلے گئے۔

سمیرائے چرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔سارے

''تین چاردن ہوئے۔'' کیرائے دھی آ دائے کہا۔ ''کین پہلے تو وہ ایک دن سے زیادہ بھی میے میں نہیں رہی کیا تہارے صاحبز ادے اس کی موجودگی سے اُ کتا بھے تھے وہ اسے لینے کیون نہیں گئے۔'' حید علی نے گہری شجیدگی سے سوال کیا۔ میراشپٹا گئیں ان کے ہاتھ پیر خفتڈے پڑنے نئے۔شیز علی کیا انداز کسی آ نیوالے پیر خفتڈے پڑنے نئے۔شیز علی کا دل اندر سے گھرار ہا تھا۔ طوفان کا چیش خیمہ تھے۔ان کا دل اندر سے گھرار ہا تھا۔ ''اگر کوئی بہانہ کرتی ہوں اور حیدر کوکوئی سُن کن مل گئی ہے تو میں پکڑی جاؤں گی۔ خیریت اسی میں ہے کہ ان کواصل بایت بتادی جائے۔''

'' میں تم سے بچھ کو چھ رہا ہوں سمیرا بیگم..... آخر تمہارے بیٹے نے اب تک کرن کو گھر لانے کی ضرورت کیوں نہیں محسوس کی۔'' حیدرعلی نے سوال دہرایا تو وہ ملکے سے کھنکھار کر بولیس۔

دراصل میاں ہوی کی آپس میں کوئی ٹوک جھونک ہوگئ تھی اور کرن کو مراد کی طرف سے کوئی غلط جھی ہوگئی تھی۔ اسی لیے وہ ناراض ہوگر میسکے چلی گئی ، آ جائے گی۔' وہ بناوٹی مسکراہٹ چہرہے پر سجا کر بولی۔

"اچھایاحقیقت کچھاور ہے کہیں تم ماں بیٹے نے اس بیچاری کو مار پیٹ کے گھر سے تو نہیں نکال دیا۔ "حید علی نے ان کی بات کا کے کرطنز یہ لہجدا ختیار کرتے ہوئے کہا۔

سمیراجراتی ہے اُن کا منہ تکنے لکیں جو بات وہ ان سے چھپانا چاہتی تھیں وہ کھل کرسامنے آپھی تھی۔حیدرعلی نے ٹھنڈی سائس مجرتے ہوئے کہا۔

''سمیرا بیگم بیل نے تمام عمرتم سے کسی اچھائی کی تو قع نہیں کی اس کے باوجود میں تہمیں ہمیشہ سدھرنے کا موقع بھی دیتار ہا گرتم پر اُس کا اُلٹااثر ہواسدھرنے کے بجائے تم پستیوں میں گرتی چلی گئیں اوراب تم نے اپنی اکر طنطے اور غرور کی وجہ ہے ایک بے تصوراور مظلوم لڑکی کے ساتھ جوسلوک کیا ہے وہ گناہ کے زمرے میں اور میں ایک گناہ گار عورت کے ساتھ میں نام جڑا ہوانہیں و کھنا چا ہتا۔ للبذا میں تم کواپنے پورہے ہوش کے ساتھ آ زاد کرتا ہوں میں تم ہیں طلاق دیتا ہوں۔''

"فداکے لیے حیدر مجھے اتی بردی سراندد بجے۔ میں آپ سے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے

وجود پر مردنی چیائی ہوئی تھی۔ دو تین روز بعد ہی انہیں احساس ہوگیا۔

حیدرعلی کا گھر اس میں رہنے والے ملازم پاس پڑوس کے لوگ اور او کچی ویواروں والی مضبوط حجیت سب بی ان کے لیے اجنبی بن چکے ہیں۔

ادر تب ایک شام وہ اپنا سامان کے کر زونیرا کے گھر آگئیں۔حالاِنکہ ان کی خواہش تو پہنا تھی کہ ذہ اپنی زندگی کے دن جمائی کے گھر رہ کرگزاریں لیکن وہ بھی ان کواپنی زندگی سے دودھ میں پڑی ہوئی تھی کی طرح نکال چکے تھے۔

مگرزونیرایک کائیاں تھی اس کی نظر سمیرا کے بینک بیلنس اورزیورات پرتھی۔اس نے سمیرا کے آتے ہی ان کے زیورات یہ کہہ کراپنے قبضے میں لے لیے کہ آج کل گھر میں زیورر کھنے سے چوری چکاری کا ڈرر ہتا ہے اس لیے میں ان کو بینک کے لاکر میں رکھوا دوں گی۔''

سیرا کو بہن کے گھر ائے ہوئے صرف تین روز ہوئے تصودہ اخبار سامنے رکھے سرخیاں دیکھرہی تھیں۔ اچا تک ان کی نظر عاق نامے پر پڑی جو حیدرعلی کی طرف سے تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے مراد کواپی ساری جائیداد سے عاق کر کے اپنی ولدیت سے بھی خارج کر دیا تھا۔ بینکوں کو بھی فوری طور پر ہدایات دے دی گئی تھیں کہ وہ مراد سے ہرتم کا لین دین بند کردیں ورندان کے خلاف قانونی جارہ جوئی کی جائے گی۔

اخبار میں چھے الفاظ سیراکی آنکھوں کے سامنے دھندے پڑنے گئے وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دوبارہ اس تخریر کو پڑھنے کیے وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے دوبارہ اس تخریر کو پڑھنے گئی ہن کر کری تھی اور سب پچھ جلا کررا کھ کر گئی ان کے منہ ہے ایک زور دار چنج بلند ہوئی اور جسم کا آدھا حصہ صوفے کے ایک زور دار چنج بلند ہوئی کی حالت میں انہیں اسپتال میں ایڈمٹ کرادیا گیا۔

حیدرعلی کے ذہے ابھی ایک اور کام باتی تھااور وہ تھا جائیداد کا بٹوارہ جائیداد وغیرہ کی منصفانہ تشیم کرنے کے بعد چھڑ بین انہوں نے چریٹی فنڈ زکو دے دیں سکندر ہاؤس دونوں بہنوں کے نام کر دیاادرا پناسارا بینک بیلنس کرن کے نام ٹراسفر کرنے کے بعدان کے دل کا بو جھ ہلکا ہوگیا تھا۔ اُن کے اخراجات کے لیے باغوں ادر کھیتوں

ے آنوالی آ مدنی کانی تھی وہ زندگی جرگھر میں پیٹے کر کھاتے تب بھی کوئی کی نہ ہوئی۔ تمام صورت حال سے خطنے کے بعد ان کے اعصاب کو شدید جھٹکا لگا تھا۔
رشتوں کورا کھ کا ڈھیر بنے ہوئے دیکھنا معمولی بات نہ تھی۔ گرحیدرعلی کواسے فیصلوں پرکوئی پچھٹاوانہیں تھا۔ جس زات مراد کران کے دل کو پیروں تلے پل کر جس کے قلیث پر پہنچا تو وہ خوش ہوکر مراد کے بازوؤں میں جس کے قلیث پر پہنچا تو وہ خوش ہوکر مراد کے بازوؤں میں جس کے اور چھوڑ کر یہاں میں جو گھر چھوڑ کر یہاں آگئے اب ہم خوب عیش کریں گے۔اور پھر شادی کے بعد ملکوں ملکوں کی سیر کرتے بھریں گے۔اور پھر شادی کے بعد ملکوں ملکوں کی سیر کرتے بھریں گے۔ اور پھر شادی کے بعد ملکوں ملکوں کی سیر کرتے بھریں گے۔ ' فیوچر کا پیان بعد ملکوں ملکوں کی سیر کرتے بھریں گے۔'' فیوچر کا پیان بیا تھوں بیس بردی تیزی بیا تھوں بیس بردی تیزی بیا تھوں بیس بردی تیزی

'' کیے نہا تاتم تو میری زندگی سے بڑی خوش ہوسوئٹ ہارٹ تم دیکھنا میں شادی کے بعد تم کو پلکوں پر بیٹھا کر رکھوں گا۔اور ایک منٹ کے لیے اپنی آئکھوں سے اوجھل نہیں ہوئے دول گا۔ مرادئے جینی کواپنی ہانہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر بنس پڑی ۔ نین چارون تک دونوں خوب موج مستیال کرنے رہے۔ مگر ایک دن جب مراد بے خبر سود ہاتھا کہ جینی نے اسے جمجھوڑ کراٹھادیا۔

''کیا بات ہے ڈیئر مجھے سوتے میں کیوں اٹھا دیا۔'' مرادنے خمارا کودا وازے جینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ '' اسے پڑھ کو پھر کوئی بات کرنا۔' وہ اخبار اُس کی طرف چینکتے ہوئے بولی۔ حیدرعلی کا عاق نامہ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوا تھا۔ مراد نے جینی کی طرف جیرانی ہے دیکھا۔ وہ بے حد بدلی بدلی کی لگ رہی تھی اور اس کا چیرہ ہرتم کے تاثر سے خالی تھا۔ مراد جلدی ہے اُٹھ کرا خبار کوغور ہے دیکھنے لگا۔

عاق نامے کا اشتہار پڑھتے ہی اس کا دماغ چکرانے لگا۔ جیسے کی نے اسے گول چکر دے کر ہوا میں اُچھال دیا ہواور وہ جا کر کئی گہری کھائی میں گر گیا ہو۔اس کی آ تکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ زبان خٹک ہوکر تالوے چمٹ گئی تھی۔ جینی بڑے فورے کھڑی مراد کے چبرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ جس پر زلز لے کے آ ٹار شدید طور پر واضح تھے۔ بڑی دیرے بعد مراد کے

# پاڪسوسائڻي ڙاٺڪامپر موجُولا آل ٿائم بيسٺ سيلرز:-



پاس سرچھپانے کے لیے کوئی آسرابھی تونہ تھا۔اس کے رخم وکرم پرزندہ رہنا تھا۔

'''فینک جوجینی ....تم نے میرے لیےاتی رعایت کرکے میرے اوپر بہت بڑاا حیان کیا ہے۔'' مراد کے لیجے میں نئی سائی ہوئی تھی۔

دوسرے دن ہے وہ جاب کے لیے کراچی کی
سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا۔اس کے پاس نہ تو کوئی ہائی
کوالیفکیشن تھی اور نہ ہی کوئی تگڑی سفارش بھلا آ سانی
سے نوکری کیے ملتی۔آٹھ دن ای طرح بھٹلنے کے بعد
اے کسی شاپ پر سیلز مین کی جاپ ملی تو اس نے ای کو
غنیمت سمجھا۔مہینہ ختم ہونے کے بعداہے جو تخواہ ملی وہ
غنیمت سمجھا۔مہینہ ختم ہونے کے بعداہے جو تخواہ ملی وہ
اس نے برسی ایمانداری کے ساتھ جیٹی کے ہاتھ پرلاکر
رکھ دی۔اس نے ساری تخواہ جھیا لی اور روزانہ کس کے
لیے تھوڑے بہت پینے دیے دیتی۔

جینی کاسلوک مراوے دن بدن بدتر ہوتا جار ہاتھا۔وہ اس کے ساتھ بڑا تقارت آمیزرویدا پنائے ہوئے تھی۔

ص مراد کا دل جینی کے اس کھور پن پر آٹھ آتھ آنسو روتار ہتالیکن مجبوری نے اس کے پیروں میں ایسی زنجر ڈال دی تھی کہ وہ گھٹ گھٹ کر ذلت آمیز زندگی گزار نے پر مجبور تھا۔ رات کو جب اپنا تھکن سے چور بدن لے کر سونے کے لیے لیٹنا تواپی برتھیبی کے علاوہ اس کواور نہ جانے کون سے دکھ تڑیا نے گئتے ہمبت کے اصلی رگوں جانے کون سے دکھ تڑیا نے گئتے ہمبت کے اصلی رگوں مانے کون سے دکھ تڑیا ہے کیے دروتڑ پارہے تھے یہ تو اُس کا دل بی جانیا تھا۔

ایک دن جینی کمی اجنبی نوجوان کو گھر میں لے کر آگئی۔جواس کا ہم مذہب تھا۔ڈیوڈ کواس نے اپنا کزن کہہ کرمرادے متعارف کرایا تھا۔ نہ جانے کیوں مراد کو ڈیوڈ اچھانہیں لگا وہ جن نگاہوں سے جینی کو دیکھتا اس پر مراد کا خون کھول کررہ جاتا۔ گروہ اسے ہونٹ سینے پر مجبورتھا۔

کس منہ سے اپناحق جماتا۔ جینی تواس کے ساتھ محبت کے ساتھ محبت کے سارے دیتے پہلے ہی توڑ چکی تھی۔ لیکن مرادکوشش کے باوجود جینی سے نفرت نہیں کرسکا وہ اسے آج بھی اپنے دل کے قریب محسوں ہوتی تھی۔ ای لیے اُس کی ڈیوڈ سے بردھتی ہوئی ہراد کی آ تھوں میں بری طر ہ تھنگتی تھی۔ اور ایک دن اس کے صبر و برداشت کی حد ختم ہوگئی اور وہ جینی ایک دن اس کے صبر و برداشت کی حد ختم ہوگئی اور وہ جینی

اب ملحادرہ وصرف اتنا کہدسکا۔
''تم پریشان نہ ہوجینی مجت کی منزل کو پانے کے
لیے دولت کی اتن اہمیت نہیں ہے اگر ہم دونوں کو ایک
دوسرے سے چی محبت ہے تو ہم اس سفر کا آغاز بھی ہنتے
مسکراتے ہوئے کریں گے۔اس کی آ داز سے نقابت
فیک رہی تھی۔جیسے دہ اند سے کنوئیں سے بول رہا ہو۔
جینی کے چہرے سے بھی مایوی ادر پریشانی نمایاں
تھی۔گہری سانس لے کر بولی۔

'' کیکن مراد جذباتیت ہے ہٹ کر سوچو تو اس حقیقت ہے آ تکھیں چرانااب ممکن نہیں رہا۔'' '' کیا مطلب ہے تمہارا .....'' مراد نے تڑپ کرکہا۔ '' دنیا میں سب کچھ دولت ہی تو نہیں ہے ہم دونوں مل کر حالات کا مقابلہ کریےگے۔ مجھے بھی کوئی خچھوٹی موثی نوکری تومل ہی جائے گی۔''

" ہال کیکن اس سے کیا ہے گا۔ زندگی محض اس دو کمرول کے فلیٹ اور سکینڈ ہینڈ گاڑی تک ہی آ کر نہیں رکتی ہے۔ "وہ منہ پھیر کر بدد لی سے کہنے گئی۔

'' تو کیا اب تمہاری نظروں میں میری کوئی اہمیت باتی نہیں رہی ہم نے مجھ سے نہیں میری دولت کی وجہ سے مجھسے بیاد کیا تھا نہیں جینی خدا کے واسطے تم تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔'' وہ بڑی کجاجت سے بھرائی ہوئی آ واز میں کہنے لگا۔

''مرادتم خود مجھ سکتے ہوگہ آیک بے سہار اجوان لڑگی کو کھنے مجت کے سہارے نہیں جیتا جاسکتا اس کے لیے دولت کا ہونا لازی ہونا ہے کھو کھلے رشتے تو ویسے بھی لوجھ بن جاتے ہیں۔ اس نے مراد کی آ تھوں میں ڈال کر کہا۔ مراد کے دل پر تیرسالگاس نے کمزور آ واز میں کہا۔ مراد کے دل پر تیرسالگاس نے کمزور آ واز میں کہا۔ '' جینی تمہارا یہ روپ میرے لیے نا قابل برواشت بن رہا ہے۔ میں تو ساری مختیاں جلا کر تمہارے پاس آ یا گفتا۔ ساری عمر تمہارے بیار کی چھاؤں میں بتانے کی تمنا ہو چکا ہے۔ ' وہ رو دو نے کے قریب تھا۔ ہو چکا ہے۔ ' وہ رو دو نے کے قریب تھا۔ '' تو پھرا یک ہی صورت ہے۔ تم میرے پاس پے ہو چکا ہے۔ ' وہ رو دو نے کے قریب تھا۔ '' تو پھرا یک ہی صورت ہے۔ تم میرے پاس پے انگر گیسٹ کی حیثیت ہو۔ '' جینی کا سرو لہجہ اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے اور خشک رویہ مراد کا دل چیرے دے رہا تھا مگر اس کے ایک کو سیسے کے خشا

سے ڈیوڈ کے ساتھ حدے بڑھتی ہوئی بے تکلفی پراعتراض كر بيضا مرجيني نے بوي سردمهري سے تيورياں چڑھاكر

" بین تبهاری بیوی نبیس بول جوتم کواس قدر برا لگ ر با ہے اگرتم سے نہیں ویکھا جاتا تو تم کہیں اور جا سکتے ہو۔ میں نے مہیں روکا تو نہیں ہے۔' مراد جینی کا مندو کھیارہ گیا۔ ال كى سردمېرى برحم آوازاور كالجيمرادكوبېت كھ معجما گیا تھا۔اس ون کے بعدے مراد نے اپنی کئی پی آرز دوک کو تھیک تھیک کر سلانا شروع کر دیا تھا۔ جینی گی طرف سے اب وہ مایوں ہو چکا تھا۔ یہ بھی اس کی مہر ہائی تھی کہ وہ اے بر داشت کرر ہی تھی ور نداس ہے تو یہ بھی بعید نہ تھا كدوه اے و تھكے ماركر گھرے تكال با بركرويتى۔

زندگی کا سفراب اس کے لیے بے حداذیت ناک تھا۔ پچھتاوے اس کا مقدر بن چکے تھے۔اس بھری دنیا میں کوئی بھی نہ تھا جس کے پاس بیٹھ کروہ دو گھڑی کے ليحا يناغم غلط كرليتا \_ وه سارے دوست احباب جو بھی اس كرومنزلايا كرتے تھے۔ وقت بدلتے اى اس ے نظریں چرانے لگے تھے اگر بھی رائے گلی میں کو أی مل بھی جاتا تو اس طرح کترا کرنگل جاتے جیے اس کو بيحانة تك ندمول

اک دن سنڈے تھا۔ ہارش ہوکر تھی تو جینی گھر کا سوداسلف لینے کے لیے جلی گئی۔ ڈیوڈ بھیکے کیڑوں میں كمر الجلى كالمن سورة تفيك كرر بالقااحا تك نه جانے كيے اس کوکرنٹ لگ گیااور وہ کھڑے قدے زین پر گرگیا۔ آ نأ فانأ أِس كاجم نيلا موكيا اوراي جكه تصندُ اموكيا \_جيني گھر لوئی تو ڈیوڈ کومردہ دیکھ کراس نے مراد کو ڈیوڈ ک موت كاؤے دارتفبراتے ہوئے في في كرسارے محل کو اکٹھا کرلیا۔ وہ پریشان ہوکر اپنی بے گناہی ثابت كرنے لگا۔ليكن كى نے بھى اس كى باتوں كا يفين نه كيا ای وقت پولیس آئی اور چھکڑیاں پہنا کراس کوساتھ لے گئ\_ووروتا چِخار باقشیں کھا تار ہا۔ گئے۔ووروتا چِخارِ باقشیں کھا تار ہا۔

مگر کسی نے بھی کان نہ دھرہے اس پر مقدمہ چلایا اوراے سات سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جیل کی تنگ و تاریک کو تفری میں اس کی پہلی رات روئے روئے گزر كَنْ تَكُى رائع لك ربا تفاجيسے اس كاول يھٹ جائے گا۔

جینی نے اسے ذکت کی اتھاہ گہرائیوں میں دھکیل كوجودكي رقح ازادي تقي

حیدرعلی نے حتمیر کے تقاضے پورے کرنے کے بعد اینے ذہن نریزاہوا بوجھتوا تارکر پھینک دیا تھا۔ تمران کی ساری زندہ د کی نہ جائے کہاں کھوٹی تھی۔ چیرے پر شلفتلی کے بحائے اضمحلال سا برستا ہوا دکھا کی دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتے جارے تھے۔ كچهدن سے ان كى بھوك بھي بالكل عائب بوچلى تھى۔ اور رنگت میں زرویاں کھل چکی تھیں۔ میربانو بریشان ہوکران کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکی تھیں مگران کی پُراسرار بیاری کمی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔اور جب ڈاکٹر اُس کاسراغ لگانے میں کامیاب ہوئے تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ کینسران کے جسم میں پنج گاڑ چکا تھا۔ بوکھلا کروہ ان کولندن لے گئی کیکن وہاں جانے

ئے بعد بھی مایوی کےعلاوہ کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ حیدرعلی کی حالیت دن بدن بگڑتی جارہی تھی۔مہر ہانو کی دنیاا ندهیر ہو چکی تھی مگر راضی برضار ہے کےعلاوہ کسی کے پاس کوئی جارہ نہ تھا۔ایک ڈاکٹر اور نرس چوہیں کھنٹے حیدرغلی کے سر بانے موجود رہتے اور پھرایک روز ڈاکٹر نے بھی سر ہلاکر مایوی کا اظہار کردیا اس کے خیال میں حیدرعلی کی زندگی بس دوایک ہفتے اور یاتی رہ گئے تھے۔

اس روح فرسا انکشاف نے مہر پانو کو اندر تک دہلا كرركه ديا وه روروكر خدائي بزرگ و برز سے ان كى زندگی کی بھیک مانگ رہی تھیں۔لیکن تقدیر کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے ایک سرد و تاریک رات میں جب ہوا میں درختوں میں بین کرتی مجررہی تھیں۔ حیدرعلی بردی خاموثی ہے سفرآ خرت پرروانہ ہو گئے۔

سارے گھر میں کہرام کچ گیا۔ جارویں بیٹیاں جو باب كى بيارى كى اطلاع لطة بي آكمى تصي ابنا ول پکڑے چھلی کی طرح تڑپے رہی تھیں۔مہر ہاتو صدمے ت بہوش ہو چی تھیں۔ حویلی کے کونے کونے آ ہوں كرابول اورسسكيول كاطوفان امنذر بانقا \_كرن بهي آ بھول میں آ نسو کیے عظمت کے اس مینار کو دیکھ رہی ھی۔جس نے اس کے دل سے باب کی شفقت کے نقوش دھندلا دیئے تھے وہ ایک بار پھریٹیمی کے جھلتے صحرا

## WAVWEDE ASOCIETY COIN

مين آكر كوري موكئ تفي-

حیدرعلی کی موت کسی عام آ دمی کی موت نہھی کہ گمنامی کی نذر ہوجاتی ۔شہرے نکلنے والے ہر چھوٹے بڑے اخبارنے اس خبرکوشائع کیا تھا۔

چالیسویں تک دوست احباب اورعزیز وا قارب کا آ نا جانا لگار ہااور پھریے لق ودق عمارت بھی اداسیوں کا لبادہ اوڑھ کراپیۓ کمینوں کے گم میں شریک ہوگئ۔

وقت سردوگرم ہے بے نیاز ہوکرگزرتارہا۔سات
برس گزر ہے ہے۔کلؤم بھی مختلف بیار یوں کا شکار ہوکر
بستر پر لیٹ گئی تھیں۔ انہیں ہروفت بھی فکر کھائے جاتی
سخی کدان کے بعد کرن کا کیا ہے گا۔وہ کرن پرزورڈال
رہی تھیں کہ اے ان حالات میں زندگی گزارنے کے
لیے کوئی ہم سنر تلاش کر لینا جاہے۔علاء کا متفقہ فیصلہ تھا
کہ اگر سات برس بعد شوہر کی خیر خبر نہ لیے تو عورت
کہ اگر سات برس بعد شوہر کی خیر خبر نہ لیے تو عورت
عدالت سے خلع حاصل کر کے دوہری شادی کر سکتی ہے۔
کہ اگر سات برس بعد شوہر کی خیر خبر نہ لیے تو عورت
عدالت سے خلع حاصل کر کے دوہری شادی کر سکتی ہے۔
کہ اگر سات برس بعد شوہر کی خیر خبر نہ لیے باروہ ماں
کی خوثی کے لیے دندگی داد پر لگا چکی تھی۔ اور اب اس
کی خوثی کے لیے دندگی داد پر لگا چکی تھی۔ اور اب اس
باتیں من کر شعندی سائس بھر کے خاموش ہوجا تیں اور
باتیں من کر شعندی سائس بھر کے خاموش ہوجا تیں اور
مامتا کا آنچل ہمیشہ کے لیے ہٹائیا۔

وہ تقدیر کا یہ جمر پور دار بھی ہوئی بہادری ہے سہ گئی
زندگی اپنی ڈگر پر روال دوال تھی۔ حیدر علی کی کرم
نواز بول کی بدولت وہ ایک خریب اور مفلوک الحال اور کی
نہیں تھی بلکہ ایک امیر اور باشعور عورت بن چھک تھی۔ جے
دلی سکون کے علاوہ ہر چیز میسرتھی۔ اس نے اپنی زندگی کو
بھلائی کے کامول کے لیے وقف کر دیا تھا۔ فارغ وقت
میں وہ نا دار بچیوں کو پڑھائی تھی ہیاس کا پرانا محلہ تھا جہاں
میں وہ نا دار بچیوں کو پڑھائی تھی ہیاس کا پرانا محلہ تھا جہاں
اسے بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ہر شخص اسے
عزت کی نگاہوں ہے دیکھا تھا۔ مردوعورت سب ہی اس

کرن نے کاثوم کی زندگی ہی میں اس پرانے طرز کے مکان کورڈ واکراس کوخوبصورت بنگلے کی شکل میں تبدیل کردیا تھا۔ اوراس کے لان کو بوڑھے مالی خدا بخش نے حسین اور

ھا۔ اور اس سے لان و بورسے مای خدا بس نے میں اور ول فریب بنانے میں دن رات ایک کردیا تھا۔ وہ روزانہ

شام کوآ کر برآ مدے کی سیرھیوں پر بیٹھ جاتی اور بوی دلچیں ہے رنگ برنگے خوبصورت پھولوں کودیکھا کرتی۔

اس دن بھی وہ ماریل کی سیڑھیوں پر پیراڈکائے بیٹھی تھی کہ گیٹ کو دھکا دے کرشرف الدین اندر آگیا۔ وہ کسی بوڑھے کا ہاتھ پکڑے ہوئے قریب آنے پر کرن نے غور سے ویکھا تو اس پر جیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ۔ وہ بوڑھاس کوئی اور نہیں بلکہ مراد تھا جے کرن نے اس کی براوکن آ تھوں کی وجہ سے پہچانا تھا۔ ورنہ اس کے اندر پہچان والی کوئی بات نہ تھی۔ اس کے سرکے بال آ دھے سے پہچان والی کوئی بات نہ تھی۔ گال پچک کرا ندر ہوشن گئے تھے۔ گال پچک کرا ندر ہوشن گئے تھے۔ بھرا بھراصحت مند جسم ہڑیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم برمعمولی سے کپڑے کی کریم شلوار اور میشن تھی اس کے جسم اس کے جسم برمعمولی سے کپڑے کی کریم شلوار اور میشن تھی اور پاؤں میں ستی می چپل پہنے ہوئے تھا۔ کرن کے دل اور پاؤں میں ستی می چپل پہنے ہوئے تھا۔ کرن کے دل اور پاؤں میں ستی می چپل پہنے ہوئے تھا۔ کرن کے دل

وہ مراد کی موجودگی کونظرانداز کرتے ہوئے شرف الدین سے کہنے گئی۔

" آج ثم إدهر كا راسته كيسے بھول گئے۔" شرف " آج مار استان كيسے بھول گئے۔" شرف

الدین کے جواب دینے سے پہلے وہ بول اٹھا۔ ''آج میں اِس کو یہاں کے کرآیا ہوں کرن میں تم ہے

ا پی غلطیوں بلکہ مظالم کی معالی ہانگنا چاہتا ہوں جو میں نے تمہارے اوپر ڈھائے تھے۔ معاف کردوگ تو تمہارا مجھ پر احسان ہوگا۔مرادکی آ واز ہے اس کے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ '' چھوڑے مرادصا حب اب ان حذیا تی باتوں کا

'' حجبوڑ ہے مرادصاحب اب ان جذباتی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ویسے بھی اب میں ماضی کی کسی یا دکود ہرانا نہیں جاہتی ۔سات برس میں دنیا إدھرے اُدھر ہوجاتی ہےاورا پکومعافی مانگنے کا خیال آرہاہے۔'' کرن کے لیجے میں طنزا ٹرآیا تھا۔

مراد کے دلّ پر چوٹ می پڑی اس نے کہا۔ '' کرن میں تو بہت پہلے آ جا تا لیکن شاید قسمت کو ہی منظور نہیں تھا۔''

'' ظاہر ہے زندگی کی رنگینیوں میں گم ہوکر توانسان خود کو بھی بھولنے لگتا ہے۔'' کرن نے سرد وسیاٹ لیج میں کھا۔

و آپ کا اندازہ درست نہیں ہے چھوٹی بیگم یہ ہے چار ہے تو جیل میں تھے۔اس بد بخت مورت کو جیسے ہی بہت

چھوڑتے تھے۔ دہ کرن کے فون کرنے پر فورا آگئے مرادکو پیجان کردہ اُ داس ہوکر بولے۔ '' اِس کوتو حیدرعلی نے عاق کر دیا تھا پہمارے یاس بہنچ گیا۔ اور جب کرن نے ان کوصورتِ حال بٹائی تو وہ افسردگی ہے کہنے لگے۔ "افسوس زمانه کیے کیے رنگ بدلتا ہے کل تک جواز کا شنرادوں جیسی شان ہے رہتا تھا آج کن حالوں کو پہنچ گیا ہے۔وہ مراد کا معائنہ کرتے ہوئے بولے۔ '' مجھے مراد کوئی بی کا شبہ معلوم ہوتا ہے گر ٹی الحال م کھ یقین سے نہیں کہ سکتا۔ اسے کھ روز کے لیے میرے کلینک میں ایڈمٹ کرانا ہوگا تا کیا بکسرے وغیرہ کی ر پورٹ دیکھ کرنچی علاج شروع کرایا جائے۔'' شرف الدين في أداى سے كہا۔

'' صاحب میں غریب آ دی ہوں ان کا مینگا علاج تہیں کراسکتا۔آ پ انہیں کوئی دوایا مجکشن وغیرہ دے دیجے۔'' ''تم کوال کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب میں دوسرے غریب لوگوں کا مفت علاج کرسکتا ہوں مر دتو پھر میرے عزیز دوست کا بیٹا ہے۔''

ڈاکٹر علوی نے نرم کہتے میں جواب دیا۔ مگر کرن

''ڈاکٹرانکل آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں بیاف <u>ے</u> داری مجھے اٹھانے دیجے۔"

'' ٹھیک ہے تم جیسا مناسب سمجھولیکن اس کے علاج میں در نہیں ہوئی جا ہے اور ہاں اس سلسلے میں تم کو جھے سے ایک وعدہ کرناہوگا۔'' ڈاکٹرعلوی نے سنجیدگ سے کہا۔ كرن جرائى سے بولى۔

°' كيبياوعده ڈاكٹرانكل.....''

'' دیکھوکرن مراد ایک ٹوٹا پھوٹا اور بکھرا ہوا محص ہے۔تقدیر نے اس کے ساتھ جو بھیا تک نداق کیا ہے۔ اس کی دجہ سے مراد کے اعصاب جواب دے چکے ہیں اے ایک ایے میما کی ضرورت ہے جواس کے دل پر خلوص اور اپنائیت کا مرہم رکھ سکے اور پیاکام تمہارے علاوه کو کی نہیں کرسکتا تم کومراد کو یقین دلانا ہوگا کہتم اس کی تمام زیاد تیوں کوفراموش کر چکی ہواور سے دل سے اس كومعاف بھى كروياہے۔"

جلا کہ بڑے ما لک نے انہیں حائنداد سے محروم کر کے عاق کردیا ہے اس نے فوران سے نظریں پھیرلیں اور مل کا جھوٹا الزام لگا کرسات برس کے لیے جیل بھجوا دیا تھا۔ شرف الدین نے مراد کی وکالت کرتے ہوئے کرن کی غلطتهی کو دور کرنا جا ہا۔ شرف الدین دوبارہ کہنے لگا۔ '' وہ تو اللہ کاشکرے کہ یہ مجھے اتفاق ہے سڑک پر مِل گئے اور میں اِن کوایے گھر کے کرآ گیا۔ تب ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے ہروقت کھالی اٹھتی ہے اور

اب تو بخار بھی رہے لگاہے۔'' " تو پھر تہمیں ان کو بہال لانے کے بجائے کی ڈاکٹر کے پاس لے جانا جا ہے تھا۔''

مراد کے چبرے یر دکھ کی چھاپ گبری ہوئی وہ كرون جهاككر كبني لكا\_

" كرن تم يريشان شهويس تم سے كويل مرد ماتكنے يا پریشان کرنے جیس آیا تھا۔ میں تو آئی زندگی ہے مایوس ہو چکا ہوں ای لیے میں جا بتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ایک بارتم سے معانی مانگ کون تا کہ آسانی سے مرسکوں حمہیں خدا کا واسطہ کرن ایک بار سیح ول سے مجھے معاف کردو ورنه میرا دم آسانی ہے نہیں نکلے گا۔"اس نے آ گے بڑھ کر کرن کے لگتے ہوئے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔

وہ چونک کر پیھیے ہٹی اس کواپیالگا جیسے کس نے اس

کے پیروں پر جلتے انگارے رکھ دیے ہوں۔ ای وقت مراد کوزور کی کھائٹی اٹھی اس کی آئیمیں بابركونكل آئيس-شرف الدين ياني لين اندر بها كالمر مراد بے ہوش ہو چکا تھا۔ بیصورت حال کرن کے لیے بھی پریشان کن تھی۔شرف الدین بے عد کھبرایا ہوا تھا۔ کرن نے اس کوسلی دیتے ہوئے کہا۔

'' میں ابھی ڈاکٹر رفیق علوی کوفون کرتی ہوں۔ وہ فزیشن ہونے کےعلاوہ بہترین چیسٹ اسپیشلٹ ہیں۔ وہ مرادکو بالکل ٹھیک کرویں گے۔

ڈاکٹرعلوی حیدرعلی کے برانے فیملی ڈاکٹر اور قریبی دوست تھے۔انہوں نے کائی عرصہ سے با قاعدہ پریکش چھوڑ دی تھی۔کلینک بیٹا چلار ہاتھالیکن ان کے تجربے کی بنا پر اب بھی ان کے درید مریض ان کا پیچھانہیں

''گرانگل بیہ بات درست نہیں ہے۔ میں نہ تو مراد کے دیے ہوئے زخمول کو بھولی ہوں اور نہ میرے اندراس کو معاف کرنے کا حوصلہ ہے۔ ای شخص کی وجہ سے میری گود ہمیشہ کے لیے سونی ہوگئی نہی میرے باپ کی موت کا ذمے دار ہے بتا تمیں انگل میں اس کو کس ول سے معاف کر سکتی ہول۔'' کرن نے بجرائی ہوئی آ واز میں جواب دیا۔

'' مگرکرن تم اس حقیقت کو کیول بھول رہی ہو کہ اس کی تمام زیاد تیوں کی تو اسے قد رت خود مزادے چکی ہے ۔ باپ نے اس کواپی شفقت ہے محروم کر کے اپنے گھر کے دروازے اس پر بند کردیے اور اس جس کے لیے جذبات میں آ کر میر کر جیٹھا تھا آئ لڑی نے آن کوجھوٹے انزام میں جیل بھوا دیا۔ ماں کا آخری دیدار بھی اس کے نفسیب میں نہ تھا۔ دوست احباب نے الگ اس سے آئی تھیں پھیرلیس۔ مجھے تو جرت ہے وہ اب تک زندہ آئی ہے ہے اس کی جگہ کوئی ادر ہوتا تو کب کا مرچکا ہوگا۔ اب آئی مے نے بھی ہے رخی برتی تو وہ جیتے ہی مرجائے گا۔'

۔ ڈاکٹر رفیق علوی نے بڑے کچھے ہوئے انداز میں کرن کو سمجھانے کی کوشش کی تو دہ کہنے لگی۔

" فیک ہے انکل آپ کے مشورے برعمل کرتے ہوئے انسانیت اور ہمدردی کے ناطے میں اس کی جان بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔"

" تھینک ہو کرن مجھے تم ہے یہی امیر تھی۔" ڈاکٹر علوی نے خوش ہو کر کہا اور پھر اسی شام شرف الدین نے اے لے جا کر ایڈمٹ کرادیا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے خود بھی وہاں رہنے کا فیصلہ کرلیا۔

واکٹر علوی جیئے انسان دوست اور قابل ڈاکٹر کی بھر پور توجہ بہترین علاج مہنگی دواؤں اور قیمتی انجاشن مہنگی دواؤں اور قیمتی انجاشن شرف الدین جیسے مخلص اور وفادار فخص کی بے لوث خدمت اور تارداری مراد کوآ ہتہ آ ہتہ صحت کی طرف لوٹانے گئی۔سب سے زیادہ کرن کی موجودگی نے اس کی صحت براجھا اثر ڈالا تھا جوایک فرض شناس نرس کی طرح اس کی دکھے بھال کررہی تھی۔

مرادگا دل کرن کی عظمت کے سامنے ایک بار پھر چھکنے لگا تھا گرایک بات رورہ کراس کے ذہن میں گردش کرتی رہتی تھی کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کرن کی

آ تکھیوں میں اس کے لیے وہ تاثرات کیوں نہیں دکھائی
دیے جن کو دیکھنے کا وہ بردی شدت ہے آرز ومند تھا۔وہ
جب بھی کبھی اس کی آ تکھوں میں جھا تک کراپنے ول
تاثرات اس تک پہنچانے کی کوشش کرتا تو وہ گھبرا کر ادھر
اُدھرد کیھنے گئی۔ چہرے کا رنگ بدل جاتا اور کسی نہ کی
بہانے وہاں ہے اُٹھ کرچل دیج ۔

مجھی بھی جب وہ اس کا ٹمپر پچرنوٹ کرنے آتی تو وہ جان ہو جھ کراپی آتکھیں بند کر لیتا۔کرن آستہ سے اس کی پیشانی جھو کر دیکھتی تو اس کے رگ وریشے میں مسجائی کی بیا شیر احاتی۔

آیک روزشُرف الدین کسی کام ہے اپنے گھر جانے لگاتو مرادنے کہا۔

'' شرف الدين آتے وقت شلوار قميض كا دھلا ہوا سوٹ ليتے آنا كھونى بر منگا ہوگا۔'' كرن وہيں كھڑى تھى۔اس نے كہا لانے كى كوئى ضرورت نہيں كيڑے موجود ہيں۔وہ وارڈروب كھول كركھڑى ہوگئے۔

مرآد نے بڑے اشتیاق سے دارڈ ردب کا جائزہ لیا۔ شلوار ممیض کے سوٹ ایک خانے میں پرلیں کے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔

بینکروں میں بینٹ شرٹ اور میچنگ ٹائیاں لنگ رای تھیں۔ دوسرے خانے میں شیونگ کا سامان کولون ہیراسپرے پر فیوم اور گلاسز وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ نیچے کی طرف جوتے ، تھیے اور چیلیں وغیرہ قطارے رکھی تھیں۔ مراد کی آئھوں میں چیک لہرانے گی۔اس نے تشکر آمیزنظروں ہے کرن کود کی کرکھا۔

'' تھینک یو کرن تم نے میری چیزوں کو کس قدر سنجال کررکھا ہواہے۔''

'' دراصل باباسا کیں نے جب میراسامان گھر بھیجاتھا تو اس کے ساتھ سے الماری بھی آگی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہآپ جب بھی آئے تو آپ کی امانت آپ کے حوالے کردوں گی۔'' کرن نے مراد کی غلط بھی دورکرنا چاہی۔ مراد کے چہرے پرتار یک سایہ منڈ لانے لگا۔ کرن

مرادکے چرے پرتاریک سابی منڈلانے لگا۔ کرن نے یہ کہدکر مجھے اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ مجھے اس کا گھر خالی کردینا جا ہے۔'' اس نے بڑے دکھے

'' بچھے پہلے اس بات کا کیوں نہیں احساس ہوا کہ اب میں کرن کے قابل نہیں ہوں۔''

گریس بہاں ہے کہاں جاؤں گا۔کیا میری قسمت میں ہمیشہ ایک نوکری کے نکڑوں پر زندگی گزار دینا لکھ دیا گیا ہے۔ اس نے سر جھٹک کرسوچا اور اس کی نگاہوں میں شرف الدین کا دو کمروں کا گھر انجر آیا۔ جہاں جھت کے سوراخوں سے دھوپ ہروقت کمرے میں بھری رہتی تھی۔وہ بے چین ہوکر کھڑا ہوگیا۔

ال کی آنکھوں کے آگے تیما ہوا صحرا تھا۔ جہاں ہر طرف ریت اڑرہی تھی۔اسے پید بھی نہ خانا کہ کمب الراکی دھندلی آنکھیں بحرآ ئیں اورخودسے شرمندگی محسوں ہورہی تھی۔اس رات وہ کھانا کھائے بغیر بستر پرلیٹ گیا۔خوانخواہ زبردی کی محبت سے خود کو بہلاتے ہوئے اس نے پچھ سہانے خواب میکوں پر ڈرتے ڈرتے سجا تو لیے تھے لیکن سہانے خواب میکوں پر ڈرتے ڈرتے سجا تو لیے تھے لیکن کرن کے ایک ہی جلے نے ان خوابوں کو کرچیوں کی صورت بدل دیا تھا جواس کی آنکھوں کو زخی کر گئے تھے۔

اوراب ایک سوچ برای تیزی سے دماغ میں ساری تھی۔ بھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ دوسروں کے سر پر بوجھ بن کر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کرلیاجائے۔ اس کے تن من دونوں طوفا نوں کی زد پر شخصے۔ زندگی کا ہر پڑاؤا تاگاروں سے دہنے نگا تھا۔ اس نے شیشی نکالی اور اس بیل جھیں ان کو پائی سے شیشی نکالی اور اس بیل جھیں ان کو پائی سے شیشی نکالی اور اس بیل جھیں ان کو پائی سے نگل کرلیٹ گیا۔

صبح ملازم مراد کا ناشتہ لے کر آیا تو دو سرتک جادر ادڑھے سور ہاتھا۔ اس نے مراد کو آ وازیں دیں آ ہتہ سے ہلایا بھی لیکن اس نے کوئی جنبش نہ کی۔اس نے جاکر کرن کوصورت حال بتائی تو اس کا دل کسی ان جانے خوف سے دھڑ کئے لگا۔

وہ تیزی کے بھاگ کر کمرے میں آئی اور مراد کے سرے چا در ہٹا کردیکے گئی۔
سرے چا در ہٹا کردیکھنے گئی۔
مراد کی آئیسیں ادھ کھلی ہوئی تھیں چرے کا رنگ زرد ہور ہا تھاا ور آسانی نائٹ ڈرلیں اس کے لیسنے ہے بھیے جسم کے ساتھ بھیگا ہوا تھا۔ کرین نے اس کی نبض ٹٹولی تو وہ بہت زک رُک کر چل رہی تھی۔ اچا تک اے اپنی

ہے سرویا باتوں کا خیال آگیا کی نامعلوم ہے خوف ک وجہ سے اس کے بدن میں جمر جمری می دوڑ گئی۔وہ تیزی سے ڈاکٹر رفیق علوی کونون کرنے کیکی۔

''لیکن کل دو پہرتو میں اے اچھا بھلا چھوڑ کر گیا تھا پھرا چا تک کیا ہو گیا۔'' ڈاکٹر علوی نے تشویش ناک کیج میں سال ک

میں سوال کیا۔ '' میں پچھٹیں جانق ڈاکٹر انگل مگر آپ جلدی ہے آ جائیں''ایں کر کہجے ہے یہ مثانی جھاک ہوتھی

آ جائیں۔ ''اس کے نہج سے پر بیٹائی جھلک رہی تھی۔
'' آ خیرا جا تک اسے ہو کیا گیا۔'' ڈاکٹر علوی نے
آتے ہی اس کی نبض شولتے ہوئے مشکوک لہج میں
سوال ٹیا۔ نہ جائے کیزل الن کا دل بار بار سے کہہ رہا تھا
جیسے مراد کی اس حالت کی ذمہ دار کرن ہے۔ اچا تک
انہیں یاد آ گیا اور انہوں نے میز پر سے خواب آور
گولیوں کی شیشی ہاتھ میں لیتے ہوئے اسے غورسے دیکھا
جو بالکل خال تھی۔

یوب میں ہے۔'' ہے اختیار ''او مائی گاڈ مراد نے خودگٹی کر لی ہے۔'' ہے اختیار ان کے منہ سے ڈکلا۔اور پھر ایک تنبیبی می نظر خاموش کھڑی کرن پرڈال کر کہنے لگے۔

'' تمہاری مراد ہے آخری کیا بات ہوئی تھی۔'' کرن کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑ کنا شروع ہوگیا۔ اس نے سر جیکا کر وہ تمام گفتگو جواس کے اور مراد کے درمیان ہوئی تھی۔ دھیمی آ واز میں دہراتے ہوئے کہا۔ بس اس کے علاوہ اور میں نے پیچیمیں کہا۔

'' تم بھی حد کرتی ہو کرن اس بے جارے کے قد موں تلے زمین ہے شہر پر آسان اور تم نے اس کو اتی بڑی الماری لے کر گھر سے جانے کا حکم دے دیا۔'' وہ کرن کوچھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگے۔

'' سوری انگل میں نے تو بس ایسے ہی سرسری انداز سے یہ بات کہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مراد کا اس پر انتا گہرااثر ہوگا۔''اس کے لیج سے ندامت جھلک رہی تھی۔ ڈاکٹر علوی نے مراد کا معدہ واش کرنے کے بعداس کو انجکشن دیا اور چیک کرتے رہے۔ پچھ در بعدان کے متفکر چرے پر اطمینان کی جھلک نظر آنے گئی۔ دو جے

'' شکر ہے کہ انجکشن نے اپنا کام دکھا دیا۔ اور مراد کی نبض بہتر ہور ہی ہے کھ دیر بعدا سے ہوش آ جائیگا۔'' مرادنے ہمت کرکے کرن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔

کرن کے چرے پرنہ کوئی ناگوار تا ٹرات ابھرے اور نہاس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔

'' میں کل یہاں سے جارہا ہوں کرن مگر تمہاری ہمردی اور توجو ہی تمہاری ہمردی اور توجو ہی تمہیں بھول سکتا ۔ ہو سکے تو جھے معاف کردینا کرن مجھے بہت افسوس ہے کہ میں تمہیں کوئی خوشی نہ دے سکا۔ جب بھی اپنے وحشیانہ سلوک کا خیال آتا ہے تو جھے خود سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور پھر سوچنا ہوں کہ شاید میرا گناہ گار وجوداس قابل ہی تہیں تھا کہ تم جیسی شریف اور پا کہاز لڑکی میرے شابہ بشائہ چلتی کے مراد بھرائی ہوئی آ واز میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کررہا ہے ۔ ' مراد بھرائی ہوئی آ واز میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کررہا تھا۔ کرن خاموش بینی اسے تیزی سے امنڈ کر بہنے تھا۔ کرن خاموش بینی اسے تیزی سے امنڈ کر بہنے والے آ نسودُں کورو کئی کوشش کررہی تھی۔

ایک مدت کے بعد اس نے ایک بار پھر مراد کی آنکھوں میں پیار کی چک دیکھی تھی۔لیکن اب کی باران میں کوئی کھوٹ ندتھی۔ سے ادر خلوص جذبے جھاک رہے متھے۔اس نے تڑپ کرآگے بڑھتے ہوئے مراد کے سرد ہاتھوں کوتھام کر کہا۔۔

'' مراد میں تنہا رہتے رہتے تھک چکی ہوں۔ مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔''

مرادگی فوجیے سائسیں تھے گیس اتی بڑی خوشی اس سے برداشت کرنامشکل ہور ہاتھا۔ وہ اپنے رب کی محبت کا قابل ہوگیا جوابے برنے کے کو بھی بے سہاراتہیں چھوڑ تا .....اس کی ہوگیا جوابے برنے کے کو بھی ہے سہاراتہیں چھوڑ تا .....اس کی

ہوی ہوائے۔ آگھول سے تشکر کے آئسوروں اُسے۔ "کرن تم نے مجھے معاف کردیا میں بیات اُس کے

'' کرن تم نے بچھے معاف کردیا میں پیدائی اس ۔ بحولوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرا ماضی داغدار ہے تہہیں شاید میرے کی وعدے پراعتبار نہ ہو گر میں تہمیں اپنے رویے ہے یقین دلاؤں گا کہ میں ایک سدھرا اور سلجھا ہوا مراد ہوں۔'' کرن نے سراُٹھا کرمرادگی آنکھوں میں دیکھا۔

'' مجھے کیفین ہے کہ اب میں اور آپ ایک پُرسکون زندگی گزاریں گے۔'' اور پھر دھیرے سے اس کے سینے پرسر نکادیا۔

公公.....公公

اب مرادکوہوش آئے لگاہے۔ڈاکٹرعلوی نے کہا۔ مراد نے آ ہستہ آ ہستہ آ تکھیں کھولیں اور اِدھراُدھر دیکھنے لگا جیسے کی کو تلاش کررہا ہو۔ ''ڈاکٹر انکل آپ باربار مجھے کیوں بچالیتے ہیں۔'' اس نے کمزور آ واز میں کہا۔

"اورتم میری ساری محنت پر پانی پھیردینا چاہے ہو۔کیاتم نہیں جانے کہ خودکشی ہمارے ندہب اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے۔وہ تو شکر ہے کہ شیشی میں گولیوں کی مقدار بہت کم تھی ورنہ میں قیامت کے دن حید علی کے سامنے کیا منہ لے کر جاتا۔" ڈاکٹر علوی نے پیار بجرے سامنے کیا منہ لے کر جاتا۔" ڈاکٹر علوی نے پیار بجرے لیج میں مراد کو قیمت کرتے ہوئے کہا۔کرن کو ایسا معلوم ہوا جیسے کسی نے اسے جھنجوڑ ڈالا ہو۔اس کی آ تھوں پر ہوا جیسے کسی نے اسے جھنجوڑ ڈالا ہو۔اس کی آ تھوں پر ہوا جیسے کسی نے اسے جھنجوڑ ڈالا ہو۔اس کی آ تھوں پر

''جس عظیم انسان نے مجھ جیسی نضول اور ناکارہ ہتی کے لیے اتی قربانیاں دیں آج میں اس کے بیٹے کو ایپے گھرے نکال باہر کرنا چاہتی ہوں مجھ سے زیادہ ناشکر ااور احسان فراموش کون ہوگا۔ یہ ساراعیش و آرام روپیہ پیسے مراد کے ہی باپ کی تو دین ہے جس پر میں قبضہ جمائے بیٹھی ہوں۔' اس کی آ تھوں سے ندامت کے ہمائے بیٹھی ہوں۔' اس کی آ تھوں سے ندامت کے آنو بہدرہے تھے۔

'''جھے سے وعدہ کر دمراد کہتم پھر بھی الی حرکت نہیں کرو گے ۔''ڈالٹرعنوں' نے جدر دی سے اس کا ہاتھ اپ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔

''مگر میں اور کیا کرتا۔ اگرائے سارے دکھ کائے ہے بعد بھی عزت نہ ملے تو زندگی کا کیا فائدہ۔ آپ ہی بتا ئیں میں اس ذلت آمیز زندگی کا بوجھ کب تک اٹھا تار ہوں۔'' مراد کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے کانچ کی ہی چین تھی۔ اور آئکھوں میں آ نسوڈ بڈ بار ہے تھے۔ ڈاکٹر رفیق علوی ویر تک اے تسلیاں دیے رہے۔ اور اس کواچھی اور ہا عزت جاب دلانے کا وعدہ بھی کیا۔ ہا عزت جاب دلانے کا وعدہ بھی کیا۔

فریش جوں پینے کے بعد مراد کافی بہتر لگ رہا تھا۔ کافی در بیٹھنے کے بعد وہ مطمئن ہوکر وہاں ہے اُٹھ کر چلے گئے۔کرن آ کراس کے قریب رکھی ہو کی کری پر بیٹھ گئی۔ "معاف کرنا تہہیں میری وجہ سے بڑی تکلیف اٹھانا پڑی۔ مگر اب میں تہہیں کوئی تکلیف نہیں دول گا۔"

# 

# اسماءاعوان

لفظول میں اوردعاؤں میں

راسب \_لا بور

## کیے کیے لوگ

کے دوگائی دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں ابھی ہم مجدے میں سر جھکاتے ہی ہیں کہ وہ آنسوؤں کی طرح ہماری آنکھوں سے فیک پڑتے ہیں کے دوگر آنکھوں کی طرح ہوتے ہیں وہ ساتھ ہموں تو اندھیروں میں بھی راستال جاتا ہے کچھ لوگ گھروں کی طرح ہوتے ہیں ہم جہاں بھی رہیں دل ان ہی کی سمت بلید ہے آئے ہو کرتا ہے۔

کیچھلوگ خطی اُس کی طرح ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار پڑھ کربھی دل نہیں بھرتا کچھلوگ آسان کی طرح ہوتے ہیں نہرار جا ہے پربھی ہم انہیں چھونہیں سکتے کچھلوگ دھر کنوں کی طرح ہوتے ہیں کہ اُن سے مل کرزندگی کا احساس ہوتا ہے

راحت وفاراجپوت \_ لا ہور

#### اجهابين

لڑک:اگر مجھے ہے شادی کرنی ہے تو تمہیں ہر ماہ ہمارے گھر کا بجلی کا بل ادا کرنا ہوگا اور پاپا کو ہیں لیٹر پٹیرول ڈلوانا ہوگا۔''

#### اےاللہ

اسے بلندیوں کے بادشاہ اے رب کا نئات ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دیجیے،آمین۔

### الله كرسول في فرمايا

جب شیطان کو جنت ہے نکالا جار ہا تھا تو اس نے رب ہے کہا کہ میں تیرے بندے کواس وقت تک گمراہ کرتا رہول گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔

اس پراللہ نے فر مایا: '' میں اپنے ہندول کواس وقت تک بخشار ہوں گاجب تک وہ بچھے استغفار کرتے رہیں گے۔''

#### زندگی

زندگی میں اگرکوئی ہو پھے سیا ہو یا اور کیا پایا؟ تو ہا چھ جو کھو یا وہ میری ناوانی اور ..... جو کھو یا وہ میرے رب کی مہر ہانی ..... موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے مگر

ا چھے کردار ، اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں دلوں میں

بخار

رسول نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو کیونکہ وہ نبی آ دم کے گناہوں کوایسے دور کردیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو دور کردیتی ہے۔

نابيناين

اگر کسی کوآپ میں کوئی خوبی نظر ندآئے تو سیدها اُسے گلے لگالینا کیونکہ اندھوں کو محبت کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔

راز عدن \_ . بحرين

دوشعر

بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اقبال اکثر لوگ خالی ہاتھ لوث آتے ہیں ہرنماز کے بعد

ہاتھ کی لکیریں بھی کتنی عجیب ہیں مجنت مٹھی میں ہیں لکن قابو میں نہیں عمرانہ۔کراچی

بإكتتانيون كي كيجها فيحى عادتين

کی ہوئے لگتا ہے تو نے میں ماہن جب ختم ہونے لگتا ہے تو نے صابحن کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ ٹوتھ پیسٹ ثیوب کو رول کرکرکے استعال کرتے ہیں۔

کے ۔۔۔۔۔گریس رکھی خوبصورت کراکری صرف مہمانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ سونے کی قیت میں اضافے ہے پریشان رہتے ہیں جبکہ سوناخر میرنا بھی نہیں ہوتا۔

کے بیل تبدیل کرنے کے بیل تبدیل کرنے کے بیل تبدیل کرنے کے بیائے اس کو کیفنے پر مار مارکر استعمال کرتے ہیں۔

کے ۔۔۔۔ پرانی قمیض کو نائٹ سوٹ بنالیتے ہیں۔ اور جب اس قابل بھی ندر ہے تو پوچا بنالیتے ہیں۔ کہ ۔۔۔۔۔ ایک بڑے شاپر میں بہت سارے شاہر ڈال کرر کھتے ہیں۔ کامران شنے۔ بنڈی

بدله

ان لوگوں ہے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جائے ہیں بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔

اشعرعتيق-كراجي

دوآ دمیول سے ہوشیارر ہو

ایک وہ جوتم میں وہ عیب بتائے جوتم میں نہیں دوسراوہ جوتم میں وہ خوبی بتائے جوتم میں نہیں کرنشنرادی \_راولپنڈی

رياعى

و کھ جی کے پہند ہوگیا ہے عالب
دل زک کر بند ہوگیا ہے عالب
واللہ کہ شب کو نیند آتی ہی نہیں
سونا سوگنہ ہوگیا ہے غالب
سونا سوگنہ ہوگیا ہے غالب
سردہ شیخ ۔راولینڈی

لطيف

ایک صاحب اپنی کار کے وہیل کیپ چرائے جانے پر بہت پریشان تھے آخرانہوں نے کار کے شیشے پرایک چیٹ لکھ کرنگادی۔

'' وہیل تمیپ چرانے والے کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔'' تھوڑی دیر بعدوہ صاحب جب واپس آئے تو وہیل کیپ وہیں پڑے تھے اور کارغائب تھی۔

تورالعين -اسلام آباد

باپ کوکها۔

'' آپ تو کہتے تھے ان کی ناک کا ذکر نہ کرنا اِن کی تو ناکب ہی نہیں ہے۔''

لاريب صديقي \_كراچي

تجول

ووڈاکو بینک لوٹنے کا پروگرام بنارہے تھے۔ پروگرام سیٹ کرتے ہوئے پہلے ڈاکوئے کہا۔ '' پہلے ہم بینک نمبر 1 لوٹیں گے پھر بینک نمبر 2 پھر بینک ٹمبر 4۔''

۔ دوسرے ڈاکونے کہا ۔۔۔۔'' تم بینک نمبر 3 تو بھول ہی گئے۔''

پہلے ڈاکونے جواب دیا۔'' میں بھولانہیں ہوں ہم جو بینک لوٹیں گےاس کی رقم بینک نمبر 3 میں جمع کرائیں گے۔''

شعبان كھوسە \_كوئنە

سنهری جمله

میرا بیٹا تب تک میرا بیٹا ہے جب تک اس کی بیوی نہیں آ جاتی اور میری بیٹی تب تک میری بیٹی ہے جب تک میری زندگی ختم نہیں ہوجاتی۔

حميراظفر-كراچی

مجي باتيں

دریا کے پانی اور آگھ کے پانی میں صرف جذبات کا فرق ہوتاہے۔

اپنا بچہ روئے تو دل میں درد ہوتا ہے اور دوسرے کا بچدر وئے تو سرمیں۔ تہجد کے وفت آئھ کھلے تو سمجھ لوآسان سے کال آئی ہے مجھدار ہوتو وصول کرلو۔

ہے گئر چلنے والول کا ہر قدم شیطان کے سینے پر

ہوتا ہے۔ جشنی محنت سے لوگ جہنم خرید تے ہیں اس سے عالب كہتے ہيں

افطار صوم کی کچھ اگر دستگاہ ہو اس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھے کرے جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے یاسمین عمران۔وزیرآ باد

بشارت

نی اکرم نے جن 10 صحابہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی۔

'' حضرت ابو بكرصد ايق ، حضرت عمرٌ ، حضرت عثانٌ ، حضرت عثانٌ ، حضرت فلا ، حضرت فلا ، حضرت البيرٌ ، حضرت عبد الرحان بن عوف ، حضرت ابوعبيده بن جراحٌ ، حضرت سعد بن زيدٌ ، ' حضرت سعد بن زيدٌ ، ' حضرت سعد بن زيدٌ ، ' عضرت سعد بن ارو ب

رات بستر پر جانے ہے تبل بیضروری کام ضرور کریں

ىكى .....وضو

🖈 .....بستر كوجها ژلين

🖈 ..... آیت الکرسی پر معیس

الدم لكا تين المراكة تين

🖈 .... سونے کی دعا پڑھیں

المسسيدهم باته كروث پرسوئين

🖈 ..... معاف کریں اور بھول جا کیں اور پھر

سكون سيسوجا كين

فضااحمهاملام آباد

-

باپ نے بیٹے گوتئیپہ کرتے ہوئے کہا۔ '' دیکھو بیٹا! آج جومہمان آرہاہے اس کی ناک کے متعلق کوئی سوال مت کرنا۔'' جب مہمان گھر آگیا تو اُسے دیکھ کریٹے نے

(دوشرن 246)

آ دھی محنت میں جنت ملتی ہے۔

ثمره علوی۔ پیثاور

شعر

تصویر میں نے مانگی تھی شوخی تو دیکھیے اک پھول اس نے بھیج دیا ہے گلاب کا آپ فال کن ا

جرت اتكيز

حیرت انگیز باتوں کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات بیہ کہ وہ نئ نسل کے لیے بالکل حیرت انگیز نہیں ہوئیں۔

نمره خان-کھاریاں

دلچىپ قرآنى معلومات

☆ ...... قرآن کریم میں 4 مجدوں کے نام

ين محد الحرام، معجد العرام، معجد الصلى، معجد قباء معد ضرار

کے ۔۔۔۔ قرآن کریم میں 4 پہاڑوں کے نام میں کہ ۔۔۔۔۔ طور، جودی،صفاء مروہ

یک ....قرآن کریم میں 4 دھانوں کے نام ہیں یک ....سوناء جاندی ، تانیا، لوہا

ہے۔۔۔۔۔ قرآ ان کریم میں تین سبزیوں کے نام ہیں۔ ان میں میں تین سبزیوں کے نام ہیں

ئئ ..... پیاز کہسن، ککڑی نئر آن کریم میں3 درختوں کے نام ہیں

🖈 ..... بيرى، زيتون، مجور

رضوانه كوثر \_ لا بهور

كالىرى

حدے کالی مرچ 1500 روپے کلواگو گوری ہوتی تو کتے تخرے کرتی۔

تمر-کراچی

ایک نوجوان پرانے گھنڈروں کی سرکررہاتھا کہ اچا تک ایک گولی زنائے کے ساتھ اس کے سرکے اوپر سے گزرگی گھبراہٹ میں نوجوان اوند سے منہ زمین پرگر پڑا، پچھ ہی در میں ایک حسین خاتون نے آ کراس سے کہا۔ "معاف سیجھے گامیں اپنی غلطی پر بے حد شرمندہ موں دور سے میں آپ کواپنا شو ہر مجھی تھی ۔" تریب فضل کوئٹہ

1.6

نہ فیصلہ تمہارا ہے ، نہ فیصلہ ہمارا ہے

یہ دفت کے قراق نے چھپا کے تیر مارا ہے
فقیہہ شہرا شب کو جو سفر میں میرے ساتھ تھا
وہ میں نے تیرے آستال پہخواب لا کے دارا ہے
پس غبار دفت یول پکارتا ہے کون اب!
یہ ججر و مم کا سلسلہ نجانے کیوں گوارا ہے
ستارگاں کی برم میں اُداس چاند دیکھنا
نجانے کیما خواب ہے، نجانے کیا اشارہ ہے
ہمیں یہ خواب تلیاں تلاشنا ہیں عمر بحر
ہمیں یہ خواب تلیاں تلاشنا ہیں عمر بحر
ہمیں یہ خواب تلیاں تلاشنا ہیں عمر بحر
مناعر:احمد جانے نہ تارہ ہے
شاعر:احمد جانے ابر۔لودھرال

غلطى اورحمانت بين فرق

ایک صاحب کسی جلے میں تقریر کرتے ہوئے بار ہار علظی اور حمافت کے الفاظ استعال کررہے تھے کہ حاضرین میں سے ایک شخص نے اٹھ کر پوچھا۔ ''جناب علظی اور حمافت میں کیا فرق ہے؟'' انہوں نے جواب دیا۔''اگر آپ مسجد میں اپنا پرانا جوتا بھول کر کسی کا نیا جوتا پہن لیں تو اسے علظی کہتے ہیں اور اگر نیا جوتا بھول کر پرانا جوتا پہن لیں تو اسے حمافت کہتے ہیں۔''

صوفيهاحمه يملسي

0.11113

#### COM

# 

بھیکی ہیں بللیں کیوں اسے کیا معلوم رات بے چین کئی اے کیا معلوم وہ ہے بے خرمیرے دل کے دردے دھڑ کنیں اوھوری ہیں اے کیا معلوم میرے قریب ہوتے ہوئے جی دورے فاصلے کیا ہوتے ہیں اُسے کیا معلوم حاند کے گروستاروں کا ہے کیوں جوم جاندنی ہے منورہے دنیاا سے کیامعلوم اس کی ساوگ میں بھی معصومیت ہے میں اس ہے کیوں روتھی ہوں اسے کیا معلوم شاعره:شاندشیم-جهانگیرآ بادکراچی زندگی کی ناؤ زندگی کی ناؤنے وقت کے سمندر میں ۋوبتاا بھرتاساایک جزیرہ اُلفت کا محوج بىليا آخر که جهال په برشب بی یادگی گھٹاؤں سے بارشوں کا خطرہ ہے ناامیدی کے طوفاں جب بھی بھی آتے ہیں بیڈوب جا تاہے خودروآس کی بیلیں خواب کے گھنے بین میں خوا ہشوں کے پیڑوں ہے پھر بھی لیٹی رہتی ہیں آرزوکے پھولوں سے پیمہکتار ہتاہے انتظار کی کلیاں بھی چھکتی رہتی ہیں سب ہی اس جزیرے کے حسن پر فدا ہوکر دو گھڑی کور کتے ہیں تھبر تانہیں کو تی

بھول گئ یے ول کا حال سنانا بھول گئی کیا تھی دل کی بات بتانا مجول گئی تجھ کو دیکھا تو سے آگھیں بھیگ گئیں اور نینوں سے نیر بہانا بھول جن کلیوں میں میرا اما ہوں ان گلیوں میں آنا جانا بھول گئی ان گلیوں میں آنا جانا بھول گئی گليون مين تيرا آنا جانا میں تو آب بھی وصل کی کمبی راتوں میں هول میں کھھ خواب سجانا بھول گئ بھول گئی تم کون سے رہتے آتے ہو ان رستوں پر پھول بھیانا بھول گئی بھول گئے تم دلیں پرائے بھول گئے میں بھی تیری آس لگانا بھول گئی آج فریدہ فری اس نے آنا بالوں میں بھی پھول لگانا بھول گئی شاعره: فريده جاويد فري \_ لا مور واہمہ ہی حقیقت تھی ساه شب حیات میں وہ جگنووُں کا نورتھا قلزم كفار مين صداقتون كاطورتها وہ ول کے دیس میں کسی کا بت سجائے تھا اکرچیمرے پاس تھا يرسى كى روح بسائے تھا قرين دل جوآياوه تؤواهمهاك تفافقط جو ....اس قدر عظیم تھا حريص جسم تفافقظ! شاعره:راحت و فاراجيوت ـ لا بهور

کوئی وعدہ وعید کر دونا اب كي آجاؤبس مجھے ملنے ميري بھي عيد، عيد كردونا شاعر: عماد حسین انصاری \_ کراچی

1

مجھےا کثریہ بات بے چین رکھتی تھی آ خرتمهارے ول ود ماغ میں ایسا کیا چل رہاہے یرتمهارے ہونٹول پر بات كيول ندآ في كه تہہارے دل کے کونے میں کوئی اور بھی رہتاہے جس سے میں لاعلم ہوں؟ كاش الم مجھے پہلے بنادیتے توآج اتنانه د كه موتا

شاع :مهير عامر ـ لاڙ کانه

لائی ہوں دونوں جہاں د محبت مجمى بهمي Si € \$. زندگی میں اِک خوشی ایک دل نقا اور وه ابلِ دل کو دل گی تمثیلہ ایسائے دکھ ہی دکھ ع یہ ہے زندگی مہلی روی شاعره:تمثيله لطيف \_ پسرور

اور کھ ہیں ہم جیسے.... م عاموں كسائيس چند کھے بتائے کواس کے بن میں پھرتے ہیں ساتھ اِس جزیرے کے ڈو ہے ابھرتے ہیں شاعره:خوله عرفان ـ كرا جي اور چھیں ہوتا

پھلے چندسالوں ہے جب بھی عید آتی ہے عيرے ذرايملے .....

میری بے قیران آئیمیں، جاکے تھبر جاتی ہیں بِرَنگِ بنتھیلی پر، مُونی سی کلائی پر نہ ہی کوئی چوڑی ہے، نہ ہی رنگ مہندی ہے میراخودے وعدہ تھاالی عیدا نے گ جس میں ساتھ ہوں گے ہم خوشبوؤں میں گھر کے میں سرخ چوڑیاں پہنے،مہندی بھی لگاؤں گی خوب گنگناؤں کی .....

ب وہ عیدا نے گی جس میں ساتھ ہوں گے ہم اور چھیں ہوتا

عيرے ذرابيلے یاد بہت آتے ہو

ميري بھی عيد،عيد كر دونا دیکھورمضان بھی اب مکمل ہے اوراب عيدآنے والى ب جھے فرقی دے دو م كو جھے ہے بعيد كردونا ..... م منظلی پیمیرانام لکھو این ساعت سعید کر دونا ساتھتم میراعم جردو کے

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### www.spalksocietyscom

مینی اسکردین مسنی اسکردین م

رنگ جما کرجاتے ہیں۔ حمیرا ظہر کا اپنا انداز ہے اور ریم بھی کافی عرصے سے شائقین کے دلول میں جگہ بنائے ہوئے ہیں۔سکینہ سموں کی ادا کاری تو ا بی مثال آپ ہے۔ سیریل" اب کر میری رفو گری" کو تحریر کیا ہے سارہ ریاض نے جبکہ ہدایت عدنان واکی قریشی کی ہیں۔ یہ سیریل ARY ڈیجیٹل سے دیکھائی جارہی ہے۔سیریل ''تم یا دائے'' کے حوالے ہے گزشتہ دنوں ا دا کار نديم سے ايك مقامي ہوٹل ميں تفصيلي ملا قات ہو كي ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ادا کارندیم نے بتایا کہ آج کل کے نوجوان ٹی وی آ رکشٹ بھی الجھی پر فارمنس دے رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نبین که ARY ویجینل کی سیریل "متم یاد آئے'' میں مجھے کام کرنا بہت اچھا لگا اور لوگوں نے میرے کام کو پند کیا ایک فنکار این پرستاروں سے بس بیاتو قع رکھتا ہے۔ ٹانیہ سعید ے ملاقات ARY میں ہوئی انہوں نے نیریل " تم يادآ يئ كحوالے سے بتايا كه بنديم صاحب بوے فنکار ہیں مجھے اُن کے ساتھ کام کرنا بہت اچھالگا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سِر مِل'' تم یاد آئے'' میں لوگ ندیم صاحب کو بہت سند كردے ہيں۔ سريل متم ياد آئے قار ئىن گرامى ARY ۋىجىڭل نىپ ورك كى جانب ہے عید کا پُرخلوص سلام قبول سیجیے جب آپ اس آرٹکل کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو عید کی خوشیاں ہر جانب بکھڑی نظر آئیں گی ۔ رمضان میں مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لیے ARY نیك ورك نے خوبصورت بروگرام ناظرين كودكھائے مشان رمضان اپني مثال آپ تھا تو جیتو پاکتان لاجواب تھا۔ QTV نے دا تا دربارے جولائیوتراوت کا اہتمام کیا۔ اُس کو ناظرین کی بردی تعداونے پیند کیا۔اور کیوٹی وی ے ایسے خوبصورت پروگرام پیش کیے گئے کہ جنون جوش ہے ہرآ تکھ اشکیارتھی اور اس میں کوئی شک نہیں خداس کے مذہبی پروگرام لائق تحسین تصاوراس کے پروگراموں میں خداوند کریم ہے گڑ گڑا کر دعا ئین بھی مانگی گئیں اور خدا کرے ہمارے اور ملک کے لیے مانے جانے والی دعا كيں قبول ہوآ مين ثم آمين آئے ناظرين اب حلتے ہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پر وگرام ئي طرف ئيرير لل" اب كرييري رِفُو گري" كو ں سرف میر ۔ ناظرین بہت پیند کررہے ۔ پیرزادہ ٹی دی کے بہت سینئر فنکاروں ۔ں ہوتے ہیں جب بھی کی سریل میں آتے ہیں

# یا کے سوسائٹی پر مُوجو د مشہور ومعسرون مصنفین

عُميرها حمد صائمها کرام عُشنا کو ثر سردا ر اشفاقاحمد نمرهاحمد سعديهعابد نبيلهعزيز نسيمحجازس فرحتاشتياق عفتسحرطابر فائزهافتخار عنا يثاللها لتمش قُدسيهبانو تنزيلهرياض نبيلها برراجه باشمنديم نگهتسیها فائزهافتخار آ منہ ریاض مُمتاز مُفتى نگهتعبدالله سباسگل عنيزهسيد مُستنصر حُسين رضیمبٹ رُخسانہنگارعدنان اقراء صغيرا حمد عليئ الحق رفعتسراج أمِ مريم نايابجيلانى ایم اے راحت

# ياك سوس ائتى ۋاسك كام پرموجُو د ماہان، ۋائىسس

خواتين ڈائجسٹ، شُعاع ڈائجسٹ، آنچل ڈائجسٹ، کرن ڈائجسٹ، پاکيزہ ڈائجسٹ، حناءڈائجسٹ، رِدا ڈائجسٹ، حجا ب ڈائجسٹ، سسپنس ڈائجسٹ، جا سُو سی ڈائجسٹ، سرگزِ شت ڈائجسٹ، نئےاُ فق، سچس کہا نیا ں، ڈالڈا کا دستر خوا ن، مصالحہ میگزین

## یا کے سوس ائٹی ڈاٹے کام کی مشار ہے کش

تمام مُصنفین کے ناولز،ماہانہ ڈائجسٹ کی لسٹ، کیڈز کار نر،عمران سیریزاز مظہر کلیم ایم اے،عمران سیریزاز ابنِ صفی، جاسُوسى دُنيااز ابنِ صفى، تُورنٹ ڈاؤنلوڈ کاطریقہ، آن لائن ریڈنگ کاطریقہ،

> ہمیں وزٹ کرنے کے لئے ہماراویب ایڈریس براؤزر میں لکھیں یا گو گل میں پاک سوسائٹی تلاش کریں۔ اینے دوست احباب اور فیملی کو ہماری ویب سائیٹ کا بتا کر پاکستان کی آن لائن لائبریری کا ممبر بنائیں۔

اِس خوبصورت ویب سائٹ کو چلانے کے لئے ہر ماہ کثیر سر مایہ در کار ہو تاہے ،اگر آپ مالی مد د کرناچاہتے ہیں تو ہم سے فیس کب پر رابطہ کریں۔۔۔

ویکھائی جارہی ہے اس میریل کوتریکیا ہے خائزہ
افتخار نے جبکہ ہدایت ندیم بیک کی ہیں۔ سیریل ''
اناہیہ'' مقبولیت کی جانب رواں دواں ہے انابیہ
ایک خوبصورت لڑکی ہے مگر ہمارے معاشر ہے
میں تھیلے ہوئے ناسور کی لیبیٹ میں آجاتی ہے نیلم
منیر نے اپنے کردار میں ڈوب کرادا کاری کی ہے
اور وہ اس میں کا میاب نظر آتی ہیں۔ وہیم عباس
فی وی کے علاوہ فلم کے بھی منجھے ہوئے ادا کار ہیں
اور اُن کوادا کاری ورثے میں ملی ہے عنایت حسین
اور اُن کوادا کاری ورثے میں ملی ہے عنایت حسین
مرحوم اور کیفی مرحوم انڈسٹری کے بڑے نام

ARY و یجیٹل ہے دیکھائی جار ہی ہے ARY و یکھیٹل ہے آن ایئر ہونے والی سیریل '' میرایار ملا دے'' اپنی مثال آپ ہے اور شائفین کی وی میں بہت پہند کی جار ہی ہے اس سیریل میں فیصل میں بہت پہند کی جار ہی ہے اس سیریل میں فیصل قریش نے اچھی اوا کاری کرکے ثابت کردیا کہ وہ جمال نے اس سیریل میں شامل ہوگئے ہیں جبکہ فردوس جمال نے اس سیریل میں اپنے آپ کومنوالیا ہے ماتھ انسان کر دار کے ماتھ وانساف کرتے ہوئے خوبصورت اوا کاری ساتھ انساف کرتے ہوئے خوبصورت اوا کاری کر کے اپنے کردار میں جان ڈال دی ہے اوا کاری



تصاوران کا تعلق بھی انہی ناموں سے جڑا ہوا ہے وہم عباس ٹی وی پرآئے اور چھا گئے انا ہیہ ہیر بل میں اُن کی اوا کاری قابل تعریف ہے اس سر بل میں اُن کی اوا کاری قابل تعریف ہے اس سر بل کو تحرید کیا ہے عاطف علی نے بہ سر بل کھوٹ کا تذکرہ نہ کرنا زیادتی ہے۔ سیر بیل کھوٹ کا تذکرہ جال نے اپنی اوا کاری کی خوبصورت روایات کو جمال نے اپنی اوا کاری کی خوبصورت روایات کو برقرار رکھا جبکہ جاوید شخ فن کا چراغ لیے اس بر بیل میں آئے اور چھا گئے ماریہ واسطی انچھی سیر بیل میں آئے اور چھا گئے ماریہ واسطی انچھی اور کھوٹ میں اور کیا۔

سجل علی نے خوبصورت اداکاری کرکے اپنے
آپ کومنوانے کی پوری کوشش کی ہے۔ سیریل
میرا یار ملا دے کہ ARY ڈیجیٹل سے دیکھائی
جارہی ہے۔ سیریل دل لگئ تو اپنی مثال آپ
ہے ہمایوں سعید اور مہوش حیات کی خوبصورت
اداکاری نے اس سیریل میں چار چاندلگا دیے
بیں۔ مہوش حیات اچھی رقاصہ تو ہیں مگر انہوں
نے ARY کی سیریل دل لگئ میں خوبصورت
اداکاری کرکے اپ آپ کو بحثیت اداکارہ کے
اداکاری کرکے اپ آپ کو بحثیت اداکارہ کے
بھی منوالیا ہے۔ سیریل دل لگئ ڈیجیٹل سے

عمران بیگ نے سوپ بے گناہ' پر بہت محنت کی ہے اور پھرمصنف ولا ورخان نے بھی خوبصورت تحویر لکھ کرسوپ میں جان ڈال دی اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ قاضی واجد سینئر فنکار ہیں اور اُن کی برجت اداکاری نے تمام فنکاروں میں سکھنے کا جذبہ أجا كركيا ب-سوپ بے گناه ARY زندگی سے و يكها يا جار با ب قار ئين گرامي اب چلتے بين QTV کے روح پرور پردگراموں کی طرف مبصرت القرآن بيرے لے كر جعرات تك صح تو بح

خوب اوا کاری کی اسلم شخ ٹی وی کے بوے ادا کار ہیں۔انہوں نے اس سریل میں اسے کروار کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے کیے۔ ژالے سرحدی نے بہت اچھی اداکاری کی اور یول بيريل محوث ميں جار جاند لگ گئے ميريل کھوٹ ARY ڈیجیٹل سے دکھائی جارہی ہے آیے اب طلے میں ARY زندگی کے پروگراموں کی طرف سیریل'' بے درود بوار میں قیمل رحمان نے جم کے اداکاری کرکے اسے ہ ہے کومنجھا ہوا ا دا کارنشلیم کر والیا اُس کی وجہ شاید



'قرآن سنے اور سائے'' بیرنے جمعہ شام جار بج 'میری پیچان' پیراورمنگل شام سات بجے'روحانی دنیا، رات باره بج' دین اورخوا تین ٔ بده اور جعرات شام سات بجے ' ذوق نعت ٔ ہفتہ شام سات بجے ' تر تیل القرآنُ جعه مج 11 بجي روشيُ رات 10 بج منكل ے جعرات کتاب اور قلم پیررات 8 بیج اس جی بروزاتوار10 بجQTV ہے چیش کئے جاتیں گے۔ \*\* \*\*

یہے کہاں سیریل کے ہدایت کارعثان پیرزادہ ہیں۔ جو خود بھی بہت بڑے کیا وی آ رسٹ ہیں اورثمينها عجاز بميشه الجهى تحريرين للصتى بين اورظا هر ان تمام چیزوں سے میجا ہوکرسیریل بے درویوار ' کو بہترین سیریل کی قطار میں لا کھڑا کیا۔ ARY زندگی ہے آن ایئر ہونے والے سوپ مے گناہ کو ناظرین ٹی وی بہت شوق و ذوق سے دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدایت کار



#### وه خبريي جو آپ کا موڈ بدل ڈالیں....

صياقتر تجھی بولی وڈ کو پیاری فواد خان کے بعد اب صبا قمر اور عدنان صدیقی بھی بالی وڈ میں اپنا جادو جگا تیں گے۔









ہیں جس کا نام ہے 'بروجوانی' پیفلم متیرا کی لولی ولڈ ڈیبوفلم ہے۔مٹیرانکا کہناہے کہ بیفلم عید پر دوستوں اور مداحوں کے لیے عیدی ہوگی۔



و مکیر سکتے ہیں۔

أۋارى

احسن خان کہتے ہیں کہ ڈرامہ اڈاری میں وہی کچھ دکھایا جار ہاہے جو ہمارے معاشرے میں



ہوتا ہے۔ معاشرتی بدصورتی دکھانے کا مقصد صرف لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے۔اس ہے بل طوائف ، نشے ، کرپشن ، شادی شدہ مردول اور عورتوں کے غیرعورتوں اور مردوں سے تعلقات پر لا تعداد ڈرا مے بنائے جاچکے ہیں اب اڈاری کے ذریعے ماؤں کو پیغام دینے کی کوشش کی گئ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے معاطمے میں کسی پر بھروسہ نہ کریں۔

تانیہ دیلز اِن کراچی برطانوی گلوکارہ تانیہ ویلز اگست میں یا کتان کا دورہ کریں گی ۔ان کواردوز بان ہے



بہت محبت ہے ای لیے انہوں نے اردوسیسی ہے

اور اس میں گانے بھی گاتی ہیں۔نفرت فتح علی خان ان کے پسندیدہ گلوکار ہیں۔انہوں نے یہ تمام بات چیت اسکائپ کے ذریعے کرا چی پرلیں کلب میں رکھی گئی ایک کانفرنس میں کی۔

تیری میری لواسٹوری فلم تیری میری لو اسٹوری کی شوئنگ ناران میں چل رہی ہے اوراب اپنے آخری مراحل میں واخل ہوگئی ہے جواد بشیر کی بیفلم ایک ہلکی پھلکی



رومانوی فلم ہے جوناظرین کو یقیناً بہت پسندآئے گی فلم کی کاسٹ میں عشناشاہ اور محت مرزاکے علاوہ سلمان شایداور لیلی زبیری شامل ہیں۔امید ہے کہ یہ فلم اپنے خوبصورت مناظر اور مضبوط اسکریٹ کی دجہ سے دیکھنے والوں کو بہت پسند آئے گی۔

ہوٹل بند ہو گیا ادا کارہ میرا اپنی فلم' ہوٹل' کی نا کامی پر دل



برداشته ہوکرروپڑیں۔میرانے بیٹلم چارسال بل

فلم بھائی وائنڈ کی عکس بندی میں مصروف ہیں۔ ان کا کہناہے کہ وہ لیاری کا مثبت چیرہ و نیا کو دکھا نا جاہتے ہیں ان کی یونٹ کی آمدیرعلاقہ مکینوں نے خوشی کا اظہار کیا۔سیدنورسندھ پولیس اور رینجرز کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے کام میں حالل مشكلات كو دور كيا.....فلم كى كاسٹ ميں معمر را نا اور دانش نواز سرفهرست ہیں۔

عمرشريف كااسپتال''مال'' عمرشریف صاحب نے مال ٔ اسپتال مکمل کرلیا ہے اور 11 جولائی کو اس کا شاندار افتتاح کیا



جائے گا۔ اور نگی میں بنایا جانے والا پیراسپتال غریب عوام کے لیے مال کی آغوش ٹابت ہوگا ان خیالات کا اظہار عمر شریف صاحب نے صحافیوں کو اسپتال کا دورہ کراتے ہوئے کیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کراچی پرمیرا قرض تھاجو پورا کرنے کی کوشش کررہا ہوں ۔ اسپتال کے گائی وارڈ کا نام ابھی نہیں رکھا گیاہے جس پہلے بچے کی اس وارڈ میں بیدائش ہوگی ای کے نام پر وارڈ کا نام رکھاجائےگا۔

公公.....公公

شروع كأخى اورانبين يقين قفا كبرية للم اجيها بزنس كر \_ كى مگرفكم شائقين كو بالكل متاثر نه كرسكى اور یوں میرا جی کے بلند و بانگ دعوے اور بے شار پییہ سب ڈ وب گیا۔

لقريب رونمائي لا تیک فاور لا تیک سن کی تقریب رونمائی ا يبك آباد مين مونى بيركتاب پاكستاني فلمي صنعت



کے مایہ ناز ادا کار آصف خان اور ان کے صاحبزادے ارباز خان جوخودایک بہت بڑا نام ہیں پشتو فلموں کا ان کوسوار کچ حیات اور فنی زندگی مثل ہے۔ نامور فلمی ستاروں اور ہزارہ کے مشہور گلوکاروں کی شرکت نے اس تقریب کو حار جا ندلگا دیے

بھائی وائنڈ پاکستان فلم انڈسٹری کے مابیہ ناز ڈائر یکٹر



نوران دونوں کراچی کے علاقے لیاری میں اپنی





#### دوشیزہ قار تمین کی فرمائش پراب سے انتہائی مہل کھانے کی تراکیب پیش کی جار ہی ہیں وہ تر اکیب جوعام زندگی میں مہولت کے ساتھ استعمال کی جا سکیں

The ا بیک عدو (براچوکورکروں میں کا ف لیس) 2 كپ (عاب كرليس) پياز بري مرچيں تين عرد (چاپ کريس) 2 کھانے کے ایک (پاپ رایس) يوويت انده 1521 *ڈیڑھک* 

مرغی کو دھوکر بوائل کرلیں اور پھرریشے الگ کرلیں ، آلوکو بھی بوائل کرلیں اور میش کر کے رکھ دیں۔فرائنگ بین میں تیل گرم کرکے اس میں بياز ڈاليں ، پھرادرگ کہن پييٺ ڈال کرفرائی کریں۔ ہری مرچیں اور ریشہ کی ہوئی چکن ڈال دیں، ساتھ ہی میش کیے ہوئے آلو بھی شامل كرديں۔ پھراس ميں ہلدي ياؤڈر، سرخ مرچ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر، گرم مسالحہ پاؤڈر، نمک اور کالی مرچ یاؤڈر شامل کریں۔ اچھی طرح مکس کریں؛ پھراس میں ہرا دھنیا اور پووینه شامل كر كے ملس كريں۔ جارے يا في من تك يكائين، چولے سے أتار ليس اور شندا ہونے ویں۔ایک پیالے میں انڈا پھیٹٹ لیں اور پلیٹ میں بریڈ کرمبر ڈالیں۔ تیار میجرے بالز بناکر انہیں اپنی مرضی کاشیپ ہوے کر پہلے انڈہ پھینٹ

ڈیل روئی 10 = 12 ملائع ڈیڑھ ک<u>پ</u> جارکھانے کے پیچ ہری الایکی پاؤڈر أ دها جائے كا في 8 Z Z L 6 4 3.6

، سے پہلے ڈبل رویٰ کے چھوٹے جھوٹے مکڑے کرلیں۔فرائنگ بین میں تھی ڈال کراس میں ڈبل رونی کے نکڑے تل لیں، جب وہ گولڈن ہونے لکیں تو انہیں الٹ پلیٹ ضرور کریں، پھراس میں دودھ اور چینی بھی ڈال دیں، اچھی طرح سب چیزوں کومکس کریں۔ دھیمی آنچ پر مستقل چچ چلا کر ڈبل روٹی کومیش کرتی رہیں۔ تھوڑی در بعد جب حلوہ گاڑھا ہوجائے تو تھی میں تلے ہوئے کاجواورالا پچکی یا وُ ڈرکوچھٹرک دیں، ہریڈ حلوہ تیار ہے۔

171 مرقی (بغیریڈی) آ دھاکلو

ه وروسره و

### رونی یاسادہ جاولوں کے ہمراہ نوش کریں۔ بالک تیسہ

171 آ دھاکلو آ دھاکپ ایک عدد (سلائس کی ہوئی) ایک جائے کا چمچہ بلدى ايك جائے كا چچ وروعا كالمي لال مرج ياؤور الكياجي ي كاليجير (كابوا) 0/3 واكل آ دھاکي بالك آ وها کلو جارعرد (جيوني) ایک تھی سويا آ دھاكپ נננם حب ضرورت アンクで حبضرورت برادهنيا

پالک کواچی طرح دھوکر میتھی اور سویا کی گھی کے ساتھ چوپر میں دو سے تین بار پیں لیں۔اب تیل گرم کر کے اس میں بیاز بادای کر لیں۔ پھراس میں نہین ادرک پیسٹ اور قیمہ شامل کر کے اچھی طرح فرائی کر ہیں۔اب اس میں نمک، ہلدی ،زیرہ اور لال مرچ پاؤڈر شامل کریں اور ایک سے دومنٹ تک فرائی کریں۔ پھر آ دھا کپ پائی شامل کرکے ڈھانپ دیں اور تیمہ گلنے تک پکا کیں۔اس کے بعد دہی شامل کر کے اچھی طرح فرائی کرلیں۔ اب یا لک، میتھی اور سویا کے کمپچر کو دودھ کے ساتھ شامل بالک، میتھی اور سویا کے کمپچر کو دودھ کے ساتھ شامل براگادیں۔ لیں اور پھر ہریڈ کرمبز میں کوٹ کریں، پھر فرائی کرلین۔ جب گولڈن ہوجا ٹیں تو ڈش میں نکال لیں،ٹماٹو کچپ کےساتھ سروکریں۔

#### لال آلو

+17.1 ایک کلو (چیوٹے ،الج ہوتے) آلو فيرى لال مرج כש שננ المي كأكودا ايک ایک کھانے کا چمچید (بھون کرپیں لیں) ثابت دهنيا ایک جائے کا چجیر (بھون کر ہیں لیں) 0/1 نمك ورده والع كالجح ایک کھانے کا چھے جا ٺ مساله ایک کھائے کا چیجہ اورک کہن پیسٹ أيك كهانے كا چجير أ وهاكب تيل کڙي پيت يجيس عدو گارفنگ کے لیے برادهنيا

کشیری لال مرچوں کوگرائنڈر میں پیس کران
کا پیسٹ بنالیں۔ پھرایک پین میں تیل گرم کرکے
اس میں زیرہ، کڑی ہے اورلہن ادرک شامل کرکے
ایک منٹ فرائی کریں۔ پھراس میں لال مرچوں کا
پیسٹ، افلی کا گودا، تمک، چینی، بھنا اور پیا ہوا دھنیا،
بھنا اور پیا ہوازیرہ شامل کر کے بھونیں۔ یہاں تک
کہ تیل، مسالے سے الگ نظر آنے گئے۔ اب اس
میں اُلجے ہوئے آلوشامل کر کے ایک سے دومنٹ
تک فرائی کریں۔ پھراو پرسے جائے مسالہ چھڑک
کرایک بار پھراچھی طرح چمچے چلائیں۔ آخر میں
باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا چھڑک کریائے منٹ کے لیے
باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا چھڑک کریائے منٹ کے لیے
باریک کٹا ہوا ہرا دھنیا چھڑک کریائے منٹ کے لیے
دم پرلگاویں۔ مزیدار چیٹ ہے لال آلو تیار ہیں۔

ال من ہلدی ، مرخ مرخ یاؤڈر ملائل کے ہوئے ہے بی کارن ڈال کر کمس کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس میں چاول شامل کردیں اور اس میں ڈیڑھ سے دو کپ جتنا پانی ڈالیں۔ ساتھ ہی نمک تھوڑا تیکھا ہونا چاہے۔ پر نمک ضرور چیک کریں ، نمک تھوڑا تیکھا ہونا چاہے۔ پھر ڈھکن ڈھک کریا ، نمک تھوڑا تیکھا ہونا چاہے۔ پکا ئیں۔ چاولوں کو چچ کی مدد سے نیچ کریں۔ جب ایک کی رہ جائے تو دم پر رکھ دیں۔ تیار ہوجائے تو پلیف میں نکال کر بھٹے کے سلائس سے گارٹش کریں۔ ب

#### چزى گارلك بريد

اجزاء برید اسمور برید اسمور محمص اجران احران اجران احران احران احران احران احران اجران احران احرا احران احران احران احران احران احران احران احران احران 

اوون کو 200 ڈگری پر بری ہیٹ کرلیں۔
ایک باؤل میں دو کھانے کے پچھ مکھن ڈال دیں،
ساتھ ہی چنگی بحر نمک ڈال دیں۔لہن کو چاپ
کر کے مکھن میں اچھی طرح کم کرلیں۔اب چزگو کدو
کش کرلیں (آ دھا کپ) پھراس میں اور یکنو کئی لال مرچ ' کالی مرچ ڈال کر مکس کرلیں۔ بیکنگ کو گرلیں
کرلیں،سلائمز پر مکھن والا کمپے رنگا میں اور پانچ سے چھ
کرلیں،سلائمز پر مکھن والا کمپے رنگا میں اور پانچ سے چھ
منٹ تک بیک کریں۔گرماگرم چزی گارلک بریڈ تیارہے۔

### بے بی کارن رائس

|                                              | 15/12                   |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| ایککپ                                        | باستي حاول              |
| 12 = 14 تنرو                                 | بے بی کارن              |
| آ دهاجائے کا چھ                              | زيره ياؤؤر              |
| أيك خجھوٹا فكرا                              | وارجيني                 |
| ایک عد د (چھوٹا)                             | تيزيت                   |
| 2 = 3 عدو                                    | ہری الا پچی             |
| 2 ہے 3 عدو                                   | لونگ                    |
| درمياني (عاپ کرليس)                          | پياز                    |
| ايك چوفدار الإطاعة كالحج                     |                         |
| آ دھا جائے کا چ                              | دهنيا پاؤ ژر            |
| 2 کپ                                         | پان                     |
| خب ضرورت                                     | ، م                     |
| 32 L L 2 = 1                                 | تاز ه دهنیا<br>تنا      |
| دوکھانے کے چچ                                | م را از سرا             |
| ثما فرایک عدد (درمیانه)<br>نکسه میشدنگ       | پیٹ بنانے کے کیے<br>مین |
| ايك چوتھا كى كپ                              | . دهنیا<br>هری مرچیں    |
| دودعد د<br>آ دھاانچ (جاپ کرلیں)              | ہری سرمین<br>اورک       |
| ا وهااچ رچاپ رين)<br>3 سے 4 عدو ( پاپ کرلين) |                         |
| (0-7-4-0                                     | زكب:                    |
| 12                                           | 1.11.11                 |

سب سے پہلے چاولوں کو پائی میں 30 منٹ کے لیے مبھودیں۔گرائنڈر میں پیسٹ بنانے کے لیے ٹماز ہرا دھنیا' ہری مرچیں'ادرک'لہن ڈالیں۔مثین چلادیں' چننی تیار ہے (اس چننی کو تیار کرنے کے دوران پائی نہیں ڈالنا ہے ) اس کے بعدا یک دیچی میں تیل ڈال کر گرم کریں اور تمام ثابت مسالہ اس میں ڈال دیں۔ پھراس میں بیاز ڈالیں، جب وہ ہاکا گولڈن ہوجائے تو اس میں بنایا ہوا چننی پیسٹ شامل کردیں۔ ہلکی آئے میں دومنٹ تک اس چننی کو پکا میں۔ پھر